.

پاکستان پس منهنهای کاارتفار تهزیب کاارتفار

سبطرسن

وانيال

جمسلا حقوق محفوظ پهلاایدیشن، عصلا مهمین بار : طاهاری ناشر: منک فرانی ناشر: منک فرانی میاششاره نادوی میاششاره نادوی میاششاره نادوی میاششاره نادوی میاششاره نادوی میاش این داری میانی شارعی کے نام

## فرست

| صو" |                                  | -           |
|-----|----------------------------------|-------------|
| 200 |                                  | تمتهيد      |
| 11  | تهذیب کی تولیب                   | ببلاباب     |
| 01  | وادى منده كى قديم تهذيب          | دوراياب     |
| 44  | ترياتهذيب رم                     | تيسراباب    |
| 111 | يونان، ساكا اوركشن الرات         | بوتفاياب    |
| 159 | عربي تهذيب كا اثر و نفو ذ        | بالخوال باب |
| 14- | مرک ورایرای تہذیب کے اثرات       | جيشاباب     |
| r4. | مغلية تبذيب كاءون وزوال          | سانوال باب  |
| PLF | معلية تنديمهم مرفي تهذب كراتي ين | ا تشوال باب |
| -   |                                  | اشادیہ      |
|     |                                  |             |

ماصى كا بجزيه كرنا اور ماصى كودهرانا دومخلف طريقي بي اين تاريخ ك سجعة اورجان كے - آن كل ايك تيساطرلق كهى رائح باوروه ب ماحنی کی بوجاکرنے کا۔ گذرے وقنوں کے کھنڈدا ورعارتیں سکے اور اوزان ہتھیارا دردوزترہ کے استعال کی اشیار میرسب ہیں خودشناس میں مددیتی بس لين اگريم ان سب چزول كو يكب سے سكاكر بيلي او تنبقدى اور سأسنى لقط تظري اينس محصن كى كومشن ذكري أوظابر ب كداس كالمينجد محض ایک جذباتی تعلیم اور تعصب کی فضا پیدا کرنے کے سوا اور کچد بہیں نکے گا وراس تم کی باتیں عوام حال اورمتقبل سے بیرادی کے لئے دانتہ عجاتی ہے۔ مبط صاحب نے " پاکستان میں تہذیب کا ارتقار" لکھ کراس جذباتیت سے انوان کی را و دکھائی ہے اور اس اعتبارے بہ کتاب ہارے مک ك اريخ نوليي مين ايك انقلابي اصافى كي حيثيت ركفتي ہے۔ اس كتاب يس بيلى مرتبه وادى سندهى بايخ برارسالة اين كوسائينى اورا دنفائ نظرے جانچاکیا ہے۔معنق نے کہیں بھی ریورٹنگ بہیں کی ہے تریو سے وا ہے کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے بکرسید صاف

اندازيس يون لكنا ب جياس بورى معافرت كو فود سمحة سمحة دورس كر جمعانے بیٹھ گئے ہن ا ورجب جماكراتے تو بنہ جلاكہ برمحص باوشاہوں اور حكرانول يا دربارى ركيث دواينول كا قصهنيس تفا بكداس يورى كهانى یں ایک عام آ دی ، عام حالات ہیں اپنے ذہن اور لینے ہمتفوں کے ساتھ برحكم وجود ہے۔ ذہن اور ہاتھاس لئے كمان كے بغرا دى نزقى بنيں كرسكا تھا۔ جب زہن کی بات شروع ہوئی آو ہمارے گئے بہ جاننا عزوری ہے کہ تابیخ بيشكى نكى نقطم نظرے بى مكمى جاتى ہے اورسبط صاحب نےجوكم ماكنن كة الريخ كے مجھے كاسب سے پہلاا ور بنيا دى اُصول كردانتے ہي اى نظرے سے يهال ماصى كاجائزه ليا ہے۔ اى لئے ہم ويكھتے ہيں كركتاب كوير سے وقت جا بجاموجوده حالات كى ترجمانى كو بالاذبهن خود بخود قبول كمرنا جاناب باللاي فانخول، شاعود ،مصورون ،عوامی اورندیمی تخریکون اورمواویون غضیه كربرتذكرے ين برجك يرى عسوس بونا بك طبقاتى معافرے كے ساكل وى دائد ک بیل گاڑیوں کے زمانے سے ہے کرآن کے شرسا بک دواتک ایک ہی روى كى كوليال بي-

برمنفری تاریخ بیں شرق سے ندم باور دیاست ایک ووس سے الگ د ہے ہیں۔ مشلا الگ د ہے ہیں۔ مشلا الگ د ہے ہیں۔ مشلا غیاف الدین بلبن علانے کہا تھا کہ ہیا گاہوں کی مصلحوں کے پابند ہیں نہ کونٹر ع فیاف الدین بلبن علانے کہتا تھا کہ ہیا گاہوں کی مصلحوں کے پابند ہیں نہ کونٹر ع نقیا کے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ریاست کے ادباب اختیار ندم ہیں کو ایفانی مفادی فاطراستعمال کرتے تھے اور مولولوں اختیار ندم ہیں کو ایفانی مفادی فاطراستعمال کرتے تھے اور مولولوں

نشا آل اور پادروں کی خدمات سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مصالقہ نہیں ہمجھے تھے۔ لیکن وہ ندہہ کے فائندوں کو اپنا آ قاتسیم کرنے کے لئے ہرگز تیار ہزائے برصیغری عوامی تحریکوں کا ذکر سبط صاحب نے جس لگن ، مجت افقیل سے کیا ہے وہ شا پر ہی کئی دومری کتاب میں ہے۔ بھگتی تو کی کے بارے میں عمو ٹا پر خیال کیا جانا ہے کہ پر ہندوں کی تو کی بھی گرحقیفت میں پر فیلے عبد دوا ورمسلا اوں کی مشترکہ تو کی بھی جس کے پیش روجی مسلان صوفیا ہی ہے ۔ شرویت سے انوان کی بے جرات طراقت لیندھوفیا ہی کئے ۔ شرویت سے انوان کی بے جرات طراقت لیندھوفیا ہی کئے ۔ شرویت سے انوان کی بے جرات طراقت لیندھوفیا ہی کہتے ۔ چنا پنج بھگتی تو کے بانی سید میں امام الدین اسلیلی شے ۔

را الدین اسیسی سے ۔

سوامی را مانڈ ، کیر، سادھنا ، نام دید ، گرونانک کے گن گائے ہیں۔

جن ہیں سے بیٹر اسی وادئ سندھ کے بوت تھے۔ وگ اگریکے کے

پرستار ہوجا بیس اور دکھا وے کی رہیں ترک کردیں آو خدا اوران ان

کے درمیان سے جابات اُ تھ جا بیس گے ... ظاہر سے ہمارے ان نیک

بیٹ میکٹوں کو ذات پات اور وجھو سے بڑے کے فرق کی معاشی نوعیت کا

متور نہ تھا۔ (شا پد ہو بھی شرک آما تھا کیونکہ انقلائی حالات ہی موجود نہ تھے ۔

وہ آو ساجی اصلاحات کے لئے حاکم وقت اوراد پنے طبقوں سے اولے نے

مقور نہ تھا۔ ورشا پر بھے بلک ان کو بھین تھا کہ مخالفوں کے دل پر بم عبگی

میں بھی نہ تھے بلک ان کو بھین تھا کہ مخالفوں کے دل پر بم عبگی

سے بد سے جا سکتے ہیں دی تھا م حاصل نہ کرسکی ۔"

میٹوسط طبقوں ہیں کوئی مقام حاصل نہ کرسکی ۔"

مگرے بھکتی تخریب اورا رُدوز بان کی نشو و کا اِسی راستے پرجل کر ہوئی ۔ دونوں ہی ہندومسلم اتحاد کی بڑی دلکش نشابیاں ہیں دصالا) ۔ دونوں ہی ہندومسلم اتحاد کی بڑی دلکش نشابیاں ہیں دصالا) ۔ جولوگ اردو کو ہندومتان کے مسلما لؤں کی خیان کہتے ہنیں تھکتے اہنیں ۔ تاریخ کے صفح اُ للٹے جا ہمیں ۔

مسلان امرار کے نیرائر ترصیغریس عورت کی موجودہ لیس ماینے گاور
پیکلوں کے کاردبار کی اہمیت جس طرع بڑھی اس کا خاصہ تذکرہ اسکاب
یں متاہے۔ پردے کی وج سے اوپنے اور درمیانہ طبقے کی عورتیل پانچ
ہوکر رہ گیس "رص" ) ۔ اپ گانا جو ہند ومعاشرے بیں ایک تقیق
عبادت بچھا جا "نا تھا ہولولوں کے فتو قل کے طفیل مسلمانوں بیں بی ممنوعہ قرار پایا۔ اور یوں رئیس سلمانوں نے تاب کا اور کی کی مربحتی تاریب کا نے کے اووں کی سربیت شروع کردی۔ اس طرح ۔ برقص و موسیقی کا یہ متقدس فی تہول سربیت شروع کردی۔ اس طرح ۔ برقص و موسیقی کا یہ متقدس فی تہول

مظیہ دور حکومت کو دوہ ہے اور دسط ہند تک محدود سجھا جانا ہے
گرالیا ہیں ہے اور معلوں کا عود ی دزوال سے عنوان کے تخت
کو الیا ہیں ہے اور معلوں کا عود ی دزوال سے عنوان کے تخت
کھے گئے یاب کو پڑھ کر ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ معلوں کا اس پورے
خطے پرکتنا گرا اثر تفا۔

بایر اور براول کو تو آئی مهلت ہی نہیں ملی گراکر، جہانگیر اور شاہجہاں کا مجوب شہرلا ہورتھ۔اس شہرکی خولصورتی اور

تہذیری برتری میں مغلول کا بہت بڑا صہ ہے۔ مگر اُن کے تیری شوق سے قطع نظر سبط صاحب نے ان کی سائنتی ا ور تجارتی ناعا قبت اندین کا بری سختی سے محاسبہ کیا ہے۔ اور ترصیغریں انگریزول کے عل دخل ا درصنعتی سرگریبوں سے نا وا تفیت کی دج اُس خود کھنیسل معیشت کو قراردیا ہے جو اس معانزے کامزاج اور روح بن کئی تی۔ اكر جيب وانتندباد شاه نے چھا ہے خانے لگائے ياان كے بارے يں معلومات حاصل كرنے كے خيال كوي كم كرمستردكر دياكم يرمشيدنيں ہارے خوش نولسیوں کامقابلہ س کرسکتن دوسرے ہارے یاس بے شارخش نولیں ہیں آخر وہ کیا کریں گے اگریہ جھا ہے فائے قائم ہوگئے۔ اورنگ زیب کو ہمارے مورخوں نے یا تو ایک ایسے عالم دین کی قبا بہنا دی ہے جو قرآن ا ور رسول کی نعلمات کو سینے سے سکا کے شراحیت اسلامیہ ا ورخلفائے راشدین کا جانشین ، دبن کے شمنوں سے بروآزما ہے با بھرایک الباہے۔مروت، جابرا ورلالجی حکمراں جس نے اپنے باپ، بھا بیوں اوران کی اولاد کوظلم اور دھو کے سے اینے رائے سے بھادیا ا ورسلطنت مغلیہ کے زوال کا سبب بنا رسبط صاحب نے ان دونوں تظراوں کی انتہانیدی سے بی ہوئے جس دیانت اور عفر جابنداری سے اس پوری صورت طال کو جانچا ہے اس پرکھی کیس چرت بھی ہون ہے اور فقت مجى آيا ہے. گرادى كو سمحفى كاشابداس سے بہرطراقة كوئى بني تھا۔ اس کتاب بیں رک وید کے عہد سے مے کرمغلبہ حکومت کے زوال

یک کی پوری دا سان ہیں دادی سندھی مرزین بی کروٹ لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ۔ عام آدمی پر کیا گزدی ۔ شعودا دب ، رقص و موسیقی مصوری ا درسنگ تراشی ، علوم و فنون ، سیبروشکار ، غرض یہ کہ اعنی اپنی تام خامیوں اور نو بیوں کے ساتھ مون درمون ہم کی چلا مانی اپنی تام خامیوں اور نو بیوں کے ساتھ مون درمون ہم کی چلا تا ہے ۔ ادر پول محسوس ہوتا ہے کہ آئی کھوس کتاب لکھتے وقت سبطِ صاحب اس کے ایک لفظ سے لطعت ا ندوز ہور ہے تھے۔ ان کو اپنی تحریر کے حسن اور نج تنگی کی اس سے بہتر داد شاید نہ لی سکے کہ اتنے سبنیدہ اور فکر آمیز موضوع کے با وجود پڑھتے والے پرمطالعہ کے دولان ایک مرخوش چھاجاتی ہے۔

سيده گزدر

## تهيد

باكستان ين إن دون متهذيب كابرا يرطيب مياكستان متذيب كأشا اور تخیص کے لئے مرکاری مع پرسیمینارمنعقد کئے جارے ہیں۔ بیلی وژن اور ریٹر او پرتقریری ہوری ہیں اور اخباروں اور رسالوں میں معنا بن لکھے جارے ہیں۔ اس سے توکی کوانکارہیں کہ شخصیت کی تشکیل وتعمیریں تہذیب بہت ا بم كر دارا داكرتى ب البنة تنبذي مسأل ساب كم جو عفلت برق كئ ب مس كى الل في إن مباحث ل سے بوجائے كى يائيں، يركى فى منبى بتاكتا -برحال يى كياكم بك توس طوت ديكما ناتفا يديد أ دهرد كيما توسيا-پاکستان کے تہذی مسائل اور اُن کے حل کے بارے میں پڑھے مکھ طبقوں یں بڑا اختلاف پا یا جاتا ہے۔ بیمن طفے تہذیب کے تام سائل کو ندمہ ک د کشنی میں ویکھتے ہیں بکراک کے نزدیک پاکستنانی تہذیب کی اساس ہی ندمیب ہے یا ہونی جا ہے۔ چانچہ اُن کاخیال ہے کہ تہذیب کے اُن تام عنا صراورظاہر كوجواسلاى شراويت كمطابق نهوى معاشرے سے خادن كردينا چاہئے۔ شلاً رتص، موسیقی، مصوری ا ورصم نزاشی ویزه - دومرول کا کمنا ب کہ پاکستان چونکہ دو قوموں کے نظریج پر بنا نھا اہذا پاکستان متہذیب کا ٹرخ مجى اى نظرية سے متعين ہونا چاہية اور يم كو اپنى تہذيب وہ تمام

عنا صرفادن كردين جا بنيل جن بين بندوسننانى متبذيب كى جعلك بعى عن أو-جنا يخريه كروه ال داؤل ية نابت كرنے كے لئے ايرى يون كا دور مكارم بك ہاری تہذیب کا ہندوستانی متہذیب کھی کوئی واسطم پی منہیں ریا ہے۔ ہماری تہذیب ہندوستانی تبذیب سے ہمیشالگ رہی ہے اورا سے آئذہ میں الگ رمنا جا ہیں بلک مندوستان کے ثقافی جسلے سے بچنے کی خاطر ہیں ہندول كى سرحديدايك تقافى دبوارحين كوسى كريني جا سي اس من من محلت ده گروه بےجس کا دعویٰ ہے کہ ریاست پاکستنان ہماری تہذیب ک روح كا اعلى ترين مظهر اله ورچ نكه بارى رياست ايب ب، بادا مذهب ايب بخ ہاری قومی زبان ایک ہے ہندا ہاری متہذیب بھی ایک ہونی جا ہے۔ جولوگ علاقائی تنبذ بیوں کا عل مجلتے ہیں وہ دانستہ یا نا وانستہ طود پر يكتنان كى معدت اورسالميت كوخطرے مين والئے ہيں۔ بانخوال كروه كبتا ہے كہ پاكستان تؤ ہے شك ايك مُسكّمة تاركِي حقيقت ہے ليكن ہس رباست کے باشندوں کی مززبان ایک ہے مذخص ایک ہے اور دہتم دیب ایک ہے بلکجس طرح پاکستان ایک وفائی ریاست ہے ای طرح اس کی تہنیہ میں دفاتی ہے اور پاکستنانی تہذیب علاقائی تہذیبوں سے جُدا یا مادی كى فى فى منى ب - چىلاكرده كېتاب كه طبقاتى معاشرے كى تېذىب بى طبقاتی ہوتی ہے۔ بہذا پاکستان یا علاقائ تہذیبوں کے مسائل برغور کرتے وقت ہیں یا نبصل کرنا ہو گاکہ ہم کس طبق کی تہذیب کا تخفظ حیاہے ہیں۔ و ڈیروں، نوابوں، ریکیوں کی تہذیب کایا دیہات کے کاستستالوں کی

تهذيب كارسام إيين مرايدادون سابوكادول كى متهذيب كايدعام محنت كثول كى تہذیب کا۔ ساتویں گروہ کا خیال ہے کہ بم سائن اور کنا اوجی کے دورے گذردے ہیں۔ ہیں مک کی تعیروترتی کے لئے جدید عی نظام کو اینا نا ہوگا اورا نے معاشرے اور معیشت کی تنظیم سوشلزم کے اصولوں بر كرنى ہوگى ورد ہم ہمیشہ دوسروں كے دست بكر رہيں گے۔ بيكن پاكستان تهذيب كياب اوركيا بونى چاجيئ اس كاتصفيه نو أسى وقت ممن عجب مميلے يرط كرلين كر تبذيب سے ہمارى مُراد كيا ہے ؟ تہذیب کے عناصر ترکیبی کیا ہوتے ہیں۔ تہذیب کے اد تقاکا قالون کیا ہے۔ پاکستان پس تبذیب کن کن ا دُوارسے گذری ہے اور ان ا دُوا ر کی انفرادى خصوصيني كيا يجبس ريه مه سوالات بي جن يرغود ك بيزيد أ دُورِ حاصر کے تہذیبی مسأئل آسانی سے بچھیں آسکتے ہیں اور نہ تہذی ترتی کی وا ہیں منعیں ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ مہذیب انسان کا سفرہے موجود سے حكن كى جانب - ما صنى بين بهارے موجودات كيا تھے اور ا ن موجو داست نے مکنات کی کون کوئ کھیں اختیارکیں یہی اس کتاب کاموصوع ہے۔ ا بستر كتاب كى دوسرى طديس بم مغرى تنديب كے الثرولفودا ورعلاقا ئى تہذیبوں کا جائزہ لینے کے بعد دور حاضر کے اُن تہذیبی مسائل سے محث كري كے جن ك طوف بم نے ابتدايں اشاره كيا تفا۔ آربوں کی آمدسے اب تک ہندوستان اور وادی سندھ کی تہذیبیں اتی مل جل رہی ہیں اور امنوں نے ایک دوسرے پراتنا گرا ا ترجیور اے کہ ہندوستانی تہذیب کولپ پُشت ڈال کر پاکسانی تہذیب کا مطا احد مکن ہی ہنیں ہے۔ میر بھی ہم نے کوسٹسٹ کی ہے کہ اس مختصر جا کزے کو فقط اُ بغین اور کئی واقعات ، تخریکات اور اُرجحانات کے محدود رکھا جا کے جن کا تعلق وا دی سندھ کے باسشندوں سے تھا۔

رکھا جا کے جن کا تعلق وا دی سندھ کے باسشندوں سے تھا۔

یہ کتاب عالموں کے لئے ہنیں بلکہ طالب علموں کے لئے تکھی گئی ہے۔
اور اگر اُن کے کسی کا م آگئ تو بی سمجھوں گا کہ میری محنت اکارت بنیں گئی۔
اور اگر اُن کے کسی کا م آگئ تو بی سمجھوں گا کہ میری محنت اکارت بنیں گئی۔

مرفروں ۵ اور کا م م اور کا م م م م فروں کا کہ میری محنت اکارت بنیں گئی۔

مرفروں ۵ اور کا م م م م فروں کا کہ میری محنت اکارت بنیں گئی۔

مرفروں ۵ اور کا م م م م فروں کا کہ میری محنت اکارت بنیں گئی۔

## تېزىپ كى تعريب

ہرقوم کی ایک تمذیب تخصیت ہوتی ہے ۔ اس شخصیت سے بعض پسلو
دوسری تہذیبوں سے بلتے جلتے ہیں۔ لین بعض ایسی انفرادی خصوصیتیں ہوتی
ہیں جوایک قوم کی تہذیب کو دوسری تہذیبوں سے الگ اور ممتاز کرتی ہیں۔ ہر
قومی تہذیب اپنی انسی انفرادی خصوصیتوں سے بیجانی جاتی ہے۔

جب سے پاکستان ایک آزا دریاست کی جیٹیت سے وجودیں آیا ہے
ہمارے دَانش وَر پاکستانی تہذیب اور اس سے عناصر ترکیبی کی شخیص بی مرفقہ
ہیں۔ وہ جانا چا ہے ہیں کہ آیا پاکستانی تہذیب نام کی کوئی شے ہے بھی یا ہم نے
فقط این خوا ہش پر حقیقت کا گمان کرلیا ہے اور اب ایک بے سود کوشش
میں گئے ہوئے ہیں۔ پاکستانی تہذیب کی تلاش اس مفروضے پر بہنی ہے کہ چو بحکہ
ہریاست قومی ریاست ہوتی ہے اور ہرقومی ریاست کی اپنی انفرادی تہذیب
ہوتی ہے۔ للذا پاکستان کی بھی ایک قومی تہذیب ہے یا ہونی چا ہے۔

لین پاکتانی تندیب پرخورکتے وقت ہیں بیض اُمور ذہن یں رکھنے چاہیں۔
پہلی بات توبہ ہے کہ ریاست فقط ایک جغرافیائی یاسیاسی حقیقت ہوتی ہے۔
اور توم اور اُسی کے واسطے سے قبی تہذیب ایک سماجی حقیقت ہوتی ہے۔

بنانچه يه ضرورى بنيس بے كررياست اور قوم كى سرحدين ايك مول مثلًا جرمن قوم إن دنوں دورا درياستوں ين بي بونى ب يى حال كوريا درويت ام كا ب. گرجب بم جرمن اور کوریایا دیت نام کی قومی تنذیب سے بحث کریں گے توہیں مشرتی اورمغربی جرمنی ، جنه بی اورشمالی کوریا اورجنو بی اورشمالی دیت نام کوایک تنذی یاقومی وحدت ماتنایرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے صدوداريع كمفتة برصة رجة بي . مثلاً باكستان كى مرصدي آن وه نيس بي جو ١١١ اكست على الرقوس وكرتومون اورقومى تهذيبون سے عدد دبست مشكل ے بدلتے ہیں ۔ تیسری بات یہ ہے کر بعض ریاستوں میں ایک ہی قوم آباد ہوتی ہے۔ جیسے جایان یں جایاتی قوم ، اٹلی یں اطالوی قوم اور فرانس میں فرانسی قوم - ایسی ریاستوں کو قومی ریاست کها جاتا ہے لیکن بعض ریاستو یں ایک سے زیادہ تویں آباد ہوتی ہیں - صبے کینٹایں برطانوی اور فرایی توستين - چيكوسلو داكيدين چيك اورسلات ، عراق ين عرب اور كرد ، سوت يون يں روسى ، اُزبيك ، تاجيك وغيره يجن الكوں يى فقط ايك قوم آباد ہوتى ب وہاں ریاستی تنذیب اور قوی متذیب ایک ہی حقیقت سے دونام ہوتے ہیں ۔ مین جن ملكول يس ايك سے زيادہ قويس آباد ہوں داس رياستى تنذيب كاشكىل وتعيركا اخصا مخلف قوموں سے طرز عل ، طرز فکرا ورطرز احساس سے ربط و آہنگ پر ہوتا ہے اكراتفاق اوردفا تتكى قوتون كوفروغ بوتورنية دفية ايك بين الاقوامى تهذيبتكيل ياتى باوراكرنفاق اوردشمنى كى قوتون كازور برسط يخلف توس صنعت وسرنت ي زراعت و تجارت ين علوم و فنون ين ايك دوسرے سے ساتھ تعاون كا

سے بجائے ایک دومرے پر غلبہ پانے یا ایک دومرے کا استحصال کرنے کی کوشن کریں ، یا ایک دومرے سے نفرت کریں ۔ اگر ملک بیں باہمی اعتماد سے بجائے شک وسٹ بہ اور بدگمانی کی فضا پہلا ہوجائے تو مختلف تہذیبی اکا بُوں کی سطح او کچی نبیں ہوسکتی اور نہ ان سے ملاب سے کوئی ریاستی تہذیب اُمجو کوئے آسکتی ہے ۔

تنزيب كى تعربين: \_ الدارى نظام كوتىنى بىتى بى متائر

کی طرز زندگی اورطرز فکر واحساس کاجوبر جوئی ہے۔ چنا بخہ زبان ، آلات و آوزار بیدا وار کے طریقے اور سماجی رہنے ، تہن سمن ، فنونِ تطبیع نه مار دا دب ، فلسفه و حکمت ، عقا نگروا فسول ، اخلاق وعا دات ، رسوم ور وایا ت عشق وجمت سے سوک اور خاندانی تعلقات وغیرہ تنذیب سے خلفت منطابر ہیں ۔

انگریزی زبان می تندیب سے یے "کچر" کی اصطلاح استعال ہوتی ہے کچر لاطینی زبان کالفظ ہے - اِس سے تُنوی عنی ہیں " زراعت اشد کی کھیتوں ، رہیم سے کیڑوں ، سیبوں اور بیکیڑیا کی پرورسٹس یا افزائش کرنا جیمانی یا ذہنی اصلاح و ترقی ، کھیتی باڑی کرنا !!

اُردو، فارسی اورع بی بی کلے سے تنذیب کالفظ استعال ہوتا ہے۔ تہذیب عربی زبان کالفظ ہے۔ اس کے تغوی میں کسی درخت یا بؤدے کو کاٹنا چھاٹت ترامشنا تاکہ اُس میں نئی شاخیں تعلیں اورنئی کو نبلیں بچھوٹیں۔ فارسی میں تمذیب میں میں میں میں میں میں میں اور می کونبلیں بچھوٹیں۔ فارسی میں تمذیب میں میں میں اُردو میں میں اُردو اصلاح نودن "ہیں۔ اُردو

ي تهذيب كالفظ عام طورے شائستگ معنى يى استعال موتا ہے . شلاب ہم کتے ہیں کہ فلان تخص بڑا بہذب یا تہذیب یا فقہ ہے تواس سے ہماری مرادیہ موتی ہے کہ شخص مذکور کی بات جیت کرنے ، اُسٹنے بیٹنے اور کھانے چنے کا نلاز اور رئن من كاطريقه بمارے روائتى معيار كے مطابق ہے - وہ بمارے آدامجيس كوراى خوبى ساداكرتا ب اورشعروشاعرى يافنون بطيف كاستهوا ذوق ركهتاك تنذيب كايفهم دراصل ايران اورمندوستان ك أمراوعائدين كطرز زندگی کا پُرتو ہے۔ یہ لوگ تنزیب سے تخلیق علی می خود شریک نیس ہوتے تھے او يخليقى على اورتهذيب ين جورت بهاس كى الجيت كومس كرتے تھے.وه تهذيب كانعمنون سے نطف اندوز مونا توجائے تھے يكن نقط تماشائى بن كر، اداكارى حثيت سين يهدو بكرتهذي كالخليقى كرداراك كى تظرد ے اوجول را اور وہ آداب مجس کی پابندی ہی کو تہذیب مجھے لگے۔ وہ جب تہذر نفس" یا " تهذیب اخلاق " کا ذکرکتے تھے تواس سے ان کی مُراد تفس یا اخلاق كى طهارت يا اصلاح بوتى تقى-

تذب کی اصطلاح اردوتصنیفات یں ہیں سب سے پہلے تذکر وُگلشن ہند صفیہ ۱۲۹ دسندہ بی سلت ہے۔ "جوان موقب وہاشعورا در تہذیب اخلاق سے معمور ہیں "اُسی زمانہ میں مولوی عنایت اللہ نے اخلاقی جلالی کا ترجہ جامع الاخلاق کے نام سے کیا ۔ یہ کتاب احمدی پرسی کلکتہ سے ہندہ یوئی بولوی عنداللہ کتاب کے ابتدائے میں کھتے ہیں کہ "اس نے اپنے نواص مخلوقات کو زیور تہذیب الاخلاق سے ہندہ باور عوام موجودات سے میں اُس کی تبعیت سے ماقد ب کیا یہ اُس فی خ کی ایک اور تحریک رالدین حدر عوف محتری رکھھنوی کی ہے۔ وہ ڈاکھ جانس کی کتاب تواریخ راسلس کے ترجمہ کے دیبا چیں کھھنے ہیں کہ ازبان اردویں ترجمہ کیا مصاحبانِ نعم وفراست کو تہذیب اخلاق بخوبی ہوا؛ (مطبوعہ آگرہ موسیماء) ال مشالوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آبیسویں صدی کے وسط تک ہمارے صاحبانِ علم وفراست کے ذہنوں ہیں تہذیب کا وہی پڑا نا تصوّر تھا جو فارسی زبان میں رائے تھا۔

مرستیداحمدخال غالبًا پہلے دانشور پی جفوں نے تہذیب کا دہ مفہوم بین کیا جو ۱۹ وی صدی پی مغرب یں رائج تھا۔ انھوں نے تہذیب کی جا مع تو کی اور تہذیب کی جا مع تو کی اور تہذیب کے عنا میں ہوئے درسا ہے متحدیب کی اور تہذیب سے عنا عبر ویوائل کا بھی جا کڑہ لیا۔ چنا بچہ اپنے درسا ہے متحدیب الاخلاق "کے اغراص ومقا صدبیان کرتے ہوئے مرستید پرہے کی ہیلی اشاعت دست میں کھتے ہی کہ

کیا ہے گراس کے معنی نمایت وسیع ہیں۔ اس سے مراو ہے
انسان کے تمام افعال ارادی ، اخلاق اور معاطات اور معاظر
اور تدّن اور طریقہ تمدّن اور صرف اوقات اور علی اور ہوسم
کے فنون و ہم کر کواعلی درجے کی عمدگی پر بیونجا نا اور اُن کو نمایت
خوبی وخوش اسلوبی ہے برتنا جس سے اصل خوشی اور جہمانی
خوبی ہوتی ہے اور وحشیانہ بن اور انسانیت میں تیز نظر آتی ہے"
جاتی ہے اور وحشیانہ بن اور انسانیت میں تیز نظر آتی ہے"
منقول از وبستان تاریخ اُر دومصنفہ حادث قادری
کراچی سات کی عصفی میں میں

مرستد نے کچرا ورسو بلزیشن کو خلط لمط کر دیا ہے لیکن اس میں اُن کا تصور نہیں ہے بلکہ خود بیشتر دا نایان مغرب سے ذہنوں میں اس وقت تک کچرا ورسو بلزیشن کا میں دیا ہے۔

تصورواضح ننيس موا تحفا-

مرستد نے تندیب الاخلاق ہی میں تندیب پر دومفقل مضمون کھے ۔ پہلے
مضمون کا عُنوان " تندیب اوراس کی تعربیت " اور دومرے کا " سویلزیشن ہیسنی
شاکتگی اور تندیب " تھا۔ یہ مضامین جیسا کہ خود مرسیل حد خال نے اعترات کیا ہے
مامس بکل راسمان سلامان کی کتاب سے اخوذ ہیں ۔

"امس بكل برطانيه كامشهور مورخ تقا - وه تهذيب عالم كي مفقل تاريخ كئ جلدول بين لكه في الميان المجلى فقط و وجلدين شائع بوني تقيين (مالتشك، كريكُل كا انتقال بوگيا - ایکل نے انسانی تہذیب کی تاریخ سائنسی معلومات کی روشنی یں لگھنے
کی کوسٹسٹ کی تھی اوراستقرائی اصولوں کی بنیا دیرانسانی تاریخ کے بھے "قوائین"
بھی وضع کئے تھے مثلاً موسم کا قانون اوریہ ثابت کیا تھاکہ انسانی تہذیب پرطبعی
ماحول اورموسم کا بست گراا تربیہ تا ہے ۔ بکل سے نظریات "گوتاریخی حصت کن
سے مرتا سر ضلاف تھے ، وادی سندھ ، وادی نیل اوروادی دجلہ وفرات کی قدیم
تہذیبوں کا طبعی ماحول پورپ سے مختلف تھا پھر بھی ان تہذیبوں کی تظریت سے
کوئی افکار شیس کرسکت ) اس سے با وجود اہل فرنگ نے بکل سے خیالات کا بڑی گرم جو
سے خیر مقدم کیا تھا کہو ہو اس نے سفید قام قوموں سے غلیے اور ایشیائی قوموں کی
غلامی کوقانونِ قدرت کی شکل دی تھی اور اس طرح برطانیہ سے سامراجی مفادات کے
لیے ایک نظریاتی جواز پیش کیا تھا۔

انسانی تہذیب کے ارتقاد کے قانون بھیکل، مارکس اور دومرے مغربی تقریب گوبکل سے بست پہلے دریا فت کر چکے تھے بلکن مرستیدان مفکرین کے خیالات سے فالباً دا قف نہ تھے پچر تھی ہمرستید کا یہ کارنا مدکیا کم ہے کہ انھوں نے ہمیں تہذیب کے جدید مفہوم سے آشنا کیا ۔ تہذیب کی تشدیع کرتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ جدید مفہوم سے آشنا کیا ۔ تہذیب کی تشدیع کرتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ " جب ایک گروہ انسانوں کا کسی جگدا کھتا ہوکر بہتا ہے تواکٹر اُن کی ضرورہ اور اُن کی خوات کی معلومات اور اُن کی حاجیس ، اُن کی غذائیں اور اُن کی پوشاکیں ، اُن کی معلومات اور اُن کی نفرت کی چیز ہیں۔ اور اُن کی خوالات کی چیز ہیں۔ اور اُن کی خواہش سب ہیں ایک ہوتے ہیں اور اور اُن کی خواہش سب ہیں ایک ہوتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنے کی خواہش سب ہیں ایک

سی ہوتی ہے اور میں مجوعی خواہش تباولہ یا مجوعی خواہش سے وہ تبادلہ اس قوم یا گروہ کی سولز لیشن ہے وہ

(مقالات مرستدملد بهصفی ۱۳ والا ۱۳ الم

مرستداحدخاں نے انسان اور انسانی تہذیب کے بارے میں ابسے تنوسال چیشتر ایسی معقول با ہیں کئی تھیں ہو آئے بھی ہی ہیں اورجن پر خور کرنے سے تہذیب کی اصل حقیقت کو سخھنے ہیں بڑی مدوملتی ہے یشلا مرستید کتے تھے کہ "انسان کے افعال اور نیچرکے قاعدوں میں نسبت قربی ہے " (ایضا صفح ۵۳) یعنی انسانی معافر اورائ کی اور نیچرکی حرکت کے قانون کیساں ہیں - دومرے یہ کہ انسان کے افعال اور اُٹ کی باہمی مسیرے یہ باہمی مسیر قانون کیساں ہیں - دومرے یہ کہ انسان کے افعال اور اُٹ کی باہمی میں انتہاں ہیں ۔ اتفاقیہ نہیں ہیں ۔ تبسرے یہ باہمی مسیرے نیز بانسان کے افعال اُٹ کی خواہش کے نیتجے نہیں ہیں بلکہ صالات ما سبق کے نیتجے نہیں ہیں بلکہ صالات ما سبق کے نیتجے نیس ہیں بلکہ صالات ما سبق کے نیتجے ہیں "پو کتھے یہ کہ" کوئی انسانی معاشرہ تہذیب سے ضالی نیس ہے "اور بانچوی یہ کہ" اور اس آ ہی کے تبدیلات سے سب واقعات میدا ہوتے ہیں ۔"

سرسیدی فکری خدمات کا مفقل جائزہ اس مضمون کے دار کے سے فائج ہے۔ البتہ ہم اتنا خردر وصل کریں گے کہ مرسید ہمارے پہلے مفکل ہیں جنھوں نے موجودات عالم او انسانی معاشرے کے اندرج تغیرات ہوتے دہتے ہیں اُئ کی تشریح خود معاشرے اور موجودات کے قوانین حرکت سے کی کسی اور ائی قو کشریم کی ورائی قو کے اداوے یا مرضی کو اس میں شامل نہیں کیا۔

مراد دے یا مرضی کو اس میں شامل نہیں کیا۔

مراد دے یا مرضی کو اس میں شامل نہیں کیا۔

مراد دے یا مرضی کو اس میں شامل نہیں کیا۔

دوسری جمانی خصوصیت جوانسان کوادر جانور دل سے ممتاز کرتی ہے اُس کی دوآ تھیں ہیں جن کا فوکس ایک ہی ہے - اِس کی وجہ سے انسان کو فاصلے کا تعین کرنے ، آلات و اوز اربنانے ، شکار کرنے ، اور چھلانگ کگنے یں بڑی مدوملتی ہے ۔ انسان واصرحیوان ہے جس بی گویائی کی صلاحت پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی فطری یا خدا واوصلاحیت نہیں ہے بلکہ انسان نے وماغ ، زبان ، وانت ، تالو ، صلق اور سانس کی مدد سے اور آوازوں سے آہنگ سے باعنی الفاظ کا ایک وسیع نظام وضع کرایا ہے ۔

زبان انسان کی سب سے عظیم الشان سماجی تخلیق ہے ۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنے تجربات، خیالات اور احساسات کو دو مروں تک بہونچا تاہے۔ اور جیزوں کا رسنتہ زبان و مکان سے جوڑتا ہے یعنی وہ دو مروں سے باضی، حال مستقبل اور ڈودونز دیک سے بارے ہیں گفتگو کرسکتا ہے ۔ اور اسس طرح آنے والی نسلوں سے لیے تنذیب کا نہایت بیش قیمت اثاثہ چھو ڈھا تاہے ۔ انسان سے علاوہ کوئی دو مراجا نور حیقی معنی میں سماجی جوان بھی نہیں ہے ۔ بھیڑوں سے گئے ، ہرنوں کی ڈاریں اور مرغابیوں سے جھنڈ بظا ہر سماجی وقت نظر آتے ہیں لیکن دراصل ائن میں کوئی سماجی را بطر نہیں ہوتا ۔ وہ ایک ساتھ رہتے ہوئے جی الگ الگ آکا ئیاں ہیں ۔ وہ نہ بل کرا ہی خوراک حاصل کرتے ہیں اور نہ اُن کی زندگی کا مدار ایک دو مرسے سے مل کرکام کرنے پر ہوتا ہے۔ ہیں اور نہ اُن کی زندگی کا مدار ایک دو مرسے سے مل کرکام کرنے پر ہوتا ہے۔

حالانکہ انسان کے طبعی اُوصاف ہیں ہیں۔

اسی طرح جانورکسی چیزیا واقعے کوکوئی مخصوص معنی نئیں دے سکتے بعنی
وہ علامتوں کی تخلیق سے قاصر ہوتے ہیں۔ اِس سے برعکس انسان اسٹ یا اور
واقعات کونے نئے معنی ویتار ہتا ہے۔ مثلاً جانور سے نزدیک چشے سے یانی اور
جاہ زُم زُم سے پائی ہیں کوئی فرق ہنیں ہے۔ حالا بی کروڑوں انسانوں سے

نزدیک آب زم زم نایت مقدس یانی ہے میں حال عید، بقرعید، شب برات محتم اور دوسرے تاریخی دنوں کا ہے کہ انسان سے لیے اُن کی ایک خاص اا۔ ہجب کہ جانوروں سے لیے سب دن بھال ہوتے ہیں ۔ جانور آپس میں ندا رفتے بھی قائم نیس کرسکتے ۔ اُن میں واوا، وادی ، نانا ، نانی ، چچا ، ماموں ، کھائی بہن کاکوئی رستہ بنیں ہوتا حتیٰ کہ والدین اور اولا و کارستہ بھی بچوں ك برے ہوجانے كے بعد بالكل ٹوٹ جاتا ہے۔ جانوروں كے جنى تعلقات کی نوعیت میں انسانوں سے خلف ہوتی ہے یہ درست ہے کہ جانور می جوڑا کات بس مران میں جودا کھانے اور یے پیدا کرنے کا مخصوص مؤم ہونا ہے۔ انسانوں کار: وہ بروہ مینی تعلقات قائم کرنے یانسلی تخلیق کرنے پر قاور سیں ہیں ۔اس کے علاوه جانورون كاجنسي على كسى مماجى ضابط كايابندنسين بوتا -اورنداس عل میں وقت اور جگہ کی تبدیل سے کوئی فرق آتا ہے۔ اس سے بھس انسان کے جنى ضابط برابربدلة رستي -

انسان کے علاوہ دور سے کسی جانوری دیوی، دیوتا، بھوت بریت،
جن، شیطان، جنت، دوزخ ، جھاڑ بچھونک، گنڈا تعویز کابھی رواج نیں ہے۔
اسی طرح جانور نہ توخود کشی کرسکتے ہیں اور نہ ان میں موت کا شعور ہوتا ہے۔
امریجہ کے مشہور دانشور بنجا من فرئیکن نے کہا تھا کہ انسان واحدا فرا ساز جانور ہے۔ لیکن یہ دعوی صبحے نہیں ہے۔ کیونکہ بن مانس اور بندر کبی ابنی خرورت کے لیے اوز اربنا لیلتے ہیں۔ البتہ یہ اوز اربست ہی بھونڈ سے اور ابتدائی ہوتے ہیں۔ یہ کہ فقط انسان ہی ابنی خرورت

کی چیزی بیداکرسکتا ہے ۔ کیونک بعض جوان بھی دشہد کی کھیاں) پنی خورا بیداکرتے ہیں ۔ لیکن کوئی جانورا ہے اوزار کو بہتر بنانے یا اپنی بیدا وار بی تبدیلی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ۔ اس سے بھکس انسان اپنے آلات واوزار میں برابرا صلاح کر تاریخ اے اور اس کی بیدا وار اور بیدا واری رہنے بھی بدلتے رہتے ہیں ۔

یدانسان کی خالص نوعی خصوصیات ہیں جودو سرے کسی جانوری ہوجود نہیں ہیں اور نہ وہ تربیت سے اپنے اندریہ خصوصیات بیدا کرسکتے ہیں۔ اِنسان سے نوعی اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے سرستیدا حدخان کیھتے ہیں کہ انسان سے

"اعضاا ورقویی نیسبت اور ذی روح مخلوقات کے افضل اور عده ہیں۔ اُس کو ہی فضیلت نہیں ہے بلکہ جوکام دہ اپنی عقل کی معاونت سے کرسکت ہے اور اپنے ایسے انحقوں سے دے سکت ہے جو اُس کے بڑے مطبع کا رپردا زبیں اُن کی وج سے اُس کو بست بڑی فضیلت حاصل ہے اور ان دونوں ذریعوں کی بردولت دہ اور کو فات ہیں سے اپنے آپ کو بنایت راحت بردولت دہ اور خلوقات ہیں سے اپنے آپ کو بنایت راحت و آرام کی زندگی میں رکھ سکتا ہے اور گویا اپنی ذات کو ایک صنوی وجو دبنا سکتا ہے اور جو مرتبہ اُس کی قدرتی حیات کا ہے اُس کی نبست وہ اُس کو بست زیادہ آسائش دے سکت ہے یہ نبست وہ اُس کو بست زیادہ آسائش دے سکت ہے یہ دمقالات مرستہ حبلہ ہا اور شرط ہور اللہ ور شرط ہور اللہ ور شرط ہور ایسائٹ دے سکت ہے یہ دمقالات مرستہ حبلہ ہا اور شرط ہور اللہ ور شرط ہور اُس کو بست زیادہ آسائش دے سکت ہے یہ دمقالات مرستہ حبلہ ہا اور شرط ہور اُس کو بست زیادہ آسائش دے سکت ہے یہ دمقالات مرستہ حبلہ ہا اور شرط ہور اللہ ور شرط ہور سکت ہور شرط ہور شرط ہور شرط ہور سکت ہور سکت ہور سکت ہور شرط ہور سکت ہور سکت ہور سکت ہور سکت ہور شرط ہ

إنسان اورجانورول كے نوعی فرق كى تشريح كرتے ہوئے كارل ماركس فے بھی مصنوعی دنیا کی تخلیق کو انسان کا بڑا کارنامہ قرار دیا ہے وہ لکھتا ہے کہ:۔ " جانورون كاحياتي على دو Life activity) بى ان كى كل زندگی موتا ہے۔ وہ این ذات اور اینے حیاتی عمل یں مسرق سيس كرك بعني الن كاكام فقطا بنصيماني وجود كور قرار ركفنا ہوتا ہے رہے سعدی نے اِی سحتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے " زيستن برا سے خوردن" كا بليغ فقره استعال كيا تھا ) يا در بكرانسان كلى ائے وجود كوبرقرار كھنے كے ليے كام كرتا ہے۔ لیکن وه اینی زیست کوخورون تک محدود نبیس کرتا - بلکه کام ا<sup>س</sup> كے حیاتی على كا فقط ایک بر بہوتا ہے۔ دوسرے یہ کدانسان كا حیاتی علی اس کی مرضی اور ارادے کا یابند ہوتا ہے بعنی شعوری مرتا ہے ۔ اور سی باشعور حیاتی علی اُسے دو سرے جانوروں سے متازكتاب:

اکسی کنویک انسان کی اتبیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ "وہ اپنے کل سے نیچر سے بہلو بہ بہلوایک نئی معروضی دنیا تخلیق کرلیتا ہے۔ گوبیف دو مرسے جانوروں یں جی اس کی صلاحیت یا ئی جاتی ہے۔ مثلاً پر ندسے گھونسلے تیار کرتے ہیں۔ جو ہے بل اور گیدڑ ماند کھود ہے ہیں ، شہد کی کھتیاں اور کیھڑ یں چھتے بناتی ہیں۔ لیکن انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور فقط اپنی یا اپنے تیوں

کا فودی عزود قول کے ہے بہرین پیدا کرتے ہیں جان کا تخلیقی علی ایک انگاہ والے ۔ اس کے بیکن انسان کا تخلیقی علی اس کی جمائی عزود فون کے بی انسان کا تخلیقی علی اس کی جمائی عزود فون کی تخلیق بین دہتا ہے اور انسان کا انسان کا انسان کا انسان کے جم کی فودی اور است کفالت کرتی ہے اور انکے جم کا جُزیو تی ہے ۔ اسکے بیکن انسان اول کے جم سے الگ ہوتی ہیں بلکہ بساا وقالت ان کی حراح ہوجا نے ہیں ۔ وہ خوداین تخلیقات کے غلام ہوجا نے ہیں ۔ وہ خوداین تخلیقات کے غلام ہوجا نے ہیں ۔ ان کی حراح ہے ہیں ۔ وہ خوداین تخلیقات کے غلام ہوجا نے ہیں ۔

(Economic and Philosophical MSS 1844 Pages 75,76 London 59)

بیں معلیم ہواکہ تہذیب خالص انسانی تخلیق ہے اور انسان ہی اُس کا واصد خامن ہے ۔ لین انسان تہذیب سے جرائیم ماں سے بیٹ سے لے کر نیس آیا۔
اور نیج آلی طور پر تنذیب علی میں شریک ہوتا ہے۔ اُس کو بات جیت کرنا، آلات اور اوزار استعال کرنا، این عماجی فرائص کوا و اکرنا، معاشرے ہی ہے سیکھنا بڑتے ہیں۔ یعنی تنذیب کی اساس گوانسان کی جمائی ساخت پر ہے لین تنذیب کا کردار غیرجمائی ہے۔ تہذیب کوایک نسل سے دو سری نسل میں جم سے ذریعہ منقل نہیں کیا جاسکتا۔

انسان کوسس شعورتک پہنچنیں دوسرے تمام جوانوں سے زیادہ وہ اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں کا گئا۔ وہ بیدائ لگناہے۔ حتی کہ دنیا سے سب سے بڑے جانور دھیل مجھل سے بھی دگنا۔ وہ بیدائ کے بعد کئی سال تک اتنا کمزور، ہے بس اور لاچار ہوتا ہے کہ دوسروں کی تھندا کے بغیرایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہیں دجہ ہے کہ بچی کو بہت عرصے تک

ا ہے سماجی اور تہذیبی ماحول سے تابع رہنا پڑتا ہے۔ انھیں مجبوراً وہی ذبان سیھنی پڑتی ہے جو اُن سے گھروں یں بولی جاتی ہے۔ وہی غذا کھانی پڑتی ہے جس کی تونیق اُن سے ماں باپ کو ہوتی ہے۔ وہی پڑتے پسننے پڑتے ہیں جودو سرے اُنھیں بہنائیے ہیں۔ نیچہ یہ ہوتا ہے کہ ہرئی نسل کی تخصیت پڑائی نسل کی تہذیب سے دائرے یں تشکیل یاتی ہے۔ ہرانسانی تہذیب ہی تسلسل اس سے بیدا ہوتا ہے۔

## تنذيب كيعناصرتركيبي

دنیا کی ہرنی یُرانی تہذیب کی تشکیل جا رعناصر ترکیبی سے ان کر ہوئی ہے۔ ا -طبعی حالات - ۲-آلات واوزار - ۱۷-نظام فکرواحساس - ۲ - سماجی اقدار-اس مي منمشرق ومغرب كي تخصيص باورند سرد وكرم علاقول كى قيد-چنا پخداندونرشیا اور ملایا سے جنگلوں یں رہنے والوں کی تنذیب یں بھی بدعناصر اسى طرح موجود ہیں جس طرح ماسکو، لندن یا پیکنگ اور سرس سے باشندوں ہے۔ يه تومكن بك مختلف تهذيبول يم ان عناصر كى بئيت مختلف بويا ايك عنصر دوسرے سے زیادہ نمایاں ہولین یمکن سنیں ہے کہ کسی تهذیبیان جارون ہی ے کوئی عضرمرے سے موجودہی نہو-ان عناصرے درمیان ایک نا تابل شكست دست موتاب اوروه ايك دوسر براثر انداز كمى موت بين. طبعى حالات : - تهذيب كى تشكيل وتعميري طبعى حالات كوبرا دخل موتاب يعنى ہر تہذیب کا ابناایک محضوص جغرافیہ ہوتا ہے۔ اس سے دریا اور بہا او اجنگل او ميدان ، كيل كيول اورسبزياں ، چرنديرند، آب و جوا اور موسم بعني اس كاخارجي اول اس عروز على ، فردید معاش ، دمن سن ، خوراک و بوشاک ، مزائ و نداق اخلاق وعادات ، جذبات دا حاسات فونیکاس طلق کے انداؤں کا ندنگ کے ہر پیلوپر گھرا اثر ڈوال ہے ۔ بہی دجہ ہے کہ ریگھتا نی علاقوں کی تمذیب قطب شالی سے برف بوت میداؤں کی تمذیب قطب شالی سے برف بوت میداؤں کی تمذیب میداؤں کی تمذیب میں اور بہا دلوں کی تمذیب میں ذمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ والوں کی تمذیب میں اور بہا دلوں کی تمذیب میں خدافت ہوتا ہے۔ جنانچہ عوب کی تمذیب ہے کہ عربوں کے طبعی صالات ہم سے مختلف ہے تواس کا برا اسب یہ ہے کہ عربوں کے طبعی صالات ہم سے مختلف ہیں۔

خارجی حالات ہے کسی قوم کی تہذیب ہی تعین نہیں ہوتی بلکم افسراد کی شخصیت کو بنانے بگاڑنے بریجی خارجی احول کو بڑا الم تھ ہوتا ہے ۔ اُن بچوں کی شخصیت جو اندھیری کو تھریوں میں رہتے ہیں اور کندی ہو دارگلیوں ہی کھیلے ہیں ۔ جن کو بیٹ بھرغذا نہیں طبق نہ اُن سے دواعلاج او تعلیم کا بندولست ہوتا ہے ۔ اُن بچوں کی شخصیت سے بست مختلف ہوتی ہے جن کو زندگی کی مہولتیں او سائیش نصیب ہیں ۔

تهذیب سے ابتدائی دوریں انسان کی ڈندگی کا ہر لمطبعی احول سے تابع تھا۔
وہ نہ تو اس ماحول پر قابو پانے کی قوت رکھتا تھا اور نہ اُس یں اپنے ماحول کو بدلنے
کی صلاحت پیدا ہوئی تھی لیکن ایک ایسا وقت بھی آ باجب انسان نے اپنی بڑھتی
ہوئی ضرور توں سے مجبور ہوکر اپنے طبعی ماحول کو بدلنے کی جدو جدر شروع کردی
چنا بخد ایک کھاظ سے دیکی جائے تو انسان کی بوری تاریخ طبعی ماحول یا قدرت
کی تینے رکی حدوج درکی تاریخ ہے ۔ جنا پخد ترقی یا فئہ توموں نے اپنے طبعی ماحول یا

كواب اتنابدل ديا بكراكرد وبزارسال يبله كاكونى باستنده دوباره زنده بوكر آسے تو وہ این جائے پیدائش کو بھی بھیان نہیں سے کا جن ملکوں میں کو کلے اور د ہے کا نام وفشان تک نسیں ولاں سٹیل بنانے والی ملیں کھوای ہوگئیہ۔ جهال تبل كاايك قطره شيس من ولال تبل مصطبى والى شيدنون اورموثرون ے شوروغل سے کان بڑی آواز سُنائی سیس دیتی ۔جمال ریکستان اور شیل ميدان عقد والماميوه داردرخت جيوعة بي اورانان كي نصليس لهلها تي بي-جهاں یائی کی ایک بوندمیشرند تھی وہاں ہرس اور حشے اٹسلتے ہیں -جهال سنسان اورلق ودق صحرا محقے وہاں جُگ مگ جُگ مگ کی سراکیں اورعارتی بن گئی بي اوردكاني اوربازارآراستنبي مخقراً يكصنعت وحوفت اور كمنالوجى كى روزافرزوں ترقی سے باعث طبعی ماحول کی ایمیت اب ثانوی ہوتی جاتی ہے۔ وراصل تهذیب کی عارت کا مدار آلات واوزار پر آلات واوزار : جاورانسانی تهذیب کی ترقی آلات واوزار کی ترقی ہی پہنے ہوتی ہے جب مے آلات وا وزار ہوں کے بتذریب علی اس قسم کی ہوگی -اسی کیے داجایان فرنگ نے تندیب سے مختلف اِرتقائی أد وار آلات واوزارى كى مناسبت سے مقرر كئے ہيں مثلاً بتھے سے زمانے كى تنديب كانے ك زمانے كى تىذىب اور لوہ ك زمانے كى تىذىب دغيرہ، مراديہ بے كجس زانے یں انسان تھریا ہڑی ہے آلات واوزاراستعال کرتا تھا۔ تواس کارب سمن ، رسم ورواح ، بابمی رشتنے ، عادات واطواراورسوچنے اورمحسوسس كرفے سے انداز بعنی اس كى تهذيب مخصوص طرز كى ہوتى تقى يلكن جب كا

کآلات دادزار نے دوائی پاتومعا شرے کاپورا بالائی ڈھانچہ بدل گیا۔ لوگوں نے جنگ بیابانوں میں مارے محمد نے کے بجائے چھوٹی چھوٹی جستیاں آباد کرلیں۔ مولیتی پالے کمیستی باٹری شروع کی مِتی اور دھات کے برتن بنائے پھر دفتہ رفتہ باقاعدہ ریاستیں اور سلطنتیں قائم ہوئیں ۔ نئے نئے ہُنزادر پینے وجو دیں آئے ۔ طبقے ہے ۔ قانون دضع کئے گئے ۔ اور اخلاق و مذہب سے صابطے تیار ہوئے ۔ غرضیکہ معاشرے میں طرز علی اطرز زندگی اور طرز فکر و احساس کا ایک نیائے مائم ہوگیا جیتھر کے زمانے کے سماجی نظام سے بالکل مختلف کھا۔

آلات واوزار کی تبدیل سے معاشرے کی زندگی کے ہر شجی ہو۔

جوانقلابی تغیرات آتے ہیں اُن یرغور کرنے سے لیے اُس وائڈ گندم کی مثالگانی

ہوت ہے تو دیمائی معاشرے کی ایک شکل ہوگی ۔اورا گربٹ بڑے قادیوں

پرٹر کیروں اور کھا ری شینوں کے ذریعے ہوتی ہے تو معاشرے کا نقشہ

دو سرا ہوگا ۔ایس تبدیلی میں انسانوں کی ابنی مرضی اور خواہش کو وضل نیس

ہوتا ۔ کیو تک یہ معاشرتی تغیر آلات واوزار کی تبدیلی کالازمی اور شطقی نیچہ

ہوتا ہے ۔

ہیں ہیں سے ذریعے کا شتہ کاری کا پیشہ ایک مخصوص ذری نظام کی نشاند کرتا ہے۔ اس نظام میں لوگ پیدا واری عمل میں ایک دو مرے سے خسلک ہوتے ہیں۔ پہلار شتہ زمین سے مالک اور کا شتہ کار سے ورمیان ہوتا ہے۔

الك بعض شرائطيراني زمين كاشتكار كحوا الاكتاب يلين كاشتكار زراعت محفقف مراحل تن تنها طے نبیں کرسکتا ۔ کاشتکاری سے آلات رہل، پھاؤٹرا، کھری ، کدال، ہنا وغیرہ ، کے لیے وہ کا ڈل سے بڑھئ اور لوار سددلیتا ہے۔ کہاراس کویتن بھاندے بناکر دیتا ہے۔ موجی چو كاسامان ، جولا إكراك ، تبلى تبل اور كھلى فراہم كرتے ہيں اور كاشتكار ان تا) فدمات كامعاوضة نصل تيار جوفيراناج كى شكل ي اداكرديتا ب وه نه تواکیلے آبیائی کرسکتا ہے اور نہ نصل کاٹ سکتا ہے۔ بلکہ کھیتی باڑی سے یہ كام يمى كاوَل مے كاست كارامداد باہمى سے اُصول يربل جل كركرتے ہيں عورتين كھانا بكاتى بى چىكى بىستى بى - موسنيوں كى دىچھ بھال كرتى بى -كنوش سے يانى اور حبكل سے ايند صن لائى بيں اور كھركے دوسرے كام - VIBSEK

اِس پیداداری علی سے گاؤں کی ایک مخصوص تہذیب جنم لیتی ہے۔
پانی بھرنے ، جگی بیسے ، چاک گھانے اور نصل کا شخے سے گیت، لوک کہ ایا
لوک تابح ، فصلی میلے اور متوار ، گھر طیود ستکاریاں جو بازار میں بکنے سے
لیے تہیں بلکہ گھروالوں سے استعال سے لیے تیا رکی جاتی ہیں ۔ اور جن کے
فریعے عور تیں اپنے و وقی جمال کا اظہارا ورائس کی تسکین کرتی ہیں ۔ شاعر اخیں
تخلیقات اور آلات و اوز ارکو علامت سے طور پر استعال کرتے ہیں ۔ مشلًا
کیرواس سے دو ہے کے بول ہیں ۔
کیرواس سے دو ہے کے بول ہیں ۔
جلتی جگی دیکھ کردیا کہتے ہراروئ دویائن کے بی بن تاب ہی مذکو کے
جلتی جاتی ہی کو کے دویا کہتے ہراروئ دویائن کے بی بن تاب ہی مذکو کے

اس بول بن بمبرداس نے زین اور آسمان کو عکی سے دوبالوں سے تشبیہ
وی ہے ۔ اور اگر کسی تخص کو کبتر سے عہدے معاشرے کاعلم نہ ہو تب بھی وہ یہ
نیجہ صرور اخذ کر سکتا ہے کہ اس شاعر کا تعلق ایک ایسے و ورسے تھا جب
معاشرے بیں جگی بیسے کارواح عام تھا۔ اسی طرح یا نی بھرنے اور فصل کا
سکے گیت ہیں جوایک خاص طرز زندگی کی عگاسی کرتے ہیں۔

اِس ذرعی معاشرے سے حمیتی تجربے اور ان سے اظہار سے طریقے ہی ایک مخصوص طرزے نہ ہوں سے بلکہ معاشرے کا نظام فکریمی مختلف ہوگا۔ زلزلہ ، سیلاب ، آندھی ، طوفان ، اولے ، قعط اور دباؤں کو عذاب النی سجھناً تقدیر پڑھتھاً رکھنا ، جھاڑی چونک وُعا ، تعویز ، نذر نیاز اور ٹونے ٹو نگے کی مدد سے اپنے بگڑے کام بنانے کی کوشش کرنا ، مولویوں ، پنڈتوں ، بیروں نقیروں کی خدمت کرنا ، اور درگاہوں اور مقبروں کی زیارت کو بجات کا وسیلہ مجھنا اس ذرعی نظام کی اعتقادی خصوصیات ہیں۔

اب آی اس زری نظام کا مقابل اُس نظام سے کری جس بی فصلوں کا شت بل بیل سے بجائے ہواری بھاری شینوں سے ہوتی ہے۔ بڑانے زری نظام یں گھیت اگرایک یا دوا پھڑے ہوتے تھے تو نے نظام یں فارم ہزاروں ایکڑے ہوں گے۔ فارم کی بڑائی کسی ماہر زراعت سے سیر دہوگی۔ مجتائی ، بوآئی ، کٹائی اور فیرہ اندوزی سے فیاری کسی نیاستعال ہوں گی ۔ ان شینوں سے ڈرائیورا ورمزت کرنے والے بستری کملائیں گے ۔ فارم یں گورے بجائے مسنوی کھا و ڈالی جائے گے۔ فارم یں گورے بجائے مسنوی کھا و ڈالی جائے گی ۔ یہ مسنوی کھا و ڈالی جائے گی ۔ یہ مسنوی کھا دور وراز فیکٹریوں یں تیار ہوکر گی ۔ یہ مسنوی کھا دور وراز فیکٹریوں یں تیار ہوکر گی ۔ یہ مسنوی کھا دور وراز فیکٹریوں یں تیار ہوکر

بازارے ذریعے فارم تک ہونچے گی -آب پائی سے لیے رہیٹ سے بجامے انجن سے چلنے والے ٹیوب ویل لگے ہوں سے . گاؤں سے بسی کیس آدمی ل رحبت یا فی منو سے دن بھریں کھینے تھے اتنا پانی ایک ٹیوب ویل ایک گھنٹ می کھیستوں تک بہنچا وے گا۔ اناج کوصات کرنے اور آٹا پھینے کی شینین لگی ہول گی اور فارم کی پیاوا مالك ك والى استعال يى منين آئے كى بكد منٹيوں يى فروخت ہوگى -معمولی کھینتوں اورصنعتی فارموں پرکام کرنے والوں سے کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے ۔ للذاان کا تخلیقی کردار بھی مختلف ہوتا ہے ۔ فارموں پر کام کرنے والوں كوكاشتكارىنيى بكرمزدوركيتي -چنانچه فارم بحمزدورون كارت مالك یا بیج سے وہ نہیں ہوتا جو کاشتکار کا اپنے زمیندارسے ہوتا ہے۔ زمیندار کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کا شتکار کھیت میں دو گھڑی کام کرتا ہے یا دن بحر لگا رہتاہ، وہ اکیلاکام کرتاہے۔یاس کاساراکنبہ اس کےساتھ کھیت یں جُتارہتاہے۔ زمیندارکوتوریجی معلوم شیں ہوتاکہ اس کا باری یامزارے کون ک فصل بور إ ب-اس كيرعكس فارم كيمزدورول كاوقات كارمقرر بوتيس-ال كوباقاعده الجرت ملتى ہے - اور وہ اگر غير حاضر موں تو اُجرت كت جاتى ہے- فارم اگر بالكل جديد طريقے كا ہوتوائس كے مزدوروں كى بستى كانقشہى جدا ہوتا ہے عورتيں كنوئيں بربانی بھرنے منیں جاتیں ۔ نہ جگی بیستی ہیں ۔ نہ چرف کا تتی ہیں اور نہ گھر ملود ستکاری كے ہزد كھاتى ہيں - بلكہ اُن كے كھر بھى فاح كى لكيت ہوتے ہيں جن يں يا نى كے تل اور بجلی سے بلب لگے ہوتے ہیں ۔ آٹا پساپسایا بازارے آتا ہے ۔ خالص کھی اور تیل کی جگہ بنا سبی تھی استعال ہوتا ہے۔ عورتیں اعقر سے سیسے پرونے کی جائے

الم ال کی شینیں جلتی ہیں اورجب نہ جکی رہی نہ جرشے ، نہ فصلوں کی کٹائی سے موقعوں بہد کھی تھی تولوک گیت ، لوک گانے اور لوک ناپت کی انگیس کیسے اکھیں گی جن حالا میں یہ فنون پرورش پائے سے جب وہ حالات ہی باتی نہ رہے تو یفون زندہ کیسے رہیں گئے ۔ جنا بخو اس سی بی جس یں ریڈ ہو بجتے ہوں ۔ اور ٹی وی کھلے ہوں لوگ فن کی تخلیق کرنے سے بجائے فن سے تماشائی بن جائے ہیں ۔ ان کا حصتہ فقط دور کا حاجوہ ہوتا ہے ۔

اِی طرح اگرچ نے اور کھڈی کی جگہ سُوت کا تنے اور کپڑا بننے کی شینیں لگ جائیں یا رُس کے کولہوؤں کی جگہ سُوٹ کا تنے والی طیس کھڑی ہوجائیں، یا بلاسٹک المونیم اور جینی ہے برتن تیار کرنے سے کا رخانے کھٹل جائیں ۔ تومعامتر کا پورا نظام بدل جا تا ہے ۔ لوگوں سے رئین مین ، عادات واطوار ارسم ورواج اور انداز فکروا حساس یں بھی رفتہ رفتہ انقلاب آجا تا ہے ۔

بھر کی تہذیب ہویا کا نے لوہ کی برجال انسانوں ہی کی جمائی اور وہی خبی تری محنوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ انھیں سے ذہنی اورجمائی قرئ سے حکت یں آئی ہے لنذاکسی تہذیب سے وقت وزوال کا انحصالی بات پر ہوتا ہے کہ تہذیب کو برتنے والوں نے اپنی جمائی اور ذہنی توا نائی سے کس حد تک کام لیا ہے۔ اس توا نائی میں اپنی توانائی آفرین تخلیقات سے کت اضا ذکی ہے۔ دخود کا رشیدیس اس توانائی کی ایک مثال ہیں ہاس کو کمتنا تھا لا اور جبکا یا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ افراد سے ذوق نود کو آسودہ نہیں کرسکتایا اُن کی تخلیقی صلاحیتوں کو آمجار نے سے گریز کرتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اُن آلات کی تخلیقی صلاحیتوں کو آمجار نے سے گریز کرتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اُن آلات

واوزار کوج معاشرے کی بڑھتی ہوئی ضرور توں کو بورائنیں کرسکتے ،استعال کرنے يرامراركرتا إورة آلات واوزاركوقبول كرف سانكاركرتا ب-الركوني معاشرہ روح عصری بکارسیں شنتا بلدیان ڈگریطیتا رہتاہے۔اگرنے تجريون المحقيقون اورجستجوول كى رابين مسدود كردى جاتى بي توتهذيب كابودا بھی تھھرجاتا ہے۔اس کی افزائش رک جاتی ہے اور پھروہ سو کھ جاتا ہے۔ یونان اورروما، ایران اورعرب، مندوستان اورجین کی قدیم تندیوں سے زوال کی تاریخ دراصل اُن کے آلات واوزارا ورمعاشرتی رشتوں مےجود كى تارىخ ب - يىظىم تىذىبىل معاشرے كى يرهى مونى خرورتوں كاسا تھندو سكيس اورانجام كارفنا بوكئي -وارائ ايران كوسكندر اعظم نے شكست يس دی تھی بلکدایک زوال پذیرمعاشرے نے ایک ترقی پذیرمعاشرے سے ایھوں وك أنهاني على اوروادى مسده كى تدريب بيارب ال دج فالب آئ كق كوان یں توانائی کی مقدارجس کا مظروان کے آلات واور ارسے میان کے تدم باشندد ے زیادہ تھی بمندوستان پر اگریزوں کے تستط اور پھر وصلے سے بنگا ہے یں ہندوسٹانیوں کی فکست سے اسباب بھی اہل مغرب سے بسترآ لات واوزار اورترتی یا فترمعا شرتی نظام میں پوشیدہ ہیں -نظام فكرواحساس

انسان کوہم باشعور حیوان بھی کہ سکتے ہیں کیونکر شعور فقط انسانی خصلت ہے جو دوسرے جانوروں ہیں بہیں بائی جاتی ۔ خود انسان ہیں بھی شعور کوئی نسلی یا طبعی خصوصیت ہے ۔ چنانچ زبان کی طرح شعور بھی انسان کی خصوصیت ہے ۔ چنانچ زبان کی طرح شعور بھی انسان کی

مبیادی احتیاج ل کی تخلیق ہے۔ ان احتیاج ل بی بنہایت اہم احتیاج انسانوں کے اہمی دابطے اور دشتے ہیں۔ یر شتے بھی جیسا کہ ہم پہلے مکھے چکے ہی فقط انسانی خصوصیت ہیں۔ اپنداشعود ابتدا ہی سے اس کی شعود دیا ہے۔ اس کا ادتقا بھی سماجی ادتقا ہے وابستہ ہے۔

ہارے شور کامنیع و مخرج ہالاذہ ن ہے اور ذہن کی حرکات کاخواد بادیک جو یہ ہوں ہوں ہوں کے حرکات کاخواد بادیک جو یہ ہوں ہوں کی ہو ہوں کی ہوتے ہوا ہوں مغربے جم کا یہ حصر آتنا ازک اور ذکی الحس ہوتا ہے کہ اگر مریس جوٹ مگ جائے تو بعض اوقات آدمی کا پر اجم مفلوح ہوجاتا ہے ۔ بینائی اور گویائی کی طاقت ہوا ہو دے دیتی ہے۔ ماحنی کے تام بخر ہے اور واقعے ذہن سے موجود جو جاتے ہیں۔ حافظ باکل کام نہیں کرتا یہاں کے تام بخر ہے اور واقعے ذہن سے موجود کی شکلیں اور نام بھی یا دنہیں دہتے۔

انسان کے تام افعال اور الادے ال کا المقد پاؤں بلانا اس کا دیکھتا،

بونا، کھانا پینا، غرضُ اس کا برجمان اور دینی علی دماغ ہی کے تابع ہوتا ہے ۔ وہ اگرد ماغ پناعل ترک کردے توانسان جینے ہی انسانیت سے وم ہوجاتا ہے ۔ وہ دندہ لاش بن جا اسے ۔ جیال پرست السفیول نے شابد دماغ کی امنین خصوصتوں سے متاثر ہو کریے دعویٰ کیا تھا کہ موجودات عالم ہمارے دماغ کا مین خصوصتوں سے با بران کا کوئی حقیقی وجود بنیں ہے ۔ میکن یہ باتیں اب پران کا کوئی حقیقی وجود بنیں ہے ۔ میکن یہ باتیں اب پران ہو چی بین کیونک جدید سائنس نے تابت کردیا ہے کہ یہ کری اون نہ صوف انسان اولیاس کے دماغ میں سے کروروں برس پہلے سے موجود ہے بکہ خود انسان تربین ہی کے مادوں کا ترق یا فقہ پکریہ ہو اولیاس کے دماغ ترق یا فقہ پکریہ ہو اولیاس کا دماغ بھی زیبن ہی کے مادوں کا ترق یا فقہ پکریہ ۔ اولیاس کا دماغ بھی زیبن ہی کے مادی اجزا ہے بنا ہے ۔

اليي صورت بن ج مقدم ب وه موخركا عكس كيد بوسكنب - ابعلم الاجرام في التي ترتى كرلى ب كدد ماغ كى ساخت اود اس كاطريق كاركونى يُراسرا وحقر باقى بنيس رماجس كوفلسفيان تباس الائيون سے صل كيا جلت اب تومعولى فى كرابعى بتاك تا ب كر بادا د ماغ فايى وسيا سے سی سے معاق اور تھول کرتا ہے۔ نیزیہ کہ دماغ کے خلیوں اور شریانوں کا بقیہ جسم سے کیا تعلق ہے۔ ہارے اعصابی نظام کا محوردماغ (اوردبڑھ کی بڑی)ہے - دماغ بی دی ارب تنوارب تک اعصابی خلے ہوتے ہیں ا ور برخلیہ دوس خلول سے ایک ہزاد رائیوں کے ورايد موا بوتا ہے جم كے اندوا وربابركى تام اطلايس اليس يى دري وابول س شورى مختلف طول تكسينجى يس جنائخ مارے علم وافظ اورخيال كى لاكھول كرورل شکیس انہیں اعصابی خیدوں کی مربون ہیں۔ شلاہ کھ جس سے ہم دیجھتے ہیں اس کے بالائى بردے (RETINA) يى يروكور فيلے بوتے ہيں جو فارجی اثر تبول كرتے ہيں۔ يه بالائ يرده دس لاكمت زايداعصابى رايول ك دربعدماغ سيمرا بوتاب-دماغ ابنا فرلینم این اراول اعصابی خلیول کے دراج مرانجام دیتا ہے۔ مثلاً زمن کیج کہ آپ کو چوٹ لگتی ہے۔ آلا عزب جیوں بی آپ کی کھال کو چھو سے گاکھال کے خلیوں میں بیجان آسٹے گا۔ یہ بیجان آپ کے مرکزی اعصابی نظام ردماع اور رہاء ك بدى ين دور جائے كا درآب جوظ كو آنا فانا محسوس كريس مح داكرآب كو آلمزيا ک فوعیت کا بخریہ ہے تواپ کا دماغ یہ بھی بتا دے گاکہ پوٹ کس چیزے نگی ہے۔ ا دریہ ساری اطلاع تاربرتی سے بھی کم دقت بیں یل جھیکتے موصول ہوجائے گی۔ كى اطلاع كى دماع تك رسانى كى نوعيت برتى اوركيميادى بوتى ب-سب س يهدانسان كے جى اعضا \_\_ آئكھ كان ناك ، زبان اور كھال -\_ بى

برتی بیجانات پیدا ہوتے ہیں۔ ان بیجانات کی بے شاقیمیں ہوتی ہیں اور وہ بے حد
پیدہ ہوتے ہیں تب اعصالی خلول کو آپس میں ملا نے والے دیشوں کے جوڑوں پر جو
جبتی چوھی ہوتی ہے بہر بی ابران پردوڑنے لگتی ہے اس عمل سے ایک بہت ہی مختصر سا
کیمیاوی ٹرانس پیر خارج ہوتا ہے جو دو مرے خلیوں میں بیجان پیدا کرتا ہے ۔ اس طرح ایک
اعصابی خلیے کاعل دو مرے پراور دو مرے کا تیمرے پر ہوتا چلاجا تا ہے بہال تک کم
اطلاع وماغ تک پینے جاتی ہے۔

انسان کوسب سے پہلے اپنے حتی ما تول کا شور ہوا یعنی اس محل کا ہو بائل ہی
اس کے گردو پیش تھا۔ پھراس کو اس محدود رشتے کا شور ہوا یو آس کو دو سرے افراد یا
اشیاے قائم کرنے پڑے ۔ اس کے ساتھ اُسے تعویا ابہت اپنی دات کا شعور ہی ہوا اور
سب موجودات عالم ۔ نیچ ۔ کا شعور ہوا لیکن اس دقت تک پنچ سے انسان
کا دابط دراصل جوانی دابط تھا۔ البتہ جب انسان کی مزور تیں بڑھیں۔ اس نے
ان صرور توں کی تسکین کے لئے آلات واوزار بنائے ، تقتیم کارنے دواج پایا
اور جمانی اور داغی محنت کی تعتیم ہوئی تو اس غلط قہمی کی بنیا دیٹری کے شعور گردو پش طالانکر شعور ہمیشد انسانوں کے ذہن سے باہر کی حقیقتوں کا شعور ہوتا ہے خواہ یہ
حالان کا پابند ہوتا ہے۔

برتبذیب کامخصی نظام فکروا حساس بوناہے۔ بینظام اس دشتے کی اوعیت کوظام کرتاہے جومعاشرے کے افراداودموجودات بین استواد بولے۔

چنا پندان کے حالات وجودجس معلی پر بہوں گے اُس کے شور کی سطی ہمی وہی ہوگی ۔ جادات ، نباتات ، جوانات اور دوسرے انسانوں سے اُس کا دابطرجس قسم کا بوگا اُس کے سوچھے اور کھوں کرنے کا انداز اور اُس کے عقائد ورجھانات بھی اُس کے مطابق ہوں گے ۔ جنگلی ذور کے انسان میں خلائے واحد کا یا جنت دوز خ اُس کے مطابق ہوں گے ۔ جنگلی ذور کے انسان میں خلائے واحد کا یا جنت دوز خ کا ، یا یوم حشر کا شعور بیدا بنیں ہوسکتا تھا ، ور مذور ون وسطی کا انسان ارتقا ، اصافیت اور جو بری آوانائی کے نظر ہے دریافت کرسکتا تھا۔

يرتيرات آلات وا وزارا ورساجى دوابطيس تبديلى وجهات ين-دراصل نظام فکرواحساس کی تبدیلی خوداس بات کی دلیل ہوتی ہے کرمعاشرے ک تخلیقی اساس اب وہ ندری جو پہلے تھی۔مثلاً پھڑکے ذمانے کی تہذیب کو لیجے۔ اُس وفت انسان تركمان متم معالے سے شكاركر كے ياخود دود ورفتوں كے بجل مع ول کھاکری ابی عزورتیں بوری کرنا تھا۔ وہ ماقے کی ہیئت رہی کی نکیلی آنیال ، کمان وغیره اورکیفیت د لکوی سے آگ، بس مفوری بہت تبدیل کریتا تھا۔ اس نے بین روزمرہ کے ساجی بخراوں سے رقوت گویائی كى مدے ، گردد بينى كى چروں كے خواص معاوم كرنے تھے اوران كے نام بھی متعیّن کر لئے تھے لیکن وہ مطاہر قدرت کی وکت کے اسباب وعلل سے بالكل واقعت وانقاء ورماس كوطبعى تبديليول كحقوانين كاشعور متفار مثلا وه متمام موجودات \_دریایها ط ،سورزح جاند، زبین آسمان ، جا نور درخت ، آندهی طوفان مبيلاب زلزله اول بارش كوانى طرح فعال اور باالادة يخيبين مجعنا مخا بونكدان چيزول سے اس كوبروقت سابقه پڑتا تھا بلكه أس كى زند كى كا انخصارى

ان کے طرف سی ترخفا۔ اہذا جو چیزی اس کوسکھ ویٹی ہیں اُن کو وہ بندکر اتفااور
جو چیزی اُسے دکھی بنی تقیس اُن سے دہ دُد تا تفالہ بدیں بہی نیکی ا ور بدی اخرو
شرکی تو بین قرار پا بین ) چنا کی ابنی کی تنیز کے لئے وہ جا دُو سنت رہے کام لینا
صفا یا اُن کی رضا جو ٹی کے لئے عبادت ا ور ریاصنت کرتا تھا۔ وہ حیات اور موت
میں بھی تمیز مہیں کرسکتا تھا اور م اُس کے دمن میں موت کا کوئی تصور تھا اُس
کانظام فکروا حساس افر اُنش نسل اور اُؤر اکش خوراک کی طرور تول کے محور پر گھوتنا
تنا ہی دج ہے کہ وہ مادہ جنس کوئر جنس پر فوقیت دیتا تھا کیونکہ اُس کا مشاہدہ یہی
کہتا تفاکہ انسان مویا جانور مادہ ہی کے بیٹ سے تی نسل بیدا ہوتی ہے۔ اسپین اور فرائن کے غاروں میں چھر کے زمانے کی جو دیوادی تصویری اور مجستے ملے ہیں اُن سے ان موک

جہاں کہ تحفظ ذات کا تعلق ہے دور ما مزکے انسان نے بیشر بادیوں پر قابد ابدا ہے۔ ابدا ہے ہے۔ ابدا ہے ہے۔ ابدا ہے ہے۔ ابدا ہے ہے۔ ابدا کی اسان نہ تو بھاریوں کے اسباب سے دا تفت تھا اور نہاں کو علاج کے طریقے ابتدا کی انسان نہ تو بھاریوں کے اسباب سے دا تفت تھا اور نہاں کو علاج کے طریقے آت تھے ۔ اس کو چڑی اور ٹیوں ، مکوں اور دو مری نہا تات و معد نیات کی شفائجش ایٹر کا علم لاکھوں برس کے بڑے کے بعد مواہدے ۔ اس بچر ہے کا دن نہ جانے کہ توں کی جانبی گئی ہوں گی تب کہ بیں علم طب کی بنیا دیٹری ہوگی ۔ اس بات کو ہیں یا پی جھے ہزار برس سے ذیادہ عوصر نہیں گزرا ہے ۔ چنا پی کا نے کے زمانے میں بھی عام عقیدہ یہی تھا کہ بیاری کا باعث کسی دیت النوع ، کسی دیوی دیو تا یاجی بھوت کی خفگی ہے ۔ اس لئے لوگ دوا دار د کے بجائے جھاڑ بھونک ، و عا تعویز ، نذئیا ز

كوزياده الميتت ديتے محقے يہال مك كم الجيل مقدس كے مطابق حصرت عيلي بیاروں کے بدن سے بدروصین تکال کرائی سیجانی کے مجزے دکھاتے تھے۔عقائد كى سخت يرى كاعالم يہ ہے كہ آج مجى جب كرسائيس نے بخر بے سے ثابت كرديا ہے كرتام ذين اورجمان بياريول كمسباب مادى بوتے بي اوركوئى مافوق الفطرت طاقت ان خرابیوں کی دردارہیں ہے۔ ہمارے مک کے لاکھوں کروڈو ل باستندول كاايان بكريرول فقرول كحمروار بيمنت مان يادعا تعويد سے بیاریاں دُور ہوسکتی ہیں۔ بالخصوص باگل بن، مرگ ا ورمیٹ یا جیسی نفسیاتی اوراعصابی بھاریاں جن کے باتا عدہ علاج کا مجی تک ہارے مک یں مناسب انتظام مہیں ہے ۔ شعود کی یابتی اس بات کا بٹوت ہے کریہاں كے بیشر علاقول كے ساجى حالات اور بيداوادى الات بين كافعے كے زمانے ساب كى بىت كى تىدىلى بوقى ب- دندگى يۇنے د گرىدىدىستورىلى دى جاور ما کم طبقوں کی برابر سی کوشش ہے کہ لوگ سائیسی علوم کی روشنی سے محروم دہی اور توتم يرستيول بين برستورمبتلاريي-

کانے کی تہذیبوں کا انداز فکروا حساس ندیادہ نرتی یافتہ تھا۔ کیونکہ کا لئے کہ دُور میں پیدا واری آلات وا وزار بہتر ہوگئے تھے۔ پیدا وار اور آبادی بڑھ گئے تھے۔ پیدا وار اور آبادی بڑھ گئے تھے۔ یکا موں کی تقتیم میں اضافہ ہوگیا تھا۔ پتھر کے زمانے کا معاشرہ سنوی اور شکاری معاشرہ تھا۔ کا نے کا معاشرہ حفری اور ذری معاشرہ تھا۔ معر، یونان، وادی رحلہ و فرات، وادی سندھ، وادی گنگ وجمن اور ایران کی پُرانی تہذیبیں کا لئے کی تہذیبیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان تخلیقی کارناموں کو پُرانی تہذیبیں کا لئے کی تہذیبیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان تخلیقی کارناموں کو

ا بیان کرنے کے لئے دفتر درکا دموں گے۔کا نے کے ذبانے کا انسان بل بیل کی مدد سے کھیتی باڑی کرنا تھا۔ اُ سے بھرلے سے معلوم ہوگیا تھا کہ جو بو و گے دمی کا لڑھے۔ فرین کو جو تنے والے بل انکھار کا چاک ، پہیر دارگا ڈیاں ، سُوت اور اُ دُن کا تنے کے چرفے اُس دَدر کے پیداواری آلات وا و زار تھے مٹی کے برتوں کو آگ میں پکانا دھا توں کو بھرلیانا اور مٹی کی لوجوں یا درخت دھا توں کو بھرلیانا اور مٹی کی لوجوں یا درخت کی جھالوں یا جا نور کی کھالوں پرصوتی علامتوں کے نقوش بنانا رفن بخریری ایجاری اُن کے ہمز تھے مختفر پر کرانسان بہل بارکا نے کے دور کی میں قسم کی ادی تخلیقات برخود تا در ہوا تھا۔ گویا وہ بیلی بارکا نے کے دور کی میں قسم کی ادی تخلیقات برخود تا در ہوا تھا۔ گویا وہ بیلی بارکا نے کے دور کی میں قسم کی ادی تخلیقات برخود تا در ہوا تھا۔ گویا وہ بیلی بارکا ہے کہ دور کی میں قسم کی ادی تخلیقات برخود تا در ہوا تھا۔ گویا وہ بیلی بار سے معنی میں انسان بنا تھا۔

اس معنون میں گغائش ہیں ہے در نہم تفصیل سے بناتے کہ کانے کے زمانے کی تخلیقی سرگرمیوں کا اس دور کے نظام فکروا حساس سے کیار شنہ ہے۔
اور اس دور کے عقائد دُم کی دی گانات ، علم وا دب اور فنون لطبیفہ کس کس طرح اپنے سامی حالات یعنی طرز معاشرت کی عکاشی کرتے ہیں۔ مثلاً جب معاشرے ہیں طبقات قائم ہوئے اور داتی طبست نے رواج پایا اور معاشی اور سیاسی افتذار مطلق العنان بادشاموں ، دربار کے امیرول اور پروم توں کے ہاتھ ہیں آیا قوان طبقوں نے اپنے معاشرتی نظام سے مثنا جاتنا وراس کے متوازی ہوری کا کنات کا ایک دیومالائی نظام وضع کر لیا تخلیق کا منات کے نئے نئے عفیدوں نے مواج معاشرتی نظام وضع کر لیا تخلیق کا منات کے نئے نئے عفیدوں نے مواج نہیں پر بادشاہ کی مطلق العنان حکومت تھی اُسی تسم کی مطلق العنا وراس کے اس میں کے دوری کے مواد دوری عکومت اس کی نئے اس میں کے مقان اوراس کی مطلق العنان حکومت تھی اُسی تسم کی مطلق العنا وراس کی اور موت کے دوری کا منات کے زئی اور موت

کا اختیاد کا تنات کے قادیمطلق ضاؤں ۔ نہیں، رئع ، مردوک ، بکل ابتورمزدا
الیٹوروغیرہ ۔ سے منسوب کیا گیا ۔ جزامزا، دوزخ جنت ، طاکدا ورمقربی شیاب
اور مجبوت پریت ، حساب وکتاب ، حشرونش ، میزان اور عدالت غرض کدافکار وعقائد
کا ایک باقا عدہ نظام مرتب ہوگیا جو غور سے دیکھا جائے قداس دورکی مطلق العنا ن
بادشا ہتوں کا بُوہہو چرکہ نظرا سے گا۔ شورکی کی باعث انسان عالم موجودات کی
سائستی قوجیہ وتشریح بنیں کرسکتا مقالم نااس نے کا بنات کے نظام علی کو بھی اپ
ساجی نظام کے جوالے سے دیکھا ۔ ساجی نظام کے چرہے یا عکس کو اصل خیال کیا ۔
ا ورجواصل حقیقت مقی اُسے نظام کا تنات کا چرتہ یا عکس سمجھا۔
ا ورجواصل حقیقت مقی اُسے نظام کا تنات کا چرتہ یا عکس سمجھا۔

اسی طرح کا نصے کے دور کی نظوں اورداستنانوں یں اگیتوں اور گانوں ین اس کے خوں اور کا نوں بین مجتول اور درنگین تصویروں بیس غرضیکہ تام دمنی اور حتی تخلیقات بیں لوگوں کی طرز رندگی کا، جذیات وخوا ہشات کا اُن کے غوں اور خوستیوں کا ایستدا ورنا پیند کا عادات و اطوار کا ، عشق و محبت کی قلبی وار دات کا ، اخلاق اور آداب کا بڑا دلکش اختیال آفری افت ملتا ہے۔

برمعاش کانظام فکرواحساس ساجی شعور کے نابع ہونلہ وربساجی شعور ساجی حالات کے مطابق ہوتا ہے مثلاً انسان ہزادول سال سے بی بینین کرتا چلا آنا تھا کہ کا کنات کامرکز ومحور زمین ہے اور چاندسورج زمین کے گرد گھو متے رہتے ہیں۔ دومراعقیدہ یہ تفاکہ زمین فرش کی طرح بجبی ہوئی ہے۔ ہماری این آنکھیں بھی اس عقیدے کی تصدیق کرتی ہیں بلکراس عقیدے کی بماری این آنکھیں بھی اس عقیدے کی تصدیق کرتی ہیں بلکراس عقیدے کی بنیا دی داتی مشاہدہ برکھی۔ اگر کوئی دائن ور این عقائر سے اختلاف کرتے

ہوتے کتا تھا کسورج ماندی گردش ہاری نظر کا دھوکا ہے۔ دراص زیسی کھوی ب تواس يركفردالحاد ك فتو عد الكائ جائے تھے ۔ أس كوآك بين ذيذه حلاديا جآنا تفارالبة جب دُدر بين اخور دبين ا دماى أوع كے دومرے آلات ايجاد موت تو ابت بولياك بيسارا نظام بطليموى ص مداقت مفدى كابول عنابت كى جاتى عنى واتعى قياس آرائى آ ورنظر كادهو كانفا بهرنت رفة اور آلات ايجاديك ا ودانسان نے اپنے بچربے سے معلوم کرایا کہ بارش سیلاب ا تدھی طوفان ، بجبلی دان الحثك سالىسب كے مادى اسباب بيد ودان كى بابت و تون عيشينگوئى كى جاسكتى ب- اى طرح يرسى ية جل كياكه زمين جاند سودى اوردومرے مظاہر قدرت ما دّے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اُن کی حرکت کے مادی قا اوان ہیں اور یہ کہ اده فناسس بوتا بلك بون بدلتارستاب -ان انكشافات وايجادات النان ك افكاروعفا كديس جوعظيم القلاب آيا وه اظير سائتس في يهى حال تخيين كے عقيدے كا بكم بر فرمب كى اساس اس پرقائم ہے۔

یم حال تخلیق کے عقیدے کا ہے کہ ہر فدمہ کی اساس اس پر قائم ہے۔
عقیدہ تخلیق کے اہم بھتے دو ہیں ۔ اقل یہ کموجودات عالم مخلوق بی اینی وہ از
خود عدم سے وجود بی بہیں آئے بکدان کا کوئی خالق صرور ہے۔ دو تم یہ کہ
یوم تخلیق سے آج کک یہ تمام اسٹیار ۔ جانور، انسان ، نباتات ، جا دات ۔
یوم تخلیق سے آج تک یہ تمام اسٹیار ۔ جانور، انسان ، نباتات ، جا دات ۔

ا مولای صاحبان اب تو اس بحث سے کڑاتے ہیں کر بین ساکن ہے یا متحک ، گول ہے یا فرش کی اند

الله المحرود دہیں۔ ان ہیں ابتک کوئی تبدیلی بہیں ہوگی۔ یوں توعہد قدیم کے متعدد یونانی ، الطبنی اور مہند وستانی مفکر رہر کوک اللہ قوس ، لوکری شیش ، گوئم بدھ ، چارواک وغرہ ) ان عقیدوں کو بہیں مانتے تھے بیکی عقلی دلائل کے علاوہ اُن کے پاس کوئی تھوس تبوت انکار کے تی ہیں ہ تفا البنہ اور شوس بی صدی بیس جب ڈارون اور دوسرے سائنس دانوں نے ارتقا کا نظریہ بیش کیا اور شوس شواہدا ور آنارسے ثابت کیا کہ جوانوں کو کسی نے فاق نہیں کیا ہے اور مذوہ اول کے سے کیسال موجود ہیں بلکہ اُن میں نوعی تبدیلیاں ہوتی دہی ہیں اور جانوروں نے بشول انسان ارتقار کے مختلف اور ارسے گذر کر موجودہ شکل اختیار کی ہے توانسان کے افکار وعقا مدیس ہمی بڑی تبدیلیاں پر انہو بین ہو بین اور جانوروں نے کے افکار وعقا مدیس ہمی بڑی تبدیلیاں پر ا ہو بین ہے اور اسان اور کا اور سے ہم ان تیجہ پر سینے یہ ہیں کہ ہمارے افکار واحساسات اور کری باتوں سے ہم ان تیجہ پر سینے یہ ہیں کہ ہمارے افکار واحساسات اور کری باتوں سے ہم ان تیجہ پر سینے یہ ہیں کہ ہمارے افکار واحساسات

سه ڈوارون کی کتاب عام 200 عدم ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ اور میں مشابع ہوئی تو برطاینہ اور اور کیے میں ہل جیل بڑے گئی۔ ڈوارون کی خالفت اور حایت بیل مضابین اور دسائے گئے۔ گرجا گھروں میں دعظ ہوئے۔ مناظرے ہوئے۔ نقر بریں کا گیش حتی کہ کتاب کو صنیف کرنے کے لئے مظاہر سے جی موسے کئیں آخر کا دسب کو ڈوارون کی بات مانی پڑی ۔ چنا کچر آن و دنیا کے ہرم میذب ملک بیں ارتفا کا نظر برنصاب میں داخل ہے۔ ہمارے ملک بیل کی خص کو یہ تو فیق تو نہوئی کہ ڈوارون کی جا جو اب علی میں کی شخص کو یہ تو فیق تو نہوئی کہ ڈوارون کا جو اب علی میں حصرت اکر کا جو اب علی میں حصرت اکر کے اب تا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ دون کا حدث چر جھایا اور نظریہ ارتفا پر بھینیاں کئی کر یہ مجھتے ہے۔ الرت بادی چیز ہوئی تو بان بند کردی ہے۔

اسان سے بنیں نیک اور مذان و مکان کی تید سے آزاد ہوتے ہیں بکر تہذیب کے دوس سے بنیں نیک اور ماجی حالات کی بیدا وار ہوتے ہیں۔ دوس بی کم ہر تہذیب کے نظام فکر واحساس میں وقٹا فوقٹا بندیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان تبدیلیوں کا باعث ساجی حالات اُس وقت تک بہیں ہوتے باعث ساجی حالات اُس وقت تک بہیں ہوئے جب تک خود معاشرے کے افدر کوئی ایسی ساجی قوت مذاکم ہوجوان حالات کی فیکرتی ہو۔

س كيمعى بني بي كرخيالات بارع دسن كى فقط ا نفعالى ياجبول كيفيت ہوتے بي ياوہ ہمارے طرزعل يامعاشرے يركوني الرمنيس والے حقيقت یہ ہے کہ خیالات بیں بڑی طاقت بڑی توانائی ہوتی ہے۔خیالات انان کی قوت عل كو حركت بين لا تنے بين اس كى مركز ميوں كا اُن حتين كرتے بيں۔ اس يس ايان ، يقين ا ورولوله بيداكرتے بي اوراً سائي زندگى كا فلسفونندين كرنے يں مدد ديتے بي . مرجوں ي ہم يسوال أعمانے بيك فلال فلسف وسویں صدی میں کیوں مخود ار ہوا۔ د ومری صدی میں انسانوں کے ذہن میں کیوں بسي أجوا يا فلال نظريراً نيسوي صدى بين كيول منوها يراي صدى يل كيول م أمهرا تو ميمريم كولازى طور برأس مخصوص صدى بين النان كے حالاتِ زندگى كوجا يخنا يرا اب-أن كاعروريات زيدگى كياسيس، وه ان عزور تول كس طرح بوراكرتے تح مال كے بديا وارى عناصرا ود آلات بيدا واركيا تح اور اُن كے معاشرے بيں انسان انسان كے ورميان كيا روابط تھے اورجب ہم ان سوالول کے جواب برغور کرتے ہیں تو پترحلیا ہے کدانسان این تاریخ کامصنف

مجى جاورتايع كے درام كا داكار سى-

مثال کے طور پرسرسیاحد خال کے خیالات کا جائزہ لیں برصغراک و بند كے مسلانوں كى ذہنى اور حبى اصلاح كے سلسلے بيں سرسيد كى خدمات كى سے چھپى ہوئی بنیں میں بیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مهم و بیں آیک اکری مرتنب کرتے ہیں اورجب مرزاغاكب أن كو لكصفة بين كدميال ال يران إقل بن اب کیا دھوا ہے۔ان سے نکلواور دیکھوکہ دانایان فرنگ نے سائنس کی کیسی کسی حرت انگیز ایجادیں کی ہیں توسرسیدکو غالب کی بنصیحت ٹری مگتی ہے میکن ہیںسال بعد وہی سرسیداحدخال سائنطک سوسائی بناتے ہیں اور آثار قدیمے کا مندوں سے ینچی" کافر ازندین کاخطاب پاتے ہیں سرسید کے اندر یہ ذہنی انقلاب کیا کو نی أنفاتى امر تقاياس كے كيدسماجى اسباب ومحركات سے بمعولى مجد كا وى مجى یری کے کاکمرسید کے خیالات بی جرتبدیلیاں ہیں وہ مک بیں مغربی طرز کے نظم ونسق،مغربي طرزمعاشرت، ورمغربي تعليم كے نفوذ كےسبب آيس، وراكرمغرب كالرونقوذ غالب د بونا توغالبًا مرسيد مفى برستورة تار قديميري ك نظارول

ہیں پر حقیقت بھی فراموش بہیں کرنی جا ہے کہ تہذیب جب طبقات میں بُٹ جاتی ہے تو خیالات کی نوعیت بھی طبقاتی ہوجاتی ہے اور جس طبقے کا ظلبہ معاشرے کی مآدی تو توں پر ہوتا ہے می طبقے کا ظلبہ ذہنی قو توں پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی معاشرے بین اس کے خیالات وا فکار کا سکہ جلتا ہے۔ شلا اشرافی تہذیب بین ایفائے عہد ، شیاعت ، سخاوت ، مہاں نوازی اور و تت داری کو بڑی اہمیت دی جاتی سخی کیونک انٹرافیہ طبقے کی بقا کے لئے اِن تقورات برعل کرنابہت عزودی متھا۔ ببکن صنعتی تہذیب بیں جب سرمایہ دار طبقے کا غلبہ ہوا توان تقورات کی پُرائی ا فا دبیت باتی نہیں دہی ۔ آن کی حبًد آزادی ، مساوات ، جمبوریت کے تقورات نے کوئی با یا کی نیک یہ تقورات نے مقبول عام بنائے بیز تصورات سرمایہ دار طبقے کے لئے مفید منفے۔ اور ایان تصورات کومقبول عام بنائے بیز سرمایہ دار طبقہ انٹرافیوں کو اقت دار کی گری سے بٹنا نہیں سکتا متھا۔

مرطبقاتى تېدىبولىين كسالى افكاد وعقائد كےخلاف ماغيان "خيالات بعى مجرت ريت بي - حكران طبقة ان خيالات كالنتى سيسترباب كرتا ب- ان خيالات . كَيْلِيَّ كُرِنْ وَالو ل كوملك وقوم كا وتمن يا خدا كا وتمن قراد ديا جآنا \_ - أن كى زبان بذك ک جاتی ہے ،اُن کی تربروں کو ندراتش کیا جاتاہے ا در صرورت ہوتو ا ک کو جان ے ماردیا جانا ہے۔ ما غیان "خیالات کا ظہورمعارتے کے محکوم طبقوں کے باغیان تقاصول کی نشان دی کرتا ہے۔ شلا خلافت بی آجیہ کے دوریس عقیدہ جرکا علیہ قا۔ اس عقیدے سے بن اُمیری جابران حکومت کو تفوین طبی تھی۔اس کے برعکس بن اُمیر ك مخالفين قدد دا ختيار كے فليفے كے حاى تقے كيونك فليف قدرين حاكم وقت كو بد لنے کی اجازت مقی۔ اور برفلسفہ بی عباس کے حق میں بہایت موزوں تھا چنا کیے۔ بى عباس نے ابتدا يں معزّله كى خوب بمنت افزائ كى البتہ جب أن كا اقتدار منتحكم موكيا أوابنول في بعيم معتزله برأسى طرح مظالم فيصائع جس طرح أن كے بيش دو أتوكا خلفا ني معلية تقر

## ساجی اقدار

كسى معارث ين روابط وسلوك، اخلاق وعادات ، طرز بودو ماند ، رسم ورواح حن جال اورفن واظهارفن محج معيار رائح بوتي بي وي سمعار كالحاقداركات ہیں۔ بیقدری کی محلس شوری میں وضع بنیس کی جاتیں اور نہ قانون کے دراجہ نافنہونی ہیں۔بلکران کے پیمھے صدیوں کی تاریخی روایات ہوتی ہیں معاشر سک کسب وجہد ہوتی ہے اس كے بخراد دمشابدے ہوتے ہيں۔ اس كاجالياتى ذوق ہوتا ہے اور ان سب كے توام سے ساجی قدریں رفت رفت تشکیل پاتی ہیں۔معاشرے کے افرادان قدال ك حق الوسع بابندى كرتے ہيں۔ بُرا نے زمانے ہيں توان فدروں پر بڑى تنى سے على بتواتھا۔ اوران سے اخراف کرنے والوں کو قبیلہ ی سے خارے کر دیاجا تا مقار شلاّع دول کی قبیلہ داری تظام کی بنیاد معصبیت " این قبیلے سے وفاداری برحقی اوریہ وفاداری اتى غيرشروط سقى كداكر قبيلهكسى شخص كوحكم ديتاكدائنى بيوى كوطلاق دوتو وه اس حكم كى خلاف درزى سېيى كرسكتانها- بروفليسرون گومرى وآط اس تفتوركو وقبيلهارى انسان دوستى "ئ نبيركرنا ب الركونى شخص افي باب يا بهائى كے خون كا بدلدندايستا تو تبيدوالياس كوبرى حقارت سوكيف فق بلكاس كازند كى اجرك بوجاتى متى جناكية وبداء وامرالقيس كارعين شهورب كحب ده ابني بال كالدار لي روانہ ہوا تورا سنے بیں ذوی الخلاصہ کے معید سراستخارے کے لئے تھمرا-اس نے تین بارسم كعطابن يترتوث ممرسربادي سنخاره نكلاكه انتقام كاالاده ترك كردو-الرافيس كوديوتا پربہت طيش آيا اور يترول كے مكر ائت كي منه يرمادكر إولاء لعنت مو تجه برا اكريزلياب قتل بوتا تو تو برگز تجے منع ذكرتا ـ" اى طرح اگر كوئى شخص كى مسا فرك

خواه وه قائل یا داکوی کیون نه و تا پناه دین سے گریز کرتا آدوگ ان کونهایت بزول می محضة عقد اور بردی قبلید واری نظام میں سب سے شرمناک اخلاقی کمزودی خیال کی جاتی سفی ۔ کی جاتی سفی ۔

معاشره این ساجی فذرول کی پاسیانی اس وجهدے کرتا ہے کرسانے کی بقاکا دارو مدار بڑی مدیک اہنیں قدروں کے تخفظ بیر ہوتا ہے۔ اگران قدروں کی طرف سے غفلت برتى طب تومطر علاشرانه بى بكهرطات اوداس كى افواديت باقى ديه متلاع بول بن المواملام سيشروى الجرك ميني بن وريرى قطعًا مموع عنى وج يتى كرج كموقع بركم بى بهت برائحانى ميله لكنا تفا-ال ميل بي سوداكرون كة قافط دوردرا زمقامات سي اكرشركي بون عقاور مفول خريدو فروفت کابازارگرم دہتا تھا۔ ایا بیان کھ کی روزی کا انتصارای میلدا ورزائرین جے کے اجماع پر مفا۔ رہ صورت طال ہنوز باتی ہے ، اب اگر قبائل جنگیں جے کے زمانے یں بھی جاری رہنیں تو ظاہرہے کر وراوں کی حبیثت کا سارانظام درہم رہم ہوانا ای طرح برارے ملک بیل بعض خاند بروش بلوس قبیلوں کی ساجی قدروں کی بنیاد و شرکت " پرقام ب شرکت سے مرادیہ بے کتبیل کے اُواد کے اُٹا تے پر ہر شخص كامسادى حق ہوتا ہے۔ شلا اگرايك خاندان كے ياس مك يا تا خم ہوجائے تو وہ دوس مے سے بہ چزیں ہے اسکتا ہے۔ اس کو بھے والے سے ا جانت لینے کی صرورت بہیں ہوتی او مدان چیزوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بيهن طفول كاخيال بكرساجى قدين مان سيكى مذبى يسينوا يامصلح قوم يا فرال د واكى وساطت سے نازل بوتى بيل يكن حقيقت بر سے كرسا جى فدرس

اويرس نافذبنين بوتين وعلى قدرول كوافراد سينسوب كياجانا إن كاالمر مراغ سكايا جائ توية جينا بكه وه معى معافر عبى ببت يبل سوائح تقيل-خرمى پينوا يامصلى قوم كى عظمت يربىك وه مرقيج قدرول بين سے فرسوده اور مفرت رسال قددول كوددكر دنياب اودمفيد قدرول كوايك صابط كاشكل يس مُرتب كرديتا ہے۔ وراصل ان ساجی قدروں كومعاشرہ اپنی عزور توں كے بين نظروعنع كرتاب سكن رفت رفة يحقيقت بارى نظرون ساوجهل بهواتي ہے دورہم ان قدروں کو انسان کے ایمی دابطوں اورساجی عزور توں سے الگ كرك مودين حيثيت دين فكت بن مثلاً أيام جابليت "يسولول ك نزدیک انسان کا جوہردانی " مُروّت " تھا ۔ مُروّت کے بغوی معنیٰ ہیں مردانی" اس مروّت كا اظهار شجاعّت اسخاوت اور اليفارعهدك وربع موتا تفا-اى طرح خطابت ابتراندازی اورسشه سواری کاشاریمی اعلی ترین اوصاف پیس وتا تقا مروروں نے اپنے مرد کامل کا بدمعیار تفریخا مقرر نہیں کیا تھا اور مراك بروى آتى سفى بلكران اوصاف كاتعلق أن كى زندگى اورموت سے عقا۔ کیو نکر جس ملک میں قبیلے دن رات آبس میں دراتے رہتے ہوں وہاں کے و گوں بیں اگر مرقت " من ہو توزندگی محال ہوجائے۔

بعن ساجی قدریں این عہد کی قریب قریب سبھی تہذیبوں بیں مشترک ہوتی
ہیں شلا جن داؤں غلامی کا رواج نہیں ہوا تھا تو جنگی قدریوں کو قتل کردیا جاتا
تھاکیو کک معاشرہ قیدیوں کے دوئی کیڑے کی کفالت نہیں کرسکتا تھا اور شان کو آزاد
چھوڑ سکتا تھالی و قت انسانوں کا یہ خوان ناحی ا خلاتی جُرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔

بلامعولات بن شابل مخفا يكين جب في مندول كويه اصاس بواكم حنكى قيد إول سے روثى كروے كے عوض مشققت كے سخت سے تكام كے جلسكتے بين اور آن كى مدد سے بيدا وار بڑھا كى جاسكتے ہيں اور آن كى مدد سے بيدا وار بڑھا كى جاسكتے ہيں اور آن كو تقل كرنے كارواج توك كرديا كيا اور آن كو تقل كرنے كارواج توك كرديا كيا اور كنيزي آقا وَل كى ذاتى مكيت بن كيكن اور آن كى خريد فروخت معولات بين شامل ہوگئى حتى كما فلاطون اور ارسطوج سے اخلاقيات كے مبتلفين كو سے اخلاقيات كے مبتلفين كو سے اخلاقيات كے مبتلفين كو سے غلامى بين كوئى عيب نظر نہيں آيا۔

است بازی، مهال نوازی، رحمدلی، عدل والفات، مظلوم کے ساتھ ہددی اللہ است بازی، مهال نوازی، رحمدلی، عدل والفات، مظلوم کے ساتھ ہددی فن کارول کی عزت، عالم فاصل بزدگول کا احترام، شعروشا عری اور گانے بجانے کا شوق، مث دی بیاہ کی تقریبول میں خوشی اور غمی یاموت پرافسوس کا اظہاد یہ قدریں کم و بیش سب تہذیبول میں دائے ہوتی ہیں البتدان کو برتنے کے انداز اور قاعدے جُما عُما ہوتے ہیں۔

بیک بین اور مزودی افرادی خصوصیت ہوتی ہیں اور مزودی ہیں کہ دوسرامعاشرہ بھی ان قدروں کی پروی کرے۔ مثلاً بعض قویس چپکی۔ بیٹرک۔
سانپ سور حتی کہ گئے کا گوشت بھی بڑے شوق سے گھاتی ہیں جب کہ دوسری
تو ہیں اِن جانو روں کو چھونا بھی لیسند مہیں کر تیں۔ ای طرح تن کی گویاتی ہا اسے
معاشرے ہیں مہایت میعوب ہے مالا نکہ بعض تبیطے بالک ننگے رہتے ہیں اور برائی سے
اُن کو نہ تو گھرام شمصوں ہوتی ہے اور مزاک کے جنی جذبات ہیں ہیجان اُٹھتا ہے۔
بعض تہذیبوں ہیں ایک سے زیادہ برویاں دکھنا ممنوع ہے بعصنوں ہیں ممنوع ہیں

بنیں ہے۔ بعضول میں طلاق کارواج ہے بعضوں میں بنیں ہے جئ کے معباری کو لیجے۔ جو آریا دُن ورا وروں، جبشیول ا درمنگولوں میں ایک دوسرے سے جدا ہے میں تہذیب بن آبنوس کی طرح جھلکتا سیاہ رنگ چینی ناک اورموفے مولے شكة بونط عنى كانشانى بى اوركى تهذيب بى كورادنگ بمكتوال تاك ، يلى بونط ا درزگسی آنکھیں۔ چنا کچے حبیثہ کاجب کوئی عیسائی مصور حصرت میج اور مریم کی رنگین تصویر بناتا ہے تو محدومین کے چرے کے نقوش اور کھال کارنگ اُن کے ابینے معادِش كمطابق موتے بى - بدا بمكى عبشى ياجايان كے شن كوائے معيار حسن سے بنیں جاری سے بلے بھر جس کی وہ کستونی استعمال کرنی ہوگی جوجشیوں اور عایا بنول میں را بج ہے میں حال دوسری ساجی قدروں کا ہے۔ ہم دوسرول ک ساجی قدروں کو اپنی ساجی قدروں کی کسونٹ پریمکھنے کے مجاز مہیں ہیں۔ساجی قدروں کو برکھنے کا اگر کوئی عالمگرمعیارہے تودہ یہ کہ آیا ان قدروں سے افراد ك داخل صلاحيتول لعنى وبهن اورجها في اسكانات كوفروغ ملتاب يابنين - أن كى تخليقى توت اور توانائى برصى بى يائىس - اگرجواب اشات بى ب تو سيريم كو فقط اس بنيا ديراعة اص كرنے كاحق بنيں بہنجياك يہ قدري جارى قدرول سے مختلف بیں۔ البنہ جواب اگر نفی بیں ہے تو بھر ہم اعر اص کرنے يس حن بجانب موں كے خواہ دہ قدريں جا دى موں ياكسى أوركى ساجى قدرى جامدا ورناقابل تعير شبي موتين ملكرأن بين سجى وقتا فوقتا بتديليال بوقى رستى مي يشلا لونان اوردوماكى برانى تهذيبول مي بهارى جم ک عورتیں حبین مجھی عاتی تھیں کیو تکہ اس زمانے میں خوداک کی فلن کے باعث زبی خوش حال کی علامت بن گئی تھی ۔ حسن کا یہ معیاد قردن وسطیٰ تک باتی دہا۔
چنا کنی ما فیل ، ٹی شتین ایٹکیل ایٹجیلو و غیرہ کی تصویروں میں عود توں کے جہرے ،
پستان، پرٹود، کو لھے ، رائیں ، باتھ پاؤل سب سے موالیے کا اظہار ہوتاہے ۔
آن کل موٹا پا معیوب مجھا جا ہے کیونکہ طبق سائیس نے ثابت کردیا ہے کہ موٹا پا صحت کے لئے بحث تن مُرزے ۔ چنا پخر فوشحال گھروں کی نکمی عورتیں او بنے ہونے کے لئے واج طرح کے جن کرتی رمہی ہیں البتہ محنت کے سے معنوظ اس میں جان مشقت کے باعث ان کے بدن پرجہ بی مبہت کم چڑھی ہے۔

ہیں۔ بی مصل میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کا اثر قدوں معاش اور اور اور اس میں حالات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کا اثر قدوں پر بھی پڑت ہے۔ شلا کسی ڈرانے میں عرب قوم میں مرقب کو انسانیت کا جو مخیال کیا جا اتھا۔ لیکن آپ کو آج بغدا د، جدہ، ومشق ، قاہرہ اور بروت میں کہ عرب تہذیب کے مرکز ہیں احساس مرقب کا نام و آنا ان نہیں ہے گا۔ بلکہ

عرب مہدیب سے مراوز ہیں اس مروت ہ ، مرحت میں ہیں۔ سودوزیان کا دی کاروباری اور بے مروت ماحل جودومرے مرایدداد مکول

کی رشت ہے اب عرب معاشرے بیں ہی مرائٹ کرگیا ہے۔
اگرچہ ساجی قدریں ہرعہد میں معاش کی نوعیت اوراس کے تقاصول ک
عکاسی کرتی ہیں گربیض قدریں تولائی ہوتی ہیں اور بعض مولائی یا آقائی ۔ نفسیات
اور عرانیات کے علما تولائی قدرول کو ما دسک نظام سے خسوب کرتے ہیں جس میں عورت کا گاڑتہ مرد سے او بچا ہوتا ہے، قبیلول کے نام عورتوں کے نام پر کھے جاتے تھے۔
وبنی کلاؤم م حب نسب مال کی طرف سے جیشا متھا۔ ومندابن ما والسمار عمرای 
ہندہ ، عرابی کلاؤم معلقات کا سفاعی اورجا کمادکی مالک بھی عورت ای

بوتی مقی محبّن چونکه عورت کی مرشت ب اورده اینے سب پخوں سے خوا ہ وہ نیک ہوں یا بدیکسال پیادکرتی ہے ہی گئے یہ کہاجاتا ہے کہ جن انسانی رشتول میں محبت ادرمیل طاب کاعنصرغالب ہے وہ ساج کی تولائ قدرول کے مظہر میں مثلاً بچوں سے بیار، بیاروں کی دیکیو مجال ، مظلوموں سے ہدردی ، مختا جوں کی کفالت ، مسافروں کی خاطر تواضع اورا بنارسان سے برمیز دعیرہ اس کے برکس مولائی تدرول کو بدی نظام سے نسوب کیا جاتا ہے۔ یہ نظام تقیم کارا در ذاتی ملیت کے رواج کے ساتھ اوری نظام کے بعد دجو دمیں آیا۔ اس کی قدرول بیں محبت كے بجائے آ قامين يا حاكميت كاعنصرفالب بوتا ہے شلا حاكم كى اطاعت بزرگول کا حزام، وعدے کا ایفا، قبل چودی ، فحاکم، نا جا ترقیصه و دفتنه و فسادی انعت ۱ ورجنی ہے دا ہ روی سے پر میز- برمعاشرہ تولائی اورولائی قدرول مين آ منگ وتوانان قائم ركفنى كومشش كرتا بي كيونكرونون قسم ك فدرين بلكرساجي وحدت بني بي البترمعا ترب بي واتى عليت كانظام حبّنا سخت ا ورجم رجم از او برمولائی قدرول کی گرفت ا ورجیب اننی ری زیادہ ہوتی ہے۔

مولائی قدرول کے محرکات بیشتر اطاکی ہوتے ہیں -ان کامقصد داتی ملیت کے نظام اور اس کی مختلف تنظیموں رقبیلہ، خاندان ، دیا ست ،حکومت کلیت کے نظام اور اس کی مختلف تنظیموں رقبیلہ، خاندان ، دیا ست ،حکومت کلیسا) کا تخفظ ہوتا ہے در خسی کی ملیت پر قبضہ مخالفانہ سے ملکیت کی نوعیت یں کوئی فرق نہیں آتا ۔ زیبن زیبن ہی دہے گی خواہ اُس پرمیراقبصنہ ہویا میر میں وشمن کا۔ چودی کا مال خواہ میر سے ہاس دہے یا اصل مالک کے پاس مال ہی

رے کالیکن معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ان حرکتوں سے اعاکی رشتوں کے تقدّس پر عزب بڑتی ہے۔

بسااد قات ایک ہی معاشرے ہیں ساجی قدروں کے مخلفت ہیانے رائع ہوتے
ہیں۔ شلا پدری نظام میں اخلاقی ہیا ہو توراؤں کے لئے مردوں سے جدا ہوتا ہے جنا پخہ
عصمت اور پاکیانی ہارے معاشرے ہیں نفظ عورت کا زیادہ ہوست ہیں اگر ہوصت
ہواؤہ ہم آس بٹری حفارت سے دکیھتے ہیں۔ البتہ مردکا می ہی سے ہیں اور انصاف کا
جنی تعلقات ہیں مردا ورعورت دواؤں برابر کے شرکی ہوتے ہیں اور انصاف کا
ققا ضربی ہے کہ دواؤں گی ذمتہ داری مساوی ہو۔ گرمرد کینز کے ساتھ میا شرت کوسکنا
ہے عورت اپنے غلام کے ساتھ مباشرت منہیں کوسکنی۔ مرد طوالفت کے کو مضے پر جاسکنا
ہے مورت کوان تفریح ں کی اعبازت منہیں ہے اور اگراس پر سنبہ ہوجا سے آؤ پہلا
بین عورت کوان تفریح ں کی اعبازت منہیں ہے اور اگراس پر سنبہ ہوجا سے آؤ پہلا
بین عورت کوان تفریح ں کی اعبازت منہیں ہے اور اگراس پر سنبہ ہوجا سے آؤ پہلا
بین عورت کوان تفریح ں کی اعبازت منہیں ہے اور اگراس پر سنبہ ہوجا سے آؤ پہلا

اسى طرح طبقاتى معاشرے بين عام آدميول اور اُو پخ طبقول كے لئے ساجى قدر ول كے بيمانے جُدا جداموتے ہيں۔ شلا جاگردارى نظام بين اچھا " بادى وه ہ جو و دريرے كو سيره كرے۔ اس كے دوبرد باتھ باندھ كر كھڑاد ہے۔ اُس كى اولان المان كو محنت اور جا نفشانى سے اطاعت كو اپنامنصبى وليے نہ خيال كرے۔ زمين كو محنت اور جا نفشانى سے جو تے ہوئے اور فصل كو نہا بيت ابنا ندارى سے كائ كر الك كے حوالے كرف ۔ شكايت كا ايك حوف زبان پر خوالے كرف م شكايت كا ايك حوف زبان پر خوالے كرف على ايكا جو تے ہوئے اور قاعت كرے۔ اور تو بھى اس طرح مائے جو مطرح محملارى بھيك مائے ہيں۔ اور تو مرا " بلك

"برمحاش" بادی وہ ہے جو وڈیرے کی خلائی سے انکادکردے مجوز میں اور اس کی ببیدا دادکو ہاریوں کا حق سمجھے ، جو ہاریوں کومنظم کرسے اور دوڈیروں کی طاقت سے "مکرے۔

اور الجيّا "و ديراوه ب جوكى كوخاطريس د لآ ابو - ديراور دبنگ بووه جس داست س گرر توزيين بهيبت س كانپنے كا درنپي سم كرمال ك
گوديس جينب جايس - بات كادفين اور دُس كا پكا بو كبنوس اور كاد دبارى
د به و بلكه دولت كو با نى كي طرح بها ت فواه اس شاخه باطه ين اس كا بال بال توفن ك
كيول د به و جائة اپنى مزارعول كو جى بحرك لولة حتى كه أن كى بهو بينيول كى
عرب ته بروسي سلامت در سنے دے ليكن كوئى دومرا و درير اگراس كى در دوايا "
كو آنكو الله الكريمي د كيم قواس كى آنكو بين بيور در ارباب اختيار س بناكر
د كھے اور اكن كى سرو تفريح كام حقول بند واست كرنا در سے تاكه دوا وراس كى
گا شة جب قتل اور كى ما عقول بند واست كرنا در سے تاكه دوا وراس ك

جاگرداری نظام کی یہ قدریں اب دم توڑ رہی ہیں سکین سرایہ داری نظام کی ساجی قدروں کی توعیت بھی ان سے چنداں مختلف بہیں ہے ۔ مثلاً کسی لی کے مالک یا تجارتی اوارے کے سربراہ سے عام طازین کی فرہنیت کا ذکر چیڑا جائے تو دو چار باتون ہی ہیں پہنچل جاتا ہے کہ اس کے نزد کی احجا طازم وہ ہے جو وقت سے پہلے کام پر آئے اور وقت گذر جانے کے بعد بھی مثبین کی طرح کام کرتا دیے۔ ایمان دار اور محنتی ہو۔ انتظام یہ کے احکام کی اطاعت

خدہ چینان ہے کرے سوچے اور سوال کرنے ہے پر بیزکرے ۔ انجون یا تخواہ بڑھنے
کا ایک حرف بھی زبان پر خلاتے باؤیوں کی سرگر میں وں سے دور بھا کے بلکہ اونین
کی خُونیہ سرگرمیوں سے انتظامیہ کو مطلع کونادہ ۔ اور ملک کے سیاسی مسائل ہیں
خدلی ہے اور نہ جلسوں جلوسوں اور بڑتا اوں بیں شرکیہ ہو۔ ایسے مزدور یا ملازم کو
بل کے مالک ، ننجارتی ا داروں کے سربراہ اور مرکاری افر صنعتی دور کا مثال انسان
سمجھتے ہیں ۔

البترا چھے افرے اوصاف کامعیاد مخلف ہونا ہے۔ اس کی شخفیت

یس جارجیت اور گیش ہونی چاہیے تاکہ وہ مقابلے کی دوڑی دوروں
کو دھکادیتا کی ہا ہوا آگے بڑھ سے ۔ وہ دشوت ، جھوٹ ، خوشامد، سفارش تورڈ بورا وردوروں ہوڑا وردوروں جائز نا جائز ذریعوں سے کام نکلوانے کا ہم جائزا ہو ۔ وہ مزدوروں اور ملازموں کو انسان ہمیں بلکہ شف ہے تھا اور ملازموں کو انسان ہمیں بلکہ شف ہے تھا ہو ۔ دل کا کمھورا ور بےجس ہو۔ محبت ، دوستی اور ہمددی جیب انسانی جذبات کو بھی مطلب برادی کے لئے استعمال کرتا ہو ۔ اس کے اپنے کوئی ذاتی مسائل میں ہوں اور خرکیتی یا دفر سے انگ اس کی کوئی بی نروی ہوں اور ذرکی ہو بلک اس کے تقب وروز اپنے اوارے کی ترقی میں مون ہوتے ہوں خواہ اس بھاگ دوڑ میں اس کی گھریلوزندگی بریاد کیوں مون ہوجائے۔

ا ظلاقی قدروں کے معیادیں یا خسلات ہرطبقاتی معاشر سک خصوب ب جنایج عائدین اور محکام شہری شخصیتوں اور بہا شکا کی شخصیتوں کو تو اے کی تراز و ہیں ہر ملک الگ ہوتی ہیں۔ سرکاری محکے ، تھا نا درعدالت کی تراز و ہیں ہر ملک الگ ہوتی ہیں۔ سرکاری محکے ، تھا نا درعدالت فیکڑیاں بلیں، بنیک، تجارتی ادارے مُرکائیں اور دفر ، حتی کہ عبادتخانے
اور تعلیمی درسکا ہیں کوئی بھی ان اختیازی برعتوں سے پاک بہیں ہیں ۔
اس بنا پرا فلاطون نے کہا تھا کہ ہرشہریں دوشہر ہوتے ہیں ایک امیروں
کا دوسرا غریبوں کا اور دولوں کے اخلاق و عادات ایک دوسرے سے
مختلف ہوتے ہیں۔

## وادئ سده كى قديم تهذيب

باكستان مهاراكست معكم و وودين آيا- اب سوال يرب كركيا باكتاني تبذيب كاظهر رمجى أسى دن بوا وركيا أس خطے بات ندے جواب پاكتان كبلانا ب م راكت معدو عيشة تنهذيب عنا آشا تق نظامر كمروى بوش ان موالول كا جواب نفی میں وے گا۔ ورحقیقت پاکستان کی تہذیب اُنٹی ہی پڑانی ہے جنے یہاں کے باستندے ۔ یوں بھی دادی مندھ اور اُس کے معاول دریاؤں کی منديب كاشمارونياكى قديم نزين تهذيبون يس بوتا ب-

افرلق من انسان كے جو آثار حال بى بى سے بين اُن سے بتر حينا ہے كم نی آدم کی عربیں لاکھ برس سے کم نہیں ہے البتہ پاکستان بیں انسانی آبادی کے آثارزیادہ سے زیادہ جارالکھ برس بڑنے ہیں۔ یہ آثار جری دور کے پھرکے چھوٹے بجو في مكرت بي جن سي كن زماني كا انسان جانورول كاشكاركر النفاء آثارِقديم کے ماہرین إن ابتدائی اوزاروں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ چا پخر برو قبیسر عدالجيدواني فكصة بن كم

" انسان اؤزارساز ہونے برجبورے- اینس اوزاروں کی مدد ساوران كے إرتقا سے بم زمان قبل از تابيخ كے الى كا اس کے خیالات اور اعمال کے ارتفاکا ، قدرت کے خلاف اس کی جدد جہد کا اور اپنے لئے بہتر ماحول پریاکرنے اور سہولئیں فراہم کرنے کا ۔ مختفر پرکہ اس کی پودی تہذیبی تشکیل کا مراغ لگاتے ہیں۔ چنا پنچہ قدیم النان کے بارے بیں معلومات کا بنیادی ورلیہ اور اربوتے ہیں۔ "

د تا دیخ پاکستان طداقل از پروفدیرعب الحبیددانی ص<u>قا</u> کواچی یونیورسٹی سخت دی

یہ ابتدائی اوزار داولنیڈی سے دس میل کے فاصلے پر سوال ندی کے کنا اے كيثر تعدا ديس دستياب بوت بي - إى لئے پاكستان كے قديم نزين با شندوں كى تہذیب کے لئے مرسوانی تہذیب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے رایضاً جنس اوزاروں کی ساخت بتاتی ہے کہ وادی سُوان ریو کھو بار) کے لوگ اُن سے كلبادى، وشت كاشنے كے چرے اور كھال كو چن كاكام بيتے تھے۔ ال جری دور کے آثار پاکستان میں بوٹھو وار کے علادہ اسمی تک کمیں اورس طین-سوانی تہذیب کے إن آثار سے يہ بتيجرا خذكرنا جندال دشو ارتئيں ہے كر پاكستنان كے ابتدائى باشندول كارس سهن اور فكرواحساس كانظام جرى دور کے دوسرے معاشروں سے مختلف بنیں تفادوہ چھو سے چھوٹے گروہوں يس درخوں بريا عارول ميں رہتے تھے۔ وہزارہ يشاورا ورمردان كے اصلاع میں ایے کئ فاردریا فت ہو چکے ہیں۔مردان کے ایک فاریس تو اوزاروں کے غلادہ چُو کھے کے پاس جانوروں کی جل ہوئی ہٹریاں بھی می ہیں جنگلی سیل بھول

کھاتے سے ۔ جانوروں کا شکارکرتے ہتے۔ اور اُن کی کھال سے بہنا تن اُدھا کئے سے۔ وہ در ندوں اور دور سے گرد ہوں کے خوف سے ایک ساتھ رہتے ہتے۔ ایک ساتھ وہتے ہتے ۔ ایک ساتھ وہتے ہتے ۔ اِس ایک ساتھ وہتے ہتے ۔ اِس ایک ساتھ شکارکرتے ہتے اور پھر اسے آپس میں اِل بانٹ کرکھا لیتے ہتے ۔ اِس اعتبار سے اُن کامعاشرہ اشتراکی تھا۔ وہ کسی ما نوق الفطرت طاقت کی بہتن بہیں کرتے ہتے ۔ اور نہ دیوی دیو تا وی کو مانتے ہتے ۔

البتر ہم إن آثار كى مدسے يرسي بناسكة كرسوانى تنبذيب كے وككى نسل سے تعلق ركھتے ستے كون ك زبان بو لتے سنے ران كارنگ كيسا تھا ا دران كے چرے كى بنا وث كياستى -

یہ بہلا جی دورکب خم ہواا در پی مفواریوں نے کھیتی بالدی کب مشروع کی ۔ بان سوالوں کے جواب کے لئے بھی ہیں مشاید بہت دن انتظار کرنا بڑے کہ ونکہ کونکہ پی مفو وار میں بہنوز قبل ازاری کی کئی زراعتی بستی کا مُراغ بنیں طا ہے۔ البتہ کو کرٹ کے پاس کلے گل محد کے مقام پرایک زراعتی بستی کے آثار نکلے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ آثار جریکو داردن ما ورچرمو دعوات کے ہم عصر ہیں۔ بین نیادہ سے زیادہ دس ہزار برس مُرانے ہیں۔

پاکستان کا دوسر جی دُورکھیتی ہاڑی سے شروع ہوا کھیتی ہاڑی انسان کا مہایت انقلاب آفریں بخریہ مقابلکہ یہ کہنا زیادہ میجے ہوگا کہ اس فن کی ایجادی کا مہایت انقلاب آفریں بخریہ مقابلکہ یہ کہنا زیادہ میجے ہوگا کہ اس فن کی ایجادی کی بدولت انسان انسان کہلانے کامنتی ہوا ہے۔ زلاعت سے پیشتر کا انسان ایک خوداک ادر عزودت کی دیگرامتیار جانوروں کی مانن دفقط فراہم کرتا

مفا۔ فود پیداکرنے سے قامر تھا۔ زراعت کافن سکھنے کے بعدوہ این عزودیات زندگی خود پداکرنے دگا -اس طرح انسان کواین ذاتی صلاحیتوں کا شورہوا ۱ وروہ این تخلیقی قوتوں سے کام ہے کراپنے لئے ایک جہان تازہ پیدا کرنے پر قا درہوا۔ سے جری دور کے ذہن اور حتی محرکات کامحوراگرانسانوں اور جانوروں کی افروائش نسل كى آرز وتفى تؤدور سے جرى دور كے رسوم وافسول كا مخرك ا فرائش نسل ا ورافر الش فصل ك تقاصف عضد ورانبي تقاصول كالكيل ے دوران میں بوجے تان کے کاشتکاروں نے دھات کا استعال معلوم کرلیا۔ تب ہم دیسی تبذیب سے ترقی کر کے وادی منده کی شہری تہذیب تک پہنے گئے۔ تہذیب نے تد ان کا میاس فاخرہ زیب تن کرایا ، ورطبقات میں بط گئ۔ محققین نے سُوانی تہذیب اور ہڑتے موئن جرددو کی شری تہذیب کے درمیان اب تک چاردیمی یازرعی تبذیبین وریا فت کی بین د کوئر تبذیب روسطی بلوچستنان)۲-۱مری نل تهذیب دوسطی بلوچستنان ۱ و د با لا نی مسنده) ٣- كلى تېذىب رجۇبى بوچىتان) م - زھوب تېذىپ رشالى بوچىتان)-ان جارول تهذيبول بي بعن باتيس مشترك بي اور بعض باتي فرق بي-مثلاً زراعت اک کی مشتر کہ خصوصیت تھی۔ وہ کھیت جو سے کے لئے ہل اور كُدال جن كے بيل أو كيلے بيقر كے بوتے تق استعال كرتے تقے۔ وہ بُور كيبول اوردالیں ہوتے سے فعل پھرکی ہنسیوں سے کامتے سے اور اناح کو پھرکی چکیوں میں پہتے سے اُنھیں پھرکے جاک پرٹی کے نقتی برتن بنانے اوران برتنون كواك بين يكافي المرجى أنا تفاسان كى لستيون كارتبرزياده سازياده

دُصانُ ایکر ہو التفا۔ ان کے گرمنی اِنچرکے ہوتے سے ۔ ان کامعاشرہ غیرطبقاتی سفا۔
چنا پخ ان کے آبار میں ایس کوئی عارت بہیں نکلی ہے جس پر داج کے محل یامرداد کی تو بلی کا
گان ہو سے کبی مندریا معدکے نشان بھی بہیں سے ہیں۔ اس سے ہم لیتین سے کہ سکتے
ہیں کہ دیوی دیو تا وی کی پرستش اُن کے عقائد میں شامل نہیں سفی اور منہ شاید پروم توں کا
کوئی انگ طبقہ اس دقت تک وجو دہیں آ یا تقا۔ ان تنہذیبول کی انفوا دی خصوصیتوں کے
سے تہیں ان کا الگ الگ واگرہ لینا ہوگا۔

ا کوئٹر تہذیب کے بارے بیں ہماری معلو مات بہت مخقر بیں کیونکہ ابھی تک کوئٹر

کے مضافات بی فقط پالچ پُرانے ٹیلوں کی گھدائی ہوئی ہے ،ان میں سب بڑے ٹیلے کا
قطر تقریبا دوسوگر ہے ۔ ظاہر ہے کہ ہولیت کی آبادی بہت ہی کم دی ہوگ ،ان ٹیلوں
میں سے مٹی اور سنگ جراحت کے کچھ برتن نکلے ہیں ۔ برتنوں کا رنگ بادای ہے ۔ان
برا و داہش مائل میورے رنگ سے اقلیدی نقوش بنائے گئے ہیں ۔ آدی ، جانور
یا درخوں کی شکلیں کمی برتن پر منہیں لی ہیں ۔ برتنوں ہیں بادیے ، بانڈیاں ، کا سے اور چھچھی طشتریاں شامل ہیں ۔ یہ آئر تقریبا چھ ہزاد برس پُرانے ہیں۔
اور چھچھی طشتریاں شامل ہیں ۔ یہ آئار تقریبا چھ ہزاد برس پُرانے ہیں۔

ا بنل- امری تہذیب کے آثاد کو روسے ہے میں جوب بین ال کے مقام سے شرد ع ہوتے ہیں اور میر قریب قریب پورے وسطی بلوچستان اور بالانی سندھ میں میں میسی جاتے ہیں ۔ کو مَرْمَتهذیب کے مقابلے بین الل امری تهذیب کا فقط دائرہ ہی وسیح بہنیں ہے بلا اپنے میں تخلیق کے اعتباد سے بھی یہ تہذیب بہت آگے ہے۔ اس کی استیاں ووڑھائی ایکڑ پر محیط ہیں۔ ان کے بر تنوں کا دنگ تو بادای ہی ہے۔ لیکن بر تنوں پر شیرا مجھی ، بیل ، پر ندا ور پسیل کے بتے ہوئے ہیں۔ یہ وگ

ا بنے مُردوں کو پارسیوں کی طرح کھلی جگہ پر رکھ دیتے سے دورجب بگدھ گوشت پوست کھا گئے سے تھے تو مُردے کی ہڑیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ماتھ ہی مُنْ کے بر تنوں میں کچھ سامان میں دکھ دیا جاتا تھا۔ چنا کچھ تروں ہیں ہے الائیں بسیندور ۔ چوڑیاں اور کرڑے ویئرہ سجی برآ مدہوکے ہیں۔ یہ لوگ تا ہے کے بستعال سے واقعت تھے چنا کچھ تا ہے کے مستعال سے واقعت تھے چنا کچھ تا ہے کا مُنا اللہ ویکھ اللہ ہے کہ ستعال سے واقعت تھے چنا کچھ تا ہے کہ اللہ کا میں تھر کے کہ میں اللہ میں بھر کے اولان میں ملے ہیں جو اللہ میں تھر کے اولان میں ملے ہیں جو اللہ میں تھر کے اولان میں ملے ہیں جو سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسٹیا کا آپس میں تباوا ہی کرتے اولان میں میں جو الدی کرتے ہیں تھی ہیں۔ اور اللہ میں تباوالیمی کرتے اولان میں میں تباوالیمی کرتے ہیں جو اللہ میں جو الل

تے۔ ال آمری تہذیب پانے ہزار ہیں پُرانی ہے۔

٣-جذبي بوچستان كى كانتهزيب كى انفرادى خصوصيت يه ب كرمنى كے نقشين برتوں کے علاوہ اس علاقے بیں عور توں اورجانوروں کی مٹی کی چھوٹ جھوٹ مورتیاں کڑت سے دریافت ہوئی ہیں۔ یہ مورتیاں سب کی سب کرسے اوپرتک کی ہیں۔ یہ مورتیاں دحرتی ما وما درارص مى بين وران كا تعلق افر أسليس ا دراف أسلي المول عدا من المسلي ومول سے ہے گردھرتی مانکی جو مورتیاں دوسرے عکوں میں ای بین ان کے برعکس کلی مورتیوں میں سیو سے ہوئے پیشا دراندام نہائی سرے سے فائٹ ہیں۔اور چھاتیال بھی حاطم عودتول کی طرح بھری ہوئی مہیں ہیں بلکہ سیاٹ ہیں۔البتہ مورتی بنانے والوں نے مورتوں کے بالوں کے بوٹے اور باتھاور گلے کے زبور بڑی قریمے بنا نے بیں ابعن بوڑے رمے بھی صغیر جون کی مدے یا کی فیتے سے باندھ گئے ہیں۔ بعض بڑی نفاست سے گردن تک تھے ہوئے ہیں ا در اجھول میں دوچوشیاں کان کے پاس سے براتی ہوئی سینے تک آتی ہیں۔ مور تیوں کے گلے باروں اور گلوبند سے ڈ سے ہوئے ہیں۔ گلو بندوں میں کوڑیوں کی شکل صاف نظر آتی ہے۔ دکوٹیوں

کی شکل عورت کی فرج سے مشابہ ہوتی ہے۔ چانچ گرانی توموں میں کو اللہ افراکش نسل

کی علامت مجھی جاتی بھیں اور بہت بسند کی جاتی بھیں ۔ اُن کو سکے کے طور پرامشیار کے

ہودے کے لئے ہی استعمال کیا جا انتخاب وہ با متوں ہیں چوٹریاں اور کرٹے پہنے ہوئے

ہیں ۔ بالوں کی سجاوٹ اور ذیوروں کا انداز موٹن جڈوار و تہذیب کی رقاصہ کی مشہور

مورتی سے اتنامشابہ ہے کمحققین کا خیال ہے کہ رقاصہ کی بیمورتی و دراصل کی تتہذیب

کی نائندگی کرتی ہے۔

گی کے بامشندے اپنے ہم عمروں سے ہی بتا پر بھی متاذبیں کہ ان کہ با کا استعال آ انتقا اور و ہ تا بنے اور ٹن کو بگھلا کہ کا لئے کی چریں بنا ناجان گئے تھے۔

ان کے جالیاتی ذوق کا اندازہ آ اپ کے ہم آ بینے سے ہوتا ہے جو ایک قریب سے نکلا ہے یہ آ بینہ بالکل گول ہے اور اس میں جو دست دگا ہے اس کی شکل عورت کے معملی ہے جم میں با مہیں اور چھاتیاں نمیاں ہیں۔افادیت اور رمزیت کا بوئتی آ بہنگ بتا ہے کہ گئ کے لوگوں ہیں اسٹاروں کنایوں ہیں اظہار شسن کا شعور پیدا ہوگیا تقا۔

بیلوں کی مورتیوں کو رکوں ہیں ہے بی ہیں۔ ان مورتیوں پر مختلف دنگوں کی بیرائی بیلی میں دستیاب ہوتے ہیں۔ گرعور توں بر بیلوں کی مورتیوں اور لینگوں پر جو سب کے سب افرائٹ نمیل وفصل کی علامتیں ہی بیرائی مورتیوں اور لینگوں پر جو سب کے سب افرائٹ نمیل وفصل کی علامتیں ہی بیرائی میں متیوں کی مورتیوں اور لینگوں پر جو سب کے سب افرائٹ نمیل وفصل کی علامتیں ہی

سُلِی بہدی ہے وگ اپنی فاصل پیدا وار دور ونزدیک کے بازاروں بی فروخت کرتے ہے ۔ بناروں بی فروخت کرتے ہے ۔ بناروں بی اور وقت کرتے ہے ۔ بنا بی اور کوئی جروٹ کے ملبول بیں بھی لی بی اور کوئی روٹ کے ملبول بیں بھی لی بی اور کوئی روٹ کی مطابق کے دور و کوان کے جاتی میں بھی ۔ اُن کی کشتیاں تجادت کے مال سے لدی ہوئی مکوان کے

ساجل سے دوالہ ہوتی تیس اور بجروب اور خلیج فارس کوعبُود کرتی ہوئی سومیری بندگا ہول کے بندگا ہول کا اس کی خارس کوعبُود کرتی ہوئی سومیری بندگا ہول کے جات میں موئن جرد دو دے کو کوک کے بیش رکو بھے۔

میں تہذیب کا عہد ۸ سوقبل میسے سے پیٹیز کا عبد منفا۔ کو تطہ امری ال اور اللہ میں تہذیب کا عہد ۸ سوقبل میسے سے پیٹیز کا عبد منفا۔ کو تطہ امری الله اللہ می معسر محلق تنہذیبوں کے بارسے بس محققین کی دائے ہے کہ ان کا تعلق جنوبی ایران کی ہم عصر تہذیبوں سے ہوں سے ہوں ہے دائے تی بارے دائے تی اور میں میں ہوں۔ جنوبی ایران کی برا دری سے ہوں۔

م-البة زهوب كى تهذيب كارست شال ايران سيبت قريى معلوم بوتا ب-دریائے زھوب کی وادی کوئٹ کے شال مشرق میں واقع ہے۔ اس وادی میں را ناگنھائی کے مقام پرآبادی کی نوسطیس دریافت ہوئی ہیں۔ ابتدائی تین طیس تین ہزار قبل سے سے پیشتر کی ہیں اور دمغان میں واقع حصار آول وشالی ایران می ہم عصر ہیں۔ را ناگندهای بین نیرک آنیان، چورایان ورکراے، سوئیان، سونے کی پنین اور يتقرى چوكورمېرين دستياب بوئى بين - كھائى بين سى كے جوبرتن ما بين ان ك ربك ، نقوش اور بناوط متذكره بالا تينول تهذيون سے جدا بي - اى طرح يها ل عورتوں کی جومورتیاں بل ہیں دہ بھی گئی کی مورتیوں سے با مل مختفت ہیں بعین موریوں کی فرع اور دانوں کو بہتائی ماسے ب بنایا گیا ہے۔ان موریوں کے چرے سہایت بھیاتک ہیں۔ ان کی پیشان بہت کشاوہ ب اور وہ مرکو جادے دے معتين - ناك أو كى طرح عِربَ وارب اوركول كول يعاول كفوررب بين جيے خفا ہوں۔ ہونٹ بھنچ ہوئے ہیں اس کی دج سے چرے اور مجی ڈراؤنے گئے ہیں۔

یہ مورتیاں بچوں کے کھلونے ہیں بلکردھرتی مانا کا وہ رُوپ ہیں جس رُوپ ہیں وہ زمین میں دفن اہائے کے بیجوں کی رکھوالی کرتی ہے۔

غرص كرسندها در بوحيتان كي تار قديميه بنة جلنا بكراس فيط كي وك موت بنة جلنا بكراس فيط كي وك موت بوت بنة جلنا ب كراس فيط كي وك موت بوت بوت بنيز بهت ترقيافة سن بلكموت جوده والول ني بعض بائيل امنيس سسيمي تقيس -

موئن جه درو . بريا كى تهذيب دجى كوعُ ب عام سى دادي سده كى تهذيب كيتے بيں پاكستان يس كانے كے دور كانقطر كودج مقى - يہ تہذيب كوه باليد كے داكن ے کا سٹیاواڑ تک اورکوئر اے را چوتانہ تک سیلی ہوئی مقی۔ وہ دیناک سب بڑی تہذی وصدت متی کیو کماس کا دائرہ بم عصرے می سومیری اورایانی تہذیوں المين زياده دين مقارية تبذيب تقريبا ايك بزادبن تك و١٥٠٠-١٥١١م بڑی آن بان سے نندہ ری سس کے اب تک ساخر ، بی سے نیادہ آثار دریافت ہونے يس- إن من دويو عشر- موكن جر دُدوا ودير ما من الديقية جيون جولي بستيال جو پورے سندھ، پنجاب اور بلوچستان بیں میسیل ہوئی ہیں۔ موتن جر ڈرو دریا کے سعے کارے آباد مقااور ہڑ یا دریا کے راوی کے کتا ہے۔ قیال - كېتاب كى يەدونون شېروادى سندھ كے موالاسلطنت " تقى موتى جددو تجارتی بندگاہ بھی متی جس کی آبادی ایک لاکھ کے لگ بھگ متی۔

موئن جر ڈرو، ہڑیا ور دومرے مقامات کی کھلائی سے اب کم آدمیوں کے فقط جالین ڈھلی ہے اب کم آدمیوں کے فقط جالین ڈھلی کے موائنے سے محققین اس فقط جالین ڈھلی ہے ہو آ مرہوئے ہیں۔ اِن ڈھا پُوں کے معائنے سے محققین اس نتیج پر سینے ہیں کہ وادی مندھ کے باشندوں کے قدمچوٹے گرمریوے سے دنگ

الله تفاربال گفتگھریا ہے تھے۔ ناک چڑری اور جیٹی تفی اور ہونٹ ہوے ہوے محرے مگرا کے کو ٹھکے ہوئے۔ ہی بنا پر کہا جانا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق وراوڑ نسل سے تفا۔ بعض ڈھا پنے بحرروم کے مشرقی ساحل کے پُرانے باشندوں سے مشابر ہیں۔ اور ایک ڈھا پُڑکسی منگول کا بھی ہے۔ وہ بزا ہوئی سے ملی جگئی کوئی وراوٹری زبان بولئے تھے دَبِلم پک قوم کے لگ جو قلات اس بیلے، کھا دان اور چفائی بی آباد ہیں وادی سندھ کے قدیم باشندوں ہی کا ولاد ہیں )۔

آئے کل کی طرح اُس زمانے ہیں جی وادی سندھ کے باشدوں کی خالب اکر میت کا والی ہیں رہی اور کھیتی باٹری کرتی تنی بیدوگ جو ،گیہوں ، دائی اور ترلی کی ماشت کرتے ہتے ۔ گلے ، بیل ، بھینس ، بھر ، بکری ، اونٹ ، گھوڑے ، گدھ ، اور کتے یا ہے تھے۔ کہاس اُ گاتے اور شوتی کرڑے پہنچے تھے۔ کہاس ان کی اجارہ داری تھی چنا نج وہ بھی ہماری طرح کہاس اور سوتی سامان دساور بھی کر زوباولہ ہماری تھے کہاں اُس ذرائے بیلی نقط سندھ میں ہوتی تھی۔ اس کے سندگرت بیل کی آئے بھے کہاں اُس کو آئے بیلی نقط سندھ میں ہوتی تھی۔ اِس کے سندگرت بیل کی آئے بھے کہاں اور ہوتی سامان دساور بھی کر زوباولہ کی اس کو آئے بیلی اُس کو آئے بیلی نقط سندھ میں ہوتی تھی۔ اِس کے سندگرت بیل کی اس کو آئے بھی ہے وہائی مور تو بیرو تو وہ سل کہا ہیں اور اور اور اور ایو تا ہے جس میں جاندی کے سند سندھ بیلی ایک جمیب و فویب پودا ہوتا ہے جس میں جاندی کے سند سندھ بیلی ایک جمیب و فویب پودا ہوتا ہے جس میں جاندی کے سند سندھ بیلی کھلے ہیں ا

ان لوگوں کوئیل کا استعالی بنیں آتا تھا بلک وہ کھیتوں میں مراون رستھا گئی پھیرتے تھے۔ لکٹوی کے اس دخانے دارا وزار کے بھیل زمین میں گرے بیوست بنیں ہوسکتے تھے بندا اناح آئی مقدار میں تہیں پیدا ہوتا تھا کہ شہر اوں کو خوداک فرایم کرسکے۔ دادی سندھ میں شہروں کی کی کا بنیادی سبب میں ہے۔ زمین کی

فردی داتی ملیست بنیں کفی بلکہ پوری بنی یا قبیلے کی مشترکہ ملیبت ہوتی منی دراعت کایہ اشتراکی نظام آریوں کے غلبے کے بعد سمی پرستور جاری دیا۔ جینا مجے سکندر عظم کے حلے (2 ۲۲ ق - م) کامورٹ خاستر ابو مکھتا ہے کہ

" یہاں زمین کی کاشت مشرکہ طور پر ہوتی ہے فصلوں کی کٹائی ہونے پر شخص ابن سال بحری عزورت کے سے اناج اُمٹھا نے جاتا ہے اور بقت بیدا وارجلادی جاتی ہے "

اناج کاجلانا بعیداز قیاس ہے۔ استرابی کاشتکاروں کو گھاس میں جلائے
دیمیعا ہوگا۔ رکھا دبنا نے کے لئے ) اور پیمجھا ہوگا کہ فاصل اناج جلایا جارہے۔
باش کا سالان اوسط آج کل سے زیادہ تھا پھر بھی مزید آبیا تی کی عزورت پڑتی
حقی۔ اس لئے دریا قدل اور مذیوں میں بند یا ندھ کریانی کی سطح آس پاس کی زمین
سے اوپنی کر لی جاتی تھی۔ یگ وید میں جو آریوں کی فقوطات کی داشان ہے وال
بندوں کے آوڑ نے کو اِندر کاعظیم کا دنام قراد دیا گیا ہے۔ اندر ہے وادی سندھ
کے داکشتوں سے وریز ا آبی اور نموجی رافظی معنی مرکا وظ ، بند ، ناگ )
کوقت کرکے دریا قل کے پانی کو "آزاد "کرویتا تھا۔
دراکشش کالے ناگ کی طرح دریا کے اِس پارسے اُس یا دیک لیٹا

رواخفا و درگ وید-م: ۱۹)

وادی منده کے برتن بھانڈے عوامی کے بوتے ہے ہے۔ ای دصنے کے جیے آن کل بفتے بین دختے کا کا کے نقش و نگاریس تیں ہزار برس گذرجانے کے بعد بھی کوئ فرق بنیس آباہے۔ ان لوگوں کوسونے جاندی می اندہ می اورجے

كو كلاكرا وزار اورزيولات بنانا ٢ ما تفا- تائبرا ورجسته راجيوتان سے آيا تفا-اورحاندى بن اودنم فيمتى يتقراران سداد يخطيف كي عور تول كورانش و نديبائش كابراشوق تفارچنا يخرم الدموئن جردروس سونے جاندى كے بكرت اد، مالاین ، گلوبند، کرے ، جھوم ، کرن میول ، ناک کی بدیں اور مرمددانیاں على بين - كافعے كے الات بين كلبهاريال ، أسترے ، جا تو اور بلم بھالوں كے چھوٹے چھوٹے بھل دستیاب ہوئے ہیں۔البتہ ڈھال تلواد،خود، زر ہ بكتريعى جنگی اسلی ایک بھی تنہیں ملاہے۔اس سے نابت ہوتا ہے کہ وادی سندھ کامعاثرو منابت محفوظ معاشره تقا ـ لوگ برا اس استدا در ملح جُو تف دو ماراتل و غارت گری آن کاسٹیوہ نخفا۔ وہ نرسیاہ وسٹکرد کھتے ستے اور زکسی ملک پر عملكرت تق عقد حالاتكرايران، عواق اورمهريس أك و تول جو بادشاميس قائم تقيس أن كاروز كامشفاريي تقاء أن كى فوجين بمسايه ملكون برحيطا أن كرتين-شرون كولوشيس، شهريون كوقتل كريس يا غلام بناكيه جابي، عار تون او فيصلون كوآگ دگاديتين وزب في ونصرت كے شاديا نے بجائى وطن واليس آئي ۔ اُن کے محلوں معبدوں ، ا ورمقروں کی شان وشوکت اوراک کے بازاروں کی سارى دونن مال غنيمت اورخواج بىكدم سے بينى -اس كے بوعكس وادى سندھ ى تېذىب بجاطورىي فى كىكى بىكى اسى تخلىقات وتىيرات سىكى دوسرى توم كاخون لييدشا بل نهي ب بدرست بكموين جدددوا وربطية والوى نے یا دگاری عارتیں مبیں جھوڑی ہیں۔ مذقصروا یوان مال شانعبادت گاہیں اورمقرے مگرکوئی اُن بریہ الزام تونہیں لگاسکتاکہ تم نے اپنی عظمتوں کے

مینارانسانوں کی کھویڑیوں پر کھرے کئے ہیں۔ یا غلاموں سے کوڑے مارمار كر بنوائم بي - وه آج كم معيار سے بھى بنهايت مهذب اور شاكت لوگ تھے۔ موتن جرور واورہ رہے توالے سے وادی مندھ کی شہری دندگ کے بارے يں ببت كچه لكها جاجكا ہے - يہ دونوں شردراصل تجارتى مركز تق - مك كى فاصل خام بيدا وارا ورمصنوعات النبي مفامات سے وسا وركو بيجى جاتى فيس-برتيه سے تجارتی قافلے خشکی کی داہ سے شالی ایران تک جاتے تھے اور تری کے راستے سے موئن جدور ویک ۔ موئن جدور و برتیے سے بڑامرکز تھا ۔ کیونکیباں سے تجارتی کشتیاں مجروب کوعود کرکے جنوبی ایران ا درعواق کی بندر کا ہوں ا کے جاتی تقیں۔ اِن شہرول کی اتمیازی خصوصیت یہ ہے کہ دہ اپنے عہد کے واحد شربي جويا قاعدة منصوب كحت بنائ كي تفان كىسب عاتين یکی اینوں کی تھیں سرکیں سیدھی اورمتوازی مغیس گندے پانی کی تکای كے لئے زين دوز نالبال كھودى كى تيس -كوڑے كركٹ كے اے بر كل كے كرة ير يك كور عدان بن سخ اور أن كاصفائ كے لئے آ دى مقرم سے مكان ترینے سے قطاروں بی تعیر کئے گئے تھے۔ اور برگھریں غسل خاند موجود تھا۔ ان انظامات سے پتر جلتا ہے کہ شرول کانظم ونسق جن او گوں کے اعمول بیں تفاان كوصحت اورصفان كے نقاصول كا يورا يورا حساس تھا-ياد كارى عارتول كى عدم موجود گ سے يہ نتيج اخذكيا جاتا ہے كديد شركسى داج مهاداج كى داجدهانى م تھے۔اور شواق ومصری ما تندیبال مندوں کے پروہست دیونا کال کا آدیب بادشا ہوں کی طرح حکومت کرتے تھے۔ بلکتا جروں کی کوئی مجلس انتظامیہ

بوتى سى عوشېرك نظم دىنى كىدانى كرى سى-

یہ لوگ سخ سرکے فن سے بخوبی واقف سے گرشاید درخوں کی چھال یا بتوں پر سکھنے سے یہ وج ہے کہ واق ومصر کے بولس بیال ایک نومشتہ بھی بنیں الا ہے اور خاکندہ كوني الميدي -البترمي كى مرول يركفد ، و ت تصويرى الفاظ عزور دستياب موت ہیں۔ان نقوش کی تعدا د دوہزار کے لگ بھگ ہے۔ا وران پرتفزیمًا تین سو علامتیں کنڈ ہیں۔ایک متبائی علامتیں ایسی ہیںجن کی تکرار دس بارہوئی ہے وو درجن علامتوں ک سوبارالبت ایک علامت ایسی ہےجس کی تکراد ۸۰۰ بارہوئ ہے ۔ یہ تاجروں ک واتی مرس تقیں۔ بھی سے ال کے مال اصباب کی بہجیان ہوتی تھے۔ ال مہوں يربيل ، إستى ، كيندًا ، برن ، مجيل ، مجهل كاكانه ، سراون ، جهاز ، يز ، كمان ، كياس كے بيمول ،كنگھى، وھول، التھ ، پہير، پہاد وعزه كى علامتيں بى ہیں۔ان کے علاوہ بعض رسمول کی نقاشی مجی ک گئے ہے۔ان رسمول کا نعلی نصالی كافزاتش سانفاء

ابرین آنارگذشته نصف صدی ان علامتوں کے معنی و مفہوم متعین کرنے کی کوسٹش میں معروف ہیں۔ چنانچہ ہا ، ایس سوویت یو بین کے دومحقیتیں نے بعض علامتوں کو بڑھا اوداس مفروضہ کی بنا برکہ وادگ سندھ کی نہ بان درا وڑی معنی اس بتیج پر پہنچ کہ مجھلی کی علامت لفظ دمن "کی نا تندگ کرتی ہے۔ اور اس کے معنی ہیں مجھلی وستار ہ اور چکنا۔ اس طرح کیاس کی علامت آل " رکیاس ، گھر عورت کی علامت مدان اس رخ وی دیوی کا مناقعی کی علامت در ایس مرخ ویوی کی معامت مدان اس رخ ویوی کا کا مناقعی کی علامت در میتی "

د بل محيتى اسرداد) كى نائندگى كرتى ب يىكن ئقوش كى تعداداتى كى بدد سے بہال کی قدیم زیان کی آوازوں اور لفظوں کا تعیتی منبیں کیا جاسکتا اور شامی ک بعت یا گرامرمرتب عاسکتی ہے۔اس کے لئے کم از کم دس بزار نفوش درکار ہوں گے۔ وادك سندهين اوزان اوربياتش كابعى باقاعده نظام لانخ تضابيراوذلان رکی ہوئی مٹی کے ہوتے سے اور پورے ملک بیں بکساں طور براستعال ہوتے سے۔ ان بیں آپس بیں ای طرح سولے نسبت منی جیسی ہارے وزنوں بیں ہوتی ہے۔ فَتَا ١١-١١ يخ مع قدر عبرا اور الم تفريبًا ١١-١ يخ كابونا تقا- لوكول كوبرن سنناس كانن بهى آنا تفا وجنا كام مرون يرتحيل كيكوا و العبن افسالوى طانوروں کی جوسکلیں بن بی دہ راس منٹل بی سے تعلق رکھنی ہیں سمندروں ال صحاور میں سفرکرنے والے تجارت پیشر لوگوں کے لئے ستاروں کی نقل و حرکت سے الای غرمول بات بنیں ہے۔

وادئ سنده بين اموى نظام قائم تقاريبی حسب نسب اور و داشت كاسلسله ال كی طون سے چلتا تفا بهذا معاشرے بین عودت كا مرتبر مروسے اونچا تفاع ورت كى موزنيوں كى فرادانى اس بات كى دليل ہے كربہاں كے باستندوں كے نزديك عودت كى ذات افزائش فصل دنسل كى تحرك بھى تقى اور علامت بھى يُجنا بِخ اَن كے تمام عقائد ورسوم ما در ارص مى محود كے گرد گھو متے تھے ۔

وادئ سنده كى تهذيب كاسب سيرت الكر بهاواس كى يكسانيت اور جود ہے۔ اس کیسا نینداور جمود کی اوعیت افقی مجی تقی اور عمودی مجی مثلاً شال سے جنوب اور شرق سے مغرب مک اورے ملک میں ایک ہی قسم کے آلات و ا وزار ایک بی قسم کے برتن محالث اور بچوں کے کھلو نے ایک بی وصنع ك زيور اوزان بالش كے آلے اور مالخط دائ تھے۔ دوزمرہ كے استعال ك چيزون مين كيسانيت سے ير تيجه اخذكرنامشكل نبيب كه وادى مستدهين ايسى كوئى مركزى طاقت عزودموجود مقى جى كى اطاعت مك كے بركوشے بين كيسال بوتى مفی۔معاشرتی جود کا اندانہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہزار برس کے طویل و ص یں بہاں کی ساجی زندگی میں کوئی نمایاں تبدیل ہمیں ہوئے شآ لات واوزاربرلے شطرنه تعيرا ودنه فني تخليقات كى ابهيت ياصورت شكل مي كوئى فرق آيا- جنائي موتی جر دار دی کھیدائی میں اب مک آبادی کی نوسطیس مؤداد ہو چی ہیں میکن ایک سطے مے آثارا وردوسری طے کا ارس قطعا کوئی فرق نہیں منا - حالا کرزندہ او تھےک معاشرے یں زمانے کے ساتھ ساتھ مقوری بہت تبدیلیاں عزود ہوتی دہی ہیں۔ يهال جود كايدعا لم نب كربزاد ويره عبزاد برس تك دسم المخطيعي جول كاتول ديا-

یے جود بھی اس یات کا بھوت ہے کہ بہال کی برسراقت دار توت بادشا ہمت ہے ہی زیادہ یا کدارا ورقدامت پرست تھی جون خود بدلتی تھی اور معاشرے بر کسی تم کمی تم میں کہ تبدیل کی اجازت دیتی تھی گرہے توت کیا تھی ؟

برطبقاتی معافرے بیں موام کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لئے ووطرے حرب استعال كئے جاتے ہيں - اوّل مادّى دوئم ذہنى اوراخلاق - مادى حربوں يں جروتشدد كے آلات وم تصيار، فوج إلى اور قيدفانے اور جزاوراكا عدالتى نظام شامل بى يىكن ا تتداما وراسخصال كى بقا كے ليے ير مادى حرب كافئ بنيں ہوتے البنة اگر لوگوں كے د متوں ميكى صورت سے بات بھادى جائے کوفلاں دیوی دیوتاکی پرستش سے یا فلاں فلاں معول کوا واکرنے سے بہاری ل بڑھ گی، تہاری نصلیں اچی ہوں گی اور تم ارشی وسادی آفتوں سے بچارہ کے تو كام بہت إسان ہوجاً ا ہے۔ وادى سندھين آلات جرونشدو كے فقدان اورما دراين كى مورتيول كى فراوانى سى لامحاله سي بتيج نكاتاب كم بہاں کے حکران طبقے نے لوگوں کے نظام فکرواصاس کو اتن کا کامیابی سے اطاعت كے سائخ يس دھال ليا تفاكر جردتشدد كے مآدى حربے بعى استعال ہیں کرنے پڑتے تھے۔ بھڑی اگرائی مدھ جائی کہ چرداہے کی ایک ہانک كانى بوتوكتون سے كبول كام بيا جائے۔

یس نظام فکروا صاس کے محرکات کو سمجھنے میں ویک الڑ پچرسے بڑی عدد مئتی ہے کیونکہ دیدا ورمتعلقہ نوسٹ توں میں آریوں کی بڑائی ثابت کرنے کے مئتی ہے کیونکہ دیدا ورمتعلقہ نوسٹ توں میں آریوں کی بڑائی ثابت کرنے کے لئے اگر کے دشیول نے اپنے قوم کے عقائد اور رسم در واج کا مقا بلہ جا بجا

مقاى باشندول كےعقائد اوردسم وروان سےكيا ب ویدک اور مجرک مطالع سے پنجلتا ہے کہ اب سے ساڑھے تین ہزاد ہوس پہلے وا دی سندھ ہیں ووتو ہیں یا دونسلوں کے لوگ میگر آباد کھے ایک وابیلو اور دومرے أسوريا اشور - داسيوغالبًا وہ قديم فيليے تھے جوآ ريوں كى ملغار ے پہلے براسود سے پنجاب تک ہے ہوئے تھے۔ پارسیوں کی مقدس کتا ب اً وُسُستا ور بخامنتی نوشتوں میں ان کو دیا ہے ، واکیسو اور واپیے نام سے یا دکیا گیاہے۔ دیم رگاؤں) اور دیباتی کی اصطلاحیں وابدوی سے شتن میں اور شاید بنجاب کی وا با قوم واسیوں ہی کی اولادے - ایرانی و او مالا بی میں وُماك رصحاك) كا برا كفنا و ناكر داربيق كياكيا ہے وہ واسببو توم ،ى كاكولى مسرداد بوجس اريول كاسابقيرا او أس كے مشانوں يرس سايوں مے اُمھرے کی روایت سے ہی اس قیاس کو تقویت ہوتی ہے کیونکریہاں کی برانی توموں میں ناگ کو بڑی اہمیت حاصل تی - رگ ویدداسیوں کے بارے يس كلمنتاب كر و أن كى ناك چين اور رنگ كالاب اور وه رنگ كى پۇ حا كرتے ہى (، : ١١١٥) آديوں كے نزديك وه لا مزہب وك سے اور کوئی ندہی رسم ا دانہیں کرتے تھے " واسیوں کے اپنے راجن " لین مروار ہوتے سے جن کو آریوں کے جنگی ہرو اقدائے جن جُن کر بلاک کیا۔ البترشاید بعض راجوں نے بلاوے اطاعت تبول کرل اور این گدی بالی ۔ چنا کے۔ رك ويدين لكما بك دو داسيو راجون \_\_ بليمونا ا ورتركما \_ ف ایک برجمن رینی وست کو سوا ونط وال دیے۔ داسیو یا واس کالفظ غلام

کے معنی ہیں اُس وقت رائے ہوا جب آراوں نے دامیوں پرظلم باکر اُن کو اپنا غلام بنالیا۔

اسوروں میں دوا وی طبقے ہوتے سے - ایک ویرز دومرے پانوی یا وافی - وِیشز برومهت طبقہ تھا۔ اُس کونیسیا کے سب اس آتے تھے اور وه جادُولو في كالجي برا مامر مقام يروفيس لوده بركاش كاخيال بكمون جدو ہو یہ کے راجی یم پرومہت ر و آراز) تھے۔ دیگ قید کے مطابق وہ 99 شرول کے مالک سے وہ بہت خوش حال اور طاقتور سے اور برسوں آریوں کا مقابل کرتے رہے اسی بنا پردگ ویداک کو آریوں کا جانی دہمن خیال کراہے۔ با نوى يا دانى تجادت بيشر لوگ سے - اُردو ذبان كا بنيا اى سانكلا ہے -بگ قید کے مطابان پانٹری بڑے مد دولت مند، لا کی اور فری ہوتے تھے او رك ويديس باس سن ائد مقاى سردارول كا ذكريا كياب- أن ي اكرُ غالبًا بهنت چھوٹے چھوٹے تبیلول كے مربراہ تھ بددا ان كواطاعت برمجبودكرنے ين آديول كوزياده دشوارى نبين بوئى ليكن بعض ببت طاقتور محقدادروه وصح تك حدة درول كامفابلكرت رب مثلاً دودريا قل كا آقا " مو ي جى ك فوت عورتول . پرشتل مقی- اوراس زنان فوج کودیکھ کراندرا کو ہے اختیار منسی آگی مفی میکن جب لڑائی چھڑی تواندلاکا برقی گرد " بھی عورتوں کوشکت ندوے سکا۔ تب اندوا نے مایا دیکر سے کام لے کریموچی سے سلے کرل اوروقع پاکراس کاسرفلم کردیا۔ یہی حشر ور تین کا ہواجس کے پایج سوسامقی لڑائی میں مارے گئے اور اندرائے اسم کوقتل کرکے مس كسات شمر بريادكرد ت اور اجس وان كورد يجاس كا لے وشمنول"سيت

ہلاک کیا وراگنی رآگ کی دوسے ایک ہی ہتے ہیں دشمنوں کے تو تے پُور " دشہر)

تباہ کرد تے۔ اور سوروتا ، کو آسا اور ولا دھاکو غرقاب کر کے اُن کے شہروں ہیں فال

ہوگیا۔ اور شرت کو مادکراس کے سات شہروں پر قبصنہ کر لیا اور اما ہیگو کو قتل کر کے

اس کے شہرمونی آدا کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور دھونی کو مادکر دریا کے پائی کو آلاد

کیا اور یودو راج کے مقام پرورچن کو مادا اس کے صلے میں انڈراکو دس گھوڑ ے،

دس جو رہے پہرے کے اور دس ہلیں سونے کی انعام میں۔ بگ و بعر میں نار مونی

نام کے ایک اور شہر مر تضف کا ذکر بھی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ شہر۔

موتن جدد و مقا۔

برگ ویدیں یہ بھی مکھا ہے کہ آریوں کے ہمروا مذلانے درچی وَت اسود کو
دادی کے اِس کنائے پر مادا ور وراسیکھا کے بیٹے کو ہری آو پیا کے اُس کنارے
بر - ہری آو پیا دراصل ہڑتے ہے - اسودیوں کو ہلاک کرنے کے صلے بیں بگ وید
اندوا کو اُسُور گفتہ کے لفت سے یا دکرتاہے ۔ اندوانے اپنے دہمن اُسودیوں کی
قوت وجلال پر قبضہ کر لیا۔"

گراندوا کے سب سے طاقتور دشمن سُمبرا اور دِرِیت ہمراسو شہروں کا راجر مقا۔ اور اُس کے شہروں کے گرو پی قرک چار دیواریاں کجبنی سینس۔ وہ چالیس برس سک اندوا سے لو تاریا وہ آخر کا رایک خاریس بھی گیا گراندل نے خاریس اُس کا بیجا کیا اور گرز سے بلاک کر دیا۔ ور تر سمبراسے بھی زیادہ عرصے تک لو تاریل وہ ۹۹ مشہروں کا مالک تفا۔ اور اُس نے دریاؤں کو قیدکر دکھا تفاد رہند باندھکری۔ دَرِیْز کا الکیا واکشٹوں میں سے تفا چا پی اسے جب شکست ہوئی تودہ ہران کے دوب یہ فرادکر گیا۔

رشایدبرن قبیلے کے علاقے بیں پناہ لی گراندلانے اُس کا تعاقب کیا اور قتل کیا۔
کرسب سے تاریخی جنگ دہ مفی جس بیں آبول کے خلاف دی مقامی اجاؤں کی مشرکہ فوجیں صف آرابوئی تین ۔ ان دسول بیں بعض آربیرلاجاؤں کے نام بھی شال بیں۔ (شلا بھرگ ، بھا تنا ، کیسو اور پختو وغیرہ) اس سے اغلام ہوتا ہے کہ یہ جنگ آریہ بلغار کے آخری ونوں بیں اُس وقت لڑی گئی متی جب بہت سے آریہ فیلیلے وادی سندھ بیں سکونت اختیار کر چکے تتے اور مقامی باسٹندول کی مانندان کامفادی اسٹدھ بیں سخونت اختیار کر چکے تتے اور مقامی باسٹندول کی مانندان کامفادی اسٹرھ بیں متفاکہ نئے حلا آورول کو ملک بیں واض نہ ہونے دیا جائے ۔ یہ لڑائی دیبائے راوی کی کو تو وہ وہ اور مقامی باسٹندول کی مانندان کامفادی اور مقامی باسٹندول کی مانندان کامفادی اسٹرھ بین متفاکہ نئے حلا آورول کو ملک بیں واض نہ ہونے دیا جائے ۔ یہ لڑائی دیبائے راوی کی میں تو گئی تھی کی کوسٹنس کی متنی ۔ یہ گروسٹن کی کوسٹنس کی متنی ۔

اکور توم خالباً زیادہ مرتی یافت ہمی گیونکہ اکورول کی داناتی کا اعراف ویدہی کرتا ہے۔ وہ دھاتوں کے بڑے اہر مجھ جاتے تضاور اس کی زبان ہی منفرد متی۔ احتروید کے مطابات اکورعقل و حکمت ہیں تیکوں کی بہری کرتے ہے۔ ری باصف آریوں کے تسلط کے بعد کی و دوان اکولیں کی بہری کرتے ہے۔ ری باصف آریوں کے تسلط کے بعد کی و دوان اکولیں کورمشیوں کا مرتبہ بل گیا مثلا اکولی کا آکوریا نا اور اسودی واسودی البتہ کیز کے لئے ان کے نام کے ساتھ اکورکا لفظ مرور استعمال کیا جا اکا تھا۔ اکوری جا اور میں جا دومنز بہت عام مقلدی سے برگ وید اک کے جا کو اکروری کی نزدیک اکورکی پر جا بات کے جا کو اکروری پر جا بات کے جا کو اکروری پر جا بات کے اللہ کے بیک گرا ہ اور بسکے ہوئے ہے۔ وہ چراحا ہے کا گرشت کو دکھا لیے سے حالانکہ آریوں بی چراحا وے کا گوشت کھا نا

م ديوتا اور أسود ادونون پرجايتى سے نكلے تھا در ايك ساتھ رہے ہے اور ايك ساتھ رہے ہے اور ايك ساتھ رہے ہے اور كے رہے تھے ديكن اسودانے اپنے گھند ميں سوچاكہ ہم كمى اور كے ساتے چڑھا داكيوں پيش كريں بيس دہ چڑھا وا اپنے مئة بين دكھنے گئے ۔ وست بيت برا بمن منقول لوك يام صوف )

اور برجایتی زخدا) اوراس کے برگزیدہ بندوں داریا کی نگاہ میں تفرت اور عامت محمستی مظہرے۔

اَبِنِتَ مَصَدَّدُ اورعقِدول كا وكركرتا بجن مي اسورول اور آريول مي بنيادى اختلاف مقار اقرل آما دوئم كا تنات كى ابتدا -

آآگ بارے یں آپ نِت رصاکھتاہے کہ اسود آآگی الاس بیں برصاکے

پاس گے اوربرھا سے کہا کہ ہم آ تا رافنس، فانت کے آر زومند ہیں بیس بیا

بتاکہ آ تاکیا ہے۔ برحائے تعور ٹی دیرسوچا ور داکششوں کی آ تاک بارے ہی

جو ٹی جو ٹی جی بی اور بر بیو تون انہیں جبو ٹی باقوں سے چیٹے ہوئے ہیں۔

اور جو فلط ہے اس کی تولین کرتے رہتے ہیں۔ ماریوں کے تاسے کی طرح وہ

جھوٹ کو بی بھورے محد ہے ہیں ۔ اسوری لوگ آ تا کے جس مجو ہے " عقیدے

کو مانتے تھے دہ کیا تھا۔ اس کا جواب اُپ نِشدھ کی دومری داستانوں ہیں ملا

رد برجائی نے کہا: آتا بری سے آزاد ہے ۔ عمر، موت، دکھ ایموک اور بیاس سے آزاد ہے ۔ اُس کی خوامش ہے ہے۔ اُس کا تصوّر ہے ہے ۔ اُس

ملاش كرد-أ سيم محصوص في آناكو دهو ندليا اورس في آناكو محصليا ا سسب دنیا یس فرکین ۔اس کی سب خواہشیں اوری ہوگیئی۔ " تب ديوتا وَل اوراسورا وَل دونول نے كما : آك بم آتا كو دُهوندي -تا جوبل جائے توسب دُنیا بین مل جائیں ،سب خوا سیس بوری بوجائی۔ " تب ديوتاول ين سائدا دوادي مندهين آريون كا فري سالار اور مرو) اور اسورول میں سے وروچنا برجایتی کے یاس گئے اور ۲۲ برس تك برهمادى بن كريرجا ين كاسيواكرت رب-" تب پرجاپی نے اُن سے پوچھا: تم یبال کس لئے آئے ہوا در کیا چا ہے ہو۔ دونوں نے جواب دیاکہ تا کے لئے۔ " تب يرجايت نے كہاكجس كوئم أنكھ كى يتلى ميں ديكھتے ہودى اللہ -. سين جس كو بم ياني بن اورة ين بن ديكية بن وه كيا ہے ، ر ده مجى دى ہے۔ائے آپ كو پائى كے تسليس ديكيموا ور آتا كے باك یں جوبات مجھیں شآئے وہ جھے ہے ہوجھو۔ " تبان دونوں نے پانی کے تسلے میں دیکھا۔ و تب يرجايت في ان سے يو چھاكد من في كيا دمكھا ؟ " اکن و واول نے کہاکہ مہاراج ہم نے آ تاکود مکھا جوسر کے باوں سے ناخوں مك يكوبهو بهارى جيى ہے۔ " تب برجا بی نے کماکہ اب مم خوب بن سنور کراود اچھے کیڑے ہیں کتے کے یانی میں دیکھو۔ رد تب اکن دونوں نے خوب بن سنودکر اور الجھے کیر سے بین کریانی میں دیکھا۔ مدتب پر جانی نے اُک سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ب

وونوں نے کہاکہ مہاراج جیسے ہم بیاں ہیں ویے ہی بے سنورے وال ریان میں ہیں۔

تب پر جائتی نے کہا وہی آتا ہے۔

تب وه دونون خوش خوش چلے گئے۔

مگر پرجاپی نے اپنے دشمن اسوروں کو آتا کی اصل حقیقت بہیں بتائی تھی۔ بلکہ دھو کا دیا تھا چنا بخر انڈرا اور ور و حجنا کے چلے جانے کے بعداً س نے کہا کہ ر جو کوئی برے کہنے پرعل کرے گا وہ تباہ ہوجائے گا ہ

د تب وروچناخوش خوش راکششوں کے پاس آیا وراُن سے کہاکہ آتا کے معنی یہ ہیں کہم اس زبین پرخوش کی زندگی اسرکریں ۔ اپنی ذات لاآتا) کی دیکھ بھال کریں ۔ جو کوئی اپنی آتاکو اس زبین پرخوش کرتا ہے ۔ جو اپنی دیکھ بھال کریا ہے دہ دولؤں جہان پاتا ہے ۔ یہ دینا بھی اور دومری دینا بھی "

و چنا پنے یہ لوگ آئے ہیں ہے توکسی کو مانتے ہیں دولاتا کوں کو) ہذدان پُن کرتے ہیں اور نہ چڑھا وا چڑھا تے ہیں ۔ وہ اپن مردول کو کپڑے اور ذیور پنفا کر دفن کرتے ہیں " رچندوگیہ آپ نیشد ھمنقولی از لوک بائیہ مائے کہ بنفا کر دفن کرتے ہیں " رچندوگیہ آپ نیشد ھمنقولی از لوک بائیہ مائے مائے ہیں سادی داستان کا گب اباب یہ ہے کہ اسورلوگ جہم ہی کو اصل شے مائے سے ۔ روح دیوتا اور دومری دُنیا کے قائل نہ تھے ۔ بینی وہ مادہ پرست تھے۔ اس بنا پرسایا لیا شنگرا ور دومرے ہندوفلسفیوں نے اِن " دہیم وا دیوں " پر

شديدا عرّاصات كئ بي كيونك أن كا مادى فلسفراب بشده اور ويدانى فلسف كى عين صديقا- دَسب داديون كايسي فلسفرة كي جل كرتنز ويوكا) اورسانكهير فلسفه ب كى شكل اختيار كركيا- چنائخ پروفيسرداس كيّناكاخيال سے كرتز كفلسف

يدول سے بھی زیادہ قدیم ہے

أسورول كانظرية كائنات كياتها بمم يهل بيان كريك بين كداسورول بين درى نظام را یج منقاا وراُن کے نزدیک عورت کاذات تخلیق کا سرحیتہ منی - وہ پوری کائنات كوانسانى جم كے والے و مكھتے تھے يعنى جس طرح عودت مرد كے طاب سے نياانسان پيدا ہوتا ہے اس طرح دومری چرب میں وجود میں آتی ہیں البتر اس تخليقي على مي وات كاكردارمرد سازياده المم موتاب تنزك اورسائكه فلفول كى بنيادىجى اسى عقیدے پر ہے۔ سرحان مارسٹل نے جس کی نگرانی میں وادی سندھ کے آثار کی كُفُوانَ بو لَى مَعْى . يرفيال ظاہر كيا مقاكر مبروں ميں جن مناظر كى نقاشى كى كئے ہے أن كاتفاق تنزك رسمول سے برو فليركوسامى اوريران نا مقف مرول كا كمدا مطالد كرنے كے بعد دورون ارشل كى تائيدكى ب بلك تفصيل سے بتايا ہے كفلال منظر کا تعلق فلال تنزک رہم سے بے مثلاً ایک مہریں ایک عورت پیل ک شاخل کے درمیان کھڑی ہے۔ ایک پجاری اس کے روبرو گھٹنوں کے بل بیضا ہات بڑھائے کچھ کہدرہا ہے۔ بجاری کے پیچے ایک بیل کھڑا ہے جس کامرانا اول کا ہے۔ پردفیسرکوسامی نے نابت کیا ہے کہ پیمنظردراصل تنزک رہم مجوز سخا ك عكاس بادراس كاتعلق فصلول كى افراكش سے ب. سترسنسکوت ذبان کالفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں ، بڑھانا ، پھیلانا ، اذبراؤ پیدا کرنا ، افزاکش "تنزک فلسفہ کے مطابق کا تنات شکتی زعورت ، اور بیروش دمرد، کے جنسی بیجانات کی تکمیل کا بیتجہ ہے۔ اورشکتی ، عورت کے پیٹ سے بیدا ہوئی ہے ۔ چا پچے تنزک رسموں میں جمانی ریاص اورعورت نوازی کوبڑی اجمیت حاصل ہے۔

یرحقیقت بھی قابل فورے کہ تنز کے الفقیدہ ہندوشان کا ان بنے قوص بی نریادہ مقبول ہے جو الفول سے پہلے ہی برصیفی الدخیں ۔ شلا چندال اردوم الم ادی وغرو ۔ آریوں کے برطکس تنزک لوگ ڈات پات کی تفریق کے بھی سخت خلاف ہیں ۔ ان شواہد سے بھی تابت ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے قدیم باشندے تنزک عقیدے کے بیرو سے آن کی رسمول کا تعلق نسل وفصل کی افزاکش سے تفاء اِن رسمول ہیں مرکزی کردادعورت کا ہوتا تفاا دروہ کا سات کو بھی عورت مرد کے جنسی تعلقات کی مان داکھی اوراک کے تنظامت کی مان داکھی ہوتا ہوتا تھا اوروہ کا سات کو بھی عورت مرد کے جنسی تعلقات کی مان داکھی اوراک کرنے تنے ۔

دادی سندھ کے باشدے کم اذکم ہزارہ س نک افزاکش نسل وفقل کے صلبی اورجنی عیدوں پرعل کرتے رہے حالانکہ ترک رہموں اورجا و و منزوں سے قدان کی تیدا وار بڑھی ۔ اس کی صحالانکہ ترک پیدا وار بڑھی ۔ اس کی وجریہ ہے کہ یہ دُمِی آلات پیدا وار " استے ہی لپا ندہ تنے جننے ذراعت کے مادی آلات پیدا وارس کے باوجودیہاں کے لوگوں کو اپنے آلات پیدا وارس سے باوجودیہاں کے لوگوں کو اپنے آلات پیدا وارس سے و ترمیم کی عزورت محسوس منہیں ہوئی۔ خواہ وہ مادی ہوں یا دہمی سامن پیدا وار کے طریقوں اورمرق جساجی رسفتوں کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی کرمیان کے کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کو کرمیان کی کرمیان کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کرمیان کی کرمیان کرمیا

اس پوری مرت بین کوئی تضاد منو دار نہیں ہوا اگر ہوا تو ہیں اس کی خر نہیں۔
موئن جدد در دا ور مرات کے محکوم طبقوں نے شاجر دل کے اقتدار کے خلاف اور کی آ داز آتھا لی اور منظم کی الم جروں نے اپنی دولت بین اضافا کرنے کی خاطر ندگی انظام کو بد لئے کی کوشش کی ۔ کما اڈکم آثار قد کیر سے اس کی کوئی شہا دت نہیں متی اور مد ویدک لڑ کی جریس اس کا ذکر آثا ہے ۔ البتہ موئن جد دار وا در مرائی کی دریا نتوں سے یہ صور در ثابت ہوتا ہے کہ دادی سندھ کی تہذیب بین آریب بلغار سے بیشتر ہی انخطاط شروع ہوچکا تھا۔ اور اس تہذیب بین ترقی کی کوئی گنجائیش فی ان میں دوگری تھی اور میں ہوگا کے اس میں دوگری کی کوئی گنجائیش فی اس بیشتر ہی انخطاط شروع ہوچکا تھا۔ اور اس تہذیب بین ترقی کی کوئی گنجائیش فی انہیں دوگری تھی ۔

بنائخ وادگاسنده کا تہذیب کے دوال کے متعددا ساب بیان کے بلاۃ بیں۔ مثلاً

۱۔ بایش کی اوسطشرے بیں کمی

۲۔ وریائے سندھ کے رُخ بیں تبدیل اور دریا دک بیں سیلاب

۳۔ مشرق قریب سے تجارتی رستوں کا فوطنا

سم- آریوں کے جھے

ان اسباب کی ایندوادی سنده کے طبعی حالات اور ناریخی واقعات سے
ہوتی ہے ہذایہ شہیں کہا جاسکتا کہ بیہاں کی متہذیب کی بر بادی میں ان اسباب کو
وض ہیں ہے۔ البتہ س حقیقت سے بھی انکار مکن نہیں ہے کہ اگردا دی سنده کے
باستند وں بیں زندہ رہے کی صلاحیت باتی ہوتی تو ان اسباب پر قابو بانا چنداں
محال نہ تھا۔ آفراریوں نے بعد بیں ای حگر ای تہذیب کی عادت کی طرح کھڑی کر لی اواد
محال نہ تھا۔ آفراریوں نے بعد بیں ای حگر ای تہذیب کی عادت کی طرح کھڑی کر لی اواد
محال نہ تھا۔ آفراریوں نے بعد بیں ای حگر ای تہذیب کی عادت کی طرح کھڑی کر لی اواد

پینی کہ آبول کے آلات پیاوار۔ دہنی اور ماڈی۔ اور اسلی مقامی باشندوں کے آلات اور اسلی مقامی باشندوں کے آلات اور اسلی کہ آبول کے آلات کے استعال سے واقف تخ جب کہ مقامی باشندوں کے آلات مکری یا خال خال کا تسبی ہوتے ہوئے مقام مادی مندھ پرادیوں کے تسلط نے فقط ایک نے تہذیبی انقلاب کے لئے راہ ہی جواز مہیں کی بلکہ پورے برمیزی تقدیری بدل دی۔

## آربيتېزىپ

آريكىنىل يا توم كا نام نہيں ہے بلك آريد وہ لوگ كبلاتے ہيں جن كا آيائ وطن خوارزم اور بخار کا خِط تقاا ورجنبول نے دوہزارقبل میے کے لگ بھگ وسطی البشیا ك جِوا كابول سے نكل كرجنوب منوبي اليشبيكا دُن كيا مقاماً ن كواپنى برترى كا برا كھن ال مقارای لئے وہ بنے آپ کو آریہ کہتے تھے بسنگرت بیں آریہ کے معنی اویخی ذات شرب ادرآزاد کے ہیں۔ وہ گاتے بیل، بیٹر کریاں پالے سے اوراُن کی زندگی کا الخصار الهيس موييتيول پر تفا - جنا يخ اكن كى زبان سنسكرت بين جنگ كے ليے " گا دِستى" كى اصطلاح دا بح تقى - كا دِستى كے لفظى معنى " موليتيوں كے لئے جدد جد" کے ہیں۔ گھوٹرا اُن کی سواری کا جانورتھا جس کو دہ رہھ میں ہوتتے تھے۔ اُن کی پوشاک اُونی ہوتی مقی عورت اورمرد دونوں پگڑی باندھتے تھے۔ان کے سرك بال لمع بوت مق البة عورتين يوشيال ركفتى مقيس الوشت الكى مرغوب غذائقی اورسورا ان کی دل لیندمشروب رسوم میں فقط مذہبی رسمول کے وقت يها جاتا تقاء

آریوں کا معاشرہ قبید واری تھا۔ گروا دی سندھ کے بوکس قبیلہ اور خاندان دو نوں کے سربراہ مرد ہوتے تھے۔ گھرانے کے سب لوگ ایک ہی گھریں

یں رہتے تھے۔ یہ گھر مکڑی یا گھاس بھوس کی بڑی بڑی جھونیڑیاں ہوتی تھیں یا بمرندے کے فیے مرکھ میں ایک ساکن مثالہ" ہوتاتھا ، اور ایک زنان خانہ ۔ کھر كے مالك كودكم ين كہتے تھے عورت كا درج مرد سے كم تھا۔ بير مجى بلك ويدي اك يستيول كے بھي موجود بيں جوعورت تيس مثلاً وشوا دارا "كھوشا اور آيالا" بیاه کی رسیس دو کی کے میکے میں منافی جاتی تھیں۔ عام طور برایک مرد ایک عورت کا رواح تقاليكن بعض اوقات ايك مرد كي كن بيويال بهى بوق تيس يتنى كاداج شتها بكه بواكل دوباره شادى كردى جاتى ستى -بدلوك اين مردول كوكمجى جلاتے سقے ادر کبھی دفن کردیتے ستے۔ گھڑ دوڑ ، رمقوں کی دوڑ ، اورجبنگل جانوروں کاشکار ان كے مجوب مشغلے تقے۔ البتہ وہ پانے مھیناك كرمجوا كھيلنے كے بھى بڑے درسيا تھے۔ چنا بخدگ دیدیں یا نے کو ، جادو کے دیکتے انگارے سے تشبیدی گئ ہے جو فوداد شندا ہوتا ہے لیکن دل کو جلا کر ہاکھ کر دیتا ہے اس لئے اے لوگو ، پانے سے نکھبلو بككيتى بارى كرواور جو كجه بيدا بوأس كانى بجهكر كام بس لاد يد مرداورعو تيس دد اوں نا پر کے بہت شوقیں تھ مرعورتیں بانسری ادرجھا بخفے کے دصوں برناچا پندكرتى سىس ، ديول يس چيوت چهات اور دات يات كى تيزىنىي سى مىكى اُن كا معاشره نین طبقول میں بٹا ہوا تھا اول چھتری جو صاحب سیعت سے اور قبیلے کی موالک كرتے سے دوئم براتمن جو ندہى دسوم اداكرتے سے اور تنيرے ولين جو برفئ مرى كانت اور شناد روت سے يا كھينى بائرى كرتے سے . تينوں طبقوں ميں آلي ميں شادى بياه بوتا نفا - پين يركونى بابندى مبين مقى بكربرخض آزاد مفاكرج بينيواب اختیادکر ہے۔ جنام ایک شاع لکھتا ہے کہ ہیں کوئی ہول میر بتابیہ ہے

ادر میری مال چی پیتی ہے۔ ہمارے خیالات ایک دومرے سے مختلف ہیں ہیر پھی ۔ ہم سب فائدے کے پیچے اس طرح بھا سے جی نی اگر یا مولیتیوں کے پیچے یہ آیوں کے معاشرتی نظام کے کی درجے تھے۔ خاندان کی ساجی و حدت کو گرآ ما کہتے تھے اور گھر کے بزرگ کو گرامتی۔ پنجا بی زبان کا گرائیں اور اُردو کا گھرا نہ ای لفظ سے مشتق ہیں ۔ گرآ ماسے بڑی ساجی و صدت ولیش تھی ۔ اس کا مردادولیش پئی کہلاتا تھا اُس سے بڑی و صدت گنا یا جن تھی جس کامردادگن پئی مردادولیش پئی کہلاتا تھا اُس سے بڑی و صدت گنا یا جن تھی جس کامردادگن پئی ہونا تھا۔ پورے جیسے کے نظم و نسس کے لئے ایک سیستی ہوتی تھی جس میں جیسیا ہونا تھا۔ پورے جیسے کے نظم و نسس کے لئے ایک سیستی ہوتی تھی جس میں جیسیا کے سب یا بغ مو شرکت کرتے تھے دیکن دو زم و کے کام درسیھا سے پر دیوتے تھے و نظا جیسے کے بزرگوں پر مشتمل ہوتی تھی۔

"اگر بم نے کی مے قصور انسان کو ستایا ہے۔

اگریم نے اپنے کسی بھائی ، دوست ، باساتھ کے ساتھ بدی کے ہے۔ یا کسی بڑوسی با اجنبی کو دُکھ دیا ہے۔

توے وَرُونا ہمیں گناہ کے راستے سے بچا ہے۔

اے ورونا ہم نے انسانوں کی حیثیت سے تیری توت کے خلاف اگر کوئی گناہ کیا ہے۔

اگریم نے اپی فطرت سے مجبور ہوکر نیزاکوئی قانون توڑا ہے۔ تو اے ہمارے دیوتا تو ہیں سے اسے محفوظ رکھے !

بھی ایڈ وروس کا اور دورے داوتا کول کی تولیت بی بہت سے بھی بیں گرالیا معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھیں داخل ہونے کے بعد إندا اسب داخل ہونے کے بعد إندا اسب داوتا کول پرسبقت لے گیا بینا کی رگ دید کے چو تھائی سے زیادہ بھی اندا کا سب داوتا کول پرسبقت لے گیا بینا کی دیگ کا داوتا تھا۔ آئ نے اُن کواسو رول پر فی سنسوب ہیں اندرا آدیوں کا جنگ کا داوتا تھا۔ آئ نے اُن کواسو رول پر فی اندری بات تھی یول فی بیاب کیا تھا۔ لہنا دوس و دیوتا کول پر اندرا کی فوقیت قدرتی بات تھی یول بھی اندرا وروٹ کی فوقیت قدرتی بات تھی یول بھی اندرا وروٹ کا کا منظر تھا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابل بنیں کی کا مقابل بنیں اندرا کے بینا رکا دناموں کا ذکر ہے گروہ درحقیقت آربہ قبیلوں ہی کے کا دنا مے ہیں۔

ین اندراکے مردانہ کارناہے بیان کروں گا۔ اندلاجس کا ہتھیا دبیلی گرن چک ہے۔ اُس نے اثر دہے و دریا کا بندے کو ہلاک کیا اور پائی کو آزاد کیا۔ اور پہاڑی چٹے تیزی سے بہنے لگے۔ اوردهارے کا شورایسا تھا جیسے بچفرٹے ڈکارتے ہوں۔ سانڈ کی طرح بچین انڈرائے سوم دس کے تین پیالے غط غط پی لئے۔ اورجب آئونے اڑدہ کے بڑے درائے کو مادا۔ اور جادوگروں کے منزبے شود ہوگئے۔ تب تونے سورن مج اور آسان کو زندگی بختی۔ اور کوئی دہمن باتی نہ بچا۔

آریوں کے بڑے دیوتا سب مو سخفے۔ دیویاں خال خال ہوتی سخیں اور وہ ہمی دیوتا کوں کی بیویاں نہ سخیں ملکہ داشتا بھی سخیں۔ رشا بیرا بیں آریوں بیں انفرادی شادی کا رواج نہ تھا) آریہ ما دیوار من کی پرسٹش ہیں کرتے تھے اور اس کی تخلیفی صلا جبتوں کے معتقد تھے رکمو کہ ان کے معاشرے بیں عورت مامقام نسبتاً بیست تھا۔ اُن کے مذہب بیں ہمی فقال قوت مردوں ہی کی سخی خواہ وہ دیوتا ہوں یا النان ۔

آربیقید و مزب کے فن بیں بڑے مشان تھے۔ تلواد، نیزہ، تیبر
کمان، تبراورگرزان کے فاص ہتھیار تھائن کے نبروں کے بھل نہرینگی

ہون سینگ کی توک کے ہوتے تھے یا تا ہے اور وہ کے۔ اُن کا ایک بہایت

ہیب ناک جبگی آلہ پورچر شنو " رشہر کو جھائی کرنے والا) تھا۔ اِس جنگی آلے

سے شہریناہ کی دیوادوں اور پھاٹکوں کو قوڑا جا ہا تھا۔ وہ ریقوں بیں سوار

ہوکرلوٹتے تھے اور ریخوں کی اُس نمانے بیں دی ایمیت تھی جو آن کل بکتر

بندگاڑ ہوں کی ہے۔ میدانِ جبگ بیں ہرقیبیلے کا اپنا جھنڈا ہو تا تھا اور

لشکری جنگی بابوں کی دلول خیز دھنوں میں دشمن پر حل کرتے تھے۔
دادی سندھیں آریہ قبیلوں کی آمددم زار قبل میرے میں شروع ہوئی اور یہ
سلسلہ تقریبا ۔ ھسال کک جاری دا ۔ آریہ قافے در ہ خیریا دد ہ بولان کی دا ہ
سلسلہ تقریبا ۔ ھسال کک جاری دا ۔ آریہ قافے در ہ خیریا دد ہ بولان کی دا ہ
سد داخل ہوتے ۔ مقامی باسٹندوں کو زیر کرتے ۔ اُن کی زمینوں اور مولی شیوں
پر قبضہ کرکے اُن کو غلام بنا لینتے تھے ۔ دفت دفت دفت دا ہنوں نے پورے ملک پر اپنیا
تسلط جالیا۔ البتہ جب وادی سندھیں گنجائش ندری قوایک ہزار قبل میرے کے
ترب ان کے کئی قبیلوں نے وادی گنگ دجمن کا گرخ کیا اور پورے شمالی
ہندوستان ہیں کھیل گئے۔

آریوں کے بلے کے کوئی آتار وادی سندھیں اب کی بہیں ہے بیں لیکن محققین کاخیال ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی کتاب رگ وید سیمی تصنیف ہوئی تھی۔
رگ وید یوک تو ایک ہزار سے ذاکہ بھجنوں کا مجموعہ ہے لیکن ان بھجنوں میں جا بجا
ایے واقعات کا ذکر بھی آتا ہے جن بیں آدیوں کی تہذیب کے خدو خال صاف دکھائی ویت بیں۔ رگ وید کا عہد تصنیف میں اور اس نا ۱۲۰۰ قبل میں کا زار ہے۔ بھر
تین اور وید بیں مسام وید، میجروید اور انتظروید ران میں رگ وید کے اشاد کول کی دھنیں ، جا دومنز کے لئے اور فد بی رسموں کی ادائیگی کے طریقے تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔

رگ دیدسے پر حیتا ہے کہ آریوں نے بہاں کے پڑانے زرعی نظام کو نہیں بدلا بلک زمین برستورگا کال یا تبلیلے کے مشترکہ تقرف میں رہی۔ چنا پخررگ ویدمین دین کے بٹوارے یا خرید و فرفست کا کہیں ذکر نہیں ہے البتہ آریوں نے متراون کا وقیانوی طرابقہ اختیار نہیں کیا بلکہ زمین کی مجتائی کے لئے ہل بیل کا استعالی فی کیا۔ آن کے ہوں بیں او ہے یا کا لئے کے پیل ملکے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے زرعی پیدا واربی بہت اضافہ ہو گیا اور آبادی بھی بڑھ گئے۔

آدیوں نے مقای باشندوں کو قلام دواس، بناکرایک نے ساجی نظام کی بنیاد ڈالی۔ یہ وگ آدیوں کی بنیس ہوسکتے تھے اور د گاہنیں ہتھیاد لگانے کی اجازت تھی۔ اُن کی اپنی کوئی ملیت بنیں ہوتی ہی ۔

بلکہ دہ مولیتیوں کی مائندا ریہ قبیلوں کی مشترکہ ملیت ہوتے تھے بینا کے بگر یہ یہ میں بارباد دو یا قل اور جاریا وسے بہوڈوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دکپوسٹسکیت میں بارباد دو یا قل اور جاریا وسے بہوڈوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دکپوسٹسکیت میں اُس جافور کہتے ہی جس کورتی سے با ندھاجاتا ہو، آدیہ قبیلے ہرقیم کا پڑے کام انہیں داموں سے لیتے تھے۔ اس تفراق کے باوجود آدیہ لوگ مقامی بامشند دوسے بائل الگ تھلگ ہیں دوسات نے انہیں جلد ہی بیاں کی عود آل ایک سے شادی بیا ہ کرنے اور اُن کے دسم ورواج کو اپنا نے پرمجبود کر دیا مشلادگ وید سے شادی بیا ہ کرنے اور اُن کے دسم ورواج کو اپنا نے پرمجبود کر دیا مشلادگ وید کے مشہود رہتی دری گھاتم کی ماں نما تا دای تھی۔ ہی طرح کیشیوں کا وی ایواوں ایلوسااور واقع کو در سیا پڑا گہدکر دیا درگارا گیا ہے۔

آبان کوشہری زندگی کاکوئی بخریہ نہیں مقاا ورند وہ شہروں کی بند فضاکو پسند کرتے ہے دہڑتے ، موئن جر دراوا ور دومرے پرانے شہروں کی بریادی اور دیلانی کا ایک مبسب یہ بھی ہے چانچ دگ دید میں شہرونگ کا کہیں ذکر نہیں مقاروہ کا گاک میں دہتے تھے اور کھتی باری کرتے یامولیٹی پالے تھے ۔ گاک کے وہ گاک میں دہتے تھے ۔ موالی کی کاندای

کرتا تقائی کو ورائ بی کہتے تھے۔ آربول کو تجارت نہیں آئی تھی ،ای لئے یہ کام مقامی الم بازی برستورا تجام دیتے رہے۔ اور بالا خر آربہ تہذیب کا جُری کئے رچیزی مبائلے کے اصول پرخمیدی اور بی جاتی تھیں۔ البتہ قدد کا پیایہ گائے ہوتی تھی جی وقت تک بگر آرکہ نہیں ہوا تھا یکن دھات کا ایک مخصوص و ذن کا مگر الرائح تھا ہے نشکا بگر ایک مخصوص و ذن کا مگر الرائح تھا ہے نشکا کہتے تھے۔ اب سے جالیس بچاس برس میشیز مشرق یوبی میں اس طرح کا تا بنے کا ایک بی تو کور مگر اور میات میں دین کے لئے استعال ہوتا تھا۔ اس غیر سرکادی سکے کی تمیت ہوکور مگر اور میات میں این وین کے لئے استعال ہوتا تھا۔ اس غیر سرکادی سکے کی تمیت تھے۔ نشکا بھی ای تو کی تھی۔ اس میں میں کہتے تھے۔ نشکا بھی ای تو کی تھی۔ اس میں کہتے تھے۔ نشا یہ دائشکا بھی اس تم کا کوئی تسکہ س رہا ہو۔

آديه حلمة وددياست كي تنظيم سيجى بالكل نا كشنائ يكيونكد رياست ايك حصرى اداره بعض كى عزدرت خامة بدوش قوموں كومنيس موتى - يول مجى رياست طبقاتی امتیازا ورواتی ملیت کے رواح پانے کے بعدی وجود بین آتی ہے۔آریہ تبيلوں نے جب دا دی سندھين تقل سكونت اختيارى توبرقبيلة قديق طورير ايك محضوص سيق كامالك بن كيارجو فيسط تعداد مين زياده سف المول في زياده برا علاقول برقبه كيا اور بجرنظم ونسق كافن مقاى باستندول سيكهكم این الگ الگ دیاستیس قائم کرلیس - دیدک دوریس سیت سندهودلیس رسات دریاؤں کے مکسے میں ساست ہے بڑی بڑی ریاستوں کے نشان ملتے ہیں مثلاً شال مزب بیں بھوج کی ریاست مقی جنوب مزب بیں نیمانان اور ورانو رینو) دریائے سندعدا ورجعيلم ك درميان كندهارا تفاعجيلم اورجتاب كي درميان كيكيا اورجناب اور داوی کے درمیان مرا۔ داوی کے شال مشرق میں کورو اور جنوب میں اور حیا

ک ریاستیں تعیں ۔ سندھ میں دریائے سندھ کے مغرب میں سندھوا درمشرق ہی سودیرا تضا ورمکران کے ساحل پرگورد سیا ۔

آریہ ریاست کو داشو کہتے تھے اور ریاست کے والی کو داجن وجنوبی پنجاب ہیں دریا گئے۔ دریا کے سندھ کے مغربی کمنا اسے پر داجن پورکا تاریخی شہراسی زمانے کی یاد گارہے ، داجن ابتدا میں چناؤسے مقور ہوتا تھا گھر لجد میں یہ عہدہ مورد تی ہوگیا۔

آربه حلة ورول كاطرزمعا شرت ، موليتى جرائے والے خانه بدوشول كى زندگى كے ا تومورد المتى مرحصرى اور زرعى زندگى كے تفاضوں كو پورا مبيس كرسكنى عقى -يه كارنامة وأن كاسب صطاقتور ديوتا اندرائهي سرانجام بنيس د عسكتا تقا - وه يُورندهراور يوركمبيد وشرول كو تخنت وتاداج كرنے والل تقاردة وى مروه" وانتقام ين والا) تقاء وہ جيھ " تقاء وہ درياؤں كے بند تور كراسور ول كے كھيتوں كو غ قاب كرديما عقاء وه وشمنول كو مراكراك كے موسنى آرياؤل مي تقسيم كرديما تقار مرده افزاكش نسل وفصل كے جا دوسے نا داقت تفاءاس سنے كا علم تو فقط دعول ما دسكى اودسيوا ديروش كومقاجى كى يستن مقاى باشند عكرتے سے یستی وہ ساجی صرورت جس نے آر بول کو دھرتی مانا اورشیواکی پرستش کرنے اورا فراكش نسل دفصل كى يمول كواينانى يرجودكرديا - دحرتى ما تاكو پاروتى ا أما وركا اور جلدمها كالقب ملا اوراندت كومشنآ بيرا زبل جوت بين شركت كرف والل كاراب وہ جنگ كا ديوتا خرم بلكه بارش اور كھينى بائرى كا ديوتا قرار بایالین اندراکی مرانی روابت اتی توی سی که به نباردی اس برخرات آبال نے اندوا کوئیں ایشت ڈال دیا ا ورستیوا کی برستش فرمشروط طور برکرنے گئے۔

مقامی باستندول کی مانندائتوں نے شیوا کو جہا لیکم کا خطاب دیا اور حبکد میا اور کا ، یاددتی اُماکواس کی یوی بنادیا موئن جدورو کی ایک مجریس شیوا کیسوی کے روب میں آلتی بالتی مارے اور آسن دھارے ہو کی بریڑے جاہ وجلال سے بیٹھاہے ۔ اس کے سرمیر بلال کافشان سے جو ما دری معاشرے کی علامت ہے وسورج بدی معاشرے ک ملاست ہے اُس کے بین چرے ہیں۔ رہندوں کی تری مورتی کا ما خذیب ہے۔ يه ترى مُورنى برها ، ومشنوا درميدا برشتى ب جو قوت واحده كے بين بباودن تخلیق ، تخفظ اور تخریب کی فائندگی کرتے ہیں) اور اس کی چوک کے گرد چارجانور شر عصینسا ، گینڈا اور ہاتھی کھڑے ہیں۔وہ غالبًا اسوروں کے چاربڑے أو مئی تبيلوں كے نشان ہيں۔ يوكى كے ينے ايك ہرن كوا ہواديس منظر يس محمل اور جهاد کے تصویری حدوث کندہ ہیں۔ رفت دفت آریوں نے اپنے پرانے دیو تا کا۔ درونا ، والوا وراندا وغرو - كوبالكل مجلاديا-اورشيوا اورددكاكى إوجاكرنے تے۔ انہوں نے بنگ اور بیل کی برستش بھی تروع کردی جومردی تخلیقی قوت کی علامت اوروادی مستدھ کے مقامی باشندوں کے عقیدے کا اہم جُرزے فے وا دی مستدھ یں آباد ہونے سے پیٹیز آدیان بنانے سے اور دیجنوں کی پوجاکرتے سے مگرمقامی باشندول كم تزديك شكتى اوريروش رمادر ارص اورشيوا دونول باقاعده شخصیتیں تقیں جی کے بنت ہوتے تھے۔ دُدگا اور شیو کو اپنانے کے بعد آر بول کو مبتول كي يُوجِ المجى اختياد كرني يرى -

آدیوں نے وا دی سندھ کے مادری نظام کونہ و بالاکر کے اپناپیری نظام جاری کی الماری نظام جاری کی الماری نظام جاری کی المراک کے دیاست کے نظم ونسق کے طریقے مقامی باشندوں سے سیکھنے پڑ سے

اورا فرائش نصل کی فاطرائ کے عقالہ کو قبول کرے بنت پرستی بھی شروع کرنی ٹری۔ لیکن پرحقیقت بڑی چرت ایگرے کہ امہوں نے مغلوبین سے تریم کا فن نہیں کھا۔ اس ک وجه شایریه بے کدانسانی معاشرے کونن بخریر کا عزورت اس وقت بیش آئ جب عبادت گا ہوں میں چڑھا وے اور نزوا نوں کے انبار مگنے نگے اور بروہوں كواس فاصل دواست كاحساب دكمنايرا يامعاشر عبين تجارت كوفروع بوااور تاجرول كواية مال كى خريد وفردخت كى كوشوار عبنا في يرس جها كي وادى دجلہ و فرات اورمعریں فن بخریر کی ایجاد کے مخات یہی سے ۔ گرآ رب لوگ این داوتاؤل كوچراهاوے اردنزرانے بنيں بيش كرتے تف بكة ربانى كرتے تفے۔ أن كے مندر سے منہوتے سے اس النے فاصل دولت كے جمع ہونے كا سوال بى من تھا۔ و و تجارت كے مُرزے بھی آگاہ مد تھے اس كے فن تخرير كاسكيمنا اُن كے نزديك فعل عبث متفارسي السرنے بيح كما ہے كم فن تخريركون ادادى ايجاد منهيں تقى بكدواتى مكيت كے شديداصاس كى ايك الفاتى اور منى بيدا وار مقى يكرآريوں كے اشتراكى نظام زراعت بين ال وقت تك واتى ملكيت كاحساس اتنا قوى بنين بوا مقاكداس كامقدار وتعداد كو قلم بدكرتے كى عزورت يوتى -ره كنة امشلوك ا ورمنز سوده يرومتوں يسسيديرسيدمنتقل بوت ربية تقدواصل وادى سنده بلكه لور عبرصير مي وين جدود ويدوي كمنف كے بعد ويركان تقريبًا ديرهم البيس تك معدوم ربا چنانچ سبسے پُرائے نوشتے وہ فرمان ہیں جوشمنشاہ اسٹوک عظم (۲۰۱۰ -٢٣٢ ق م ) نے او ہے كى لا مطول اور چا أول يركنده كروا مے تقرير أو شتے بھى كى آريائى رسم الخطيس بنيس بلكراداى دساى رسم الخطيس بين- وسطی ایستیا کے پر انوں سے آنے والے آریاؤں کی کوئی بحری روایت بجو کھی۔ وہ تجاری میں بنیں کرتے تھے اس سے موئن جر دالوگی تجارتی بندرگاہ اُن کے لئے کوئی امہیت بنیں رکھتی تھی ۔ یہی وج ہے کہ وادی سندھ کی تہذیبی ا ورسیاسی زندگ کا مرکز ثقل جنوب سے شال کی طوف ختھ ہوگیا۔ آدیوں نے بعد میں جو شہر بساتے ۔ شیک ببلاء بخوب سے شال کی طوف ختھ ہوگیا۔ آدیوں نے بعد میں جو شہر بساتے ۔ شیک ببلاء بیش کلاؤتی رچادی اور پورٹ پورا دانیا وری ۔ وہ بھی شال ہی میں واقع بیں۔ ان میں سب سے بڑا مرکز شیک ببلاء تھا۔

شیک بلاکا بڑانا نام میسامشیلا ہے۔ بھامشکرت بین کا نے ناگ کو کہتے
ہیں۔ ناگ کی پوجا بہاں کے قدیم باشندوں کی روائت ہے۔ آریائی روایت ہنیں
ہے۔ ناگ کی پوجا کرنے والی تو ہیں کئی زمانے بین ٹیک بلا کے آس پاس آباد ہجیں۔
ان کے آثار کشیریں آج جی موجود ہیں۔ ناگا قوم کے لوگ آسام ابرما اور وطی مہند
بیں بھی ہے ہوئے ہیں۔ آسام میں قوان ونوں وہ تومی حق خوداراویت کی مسلم
جدد جہدیں محووف ہیں۔ قیاس کہنا ہے کہ ٹیک بلاآریوں کے ورود کے میشیز ناگادگ

بهنج کرددمر سے داستوں سے بل جاتا تھا۔ طبیک لاکا یہی تجارتی کردارا سی بین اللی شہرت اور تہذیبی مرکز میت کاسیب بنا -

لامائن كى روايت كے مطابق ميكسلاكى تبنيا دراج دام چندر كے سويت بھائى راجر بھرت نے والی تھی۔اس نے اپنے ایک بیٹے مکساکو مکسا مشبلاک گدی پر بھایا تھا۔ اوردوس عيث يشكلاكو يشكلاوني كي كدى ير- كمرية خالص فرضى داستان بالبنة مها بهارت ين المسلاكاذكراريخى اغتبارس زياده قربن قياس معليم بتواب كيت بين كممهامجادت كى جل میں جب کوروں کوشکست ہوئی اور پانٹر وفتیاب ہونے کے با وجود مستنا اور دیل) ين دان خرك تواك كابك وادث بركيفت في سيكلاين حكومت قامم كى -اس مے زماتے میں سیک اتنا خوش حال ہواکہ سروسٹن کی مائند بو کے دخیرے شکوں سے أبع برتے سے اور وگ داج بر مكيشت كدان بي بنى فشى بڑے جين سے دہتے تق " دا تفويدنفول از كوسامى) - يُركيشت كا بينا "جنم جآيا شهرت بس باب يرهي سبقت الياداس في الا تبيلول وزيركرك كمودك كاقرباني والوميده كاليجن منايا-اس مو تع يركونى ويآس كى تھى ہوئى مہا بھادىت كى دندىيد داستان ابتدا سے انتها تك بيلى باديره كرشنائ كئ ميادر كددنياك سب سے يُران كتاب -مِك ويدان مرزين برتصنيف مولى منى اوراب دنياك سب سيها اورسب سے طویل رزمینظم سبی اس سرزین میاکھی گئے۔

مہا بھارت کاسب تدریم ذکرہ سنسکرت کے مشہود پنٹوت با تنی کاکابوں بیں مذاہے۔ بانی ٹیک لاکے قریب سلونزا کا باسٹندہ تھا سنسکرت نبان کی بہلی گرامراسی نے تکھی سخی ۔ وہ جھٹی یا با بخویں صدی فیل میسے میں ٹیک لا یں تعلیم دیتا تھا۔ پائٹی کی کما بوں میں مہامجارت کے بیان سے نابت ہوتا ہے کہ مہامجات کم از کم چیٹی صدی قبل میسے سے پیشر کی تصنیف ہے۔ ابتدا میں مہامجات کے اشعار کی تعداد ۵۲ ہزار کے لگ مجاک تھی۔ لیکن بعد میں اضافے ہوتے گئے میہان کک کر تعداد ۵۲ ہزار کے لگ مجائے جینے اشعار کی تعداد ایک لاکھ ہوگئ۔

مها بھارت کی رزمیہ دامستان کوروک اور پانڈوک کی جنگ کے گردگھوتتی ہے۔ كورُوتِيكِ كاسريراه راج وِجِرُوبِرا مستنالورين مان كرّانفا أس كه دوبيط عقد وصرت واشرا ورباند و-دهرت واشرا ورزاد اندها تفا اس لي باب ك بعد چھوٹا دو کا گئی پربیٹھا گریڑے بھائی کی زندگی ہی میں مرکبا۔ دھوت داشو کے سوبية منف - ان بين سب سيرا دُريُو دَحن منفا - چيا کي موت بر ده مستنا يور (دل ادرمرط كدرميان) كاراجر بنا- باندو كے بائ بيط تضاور بايوں کی مشترک شادی بنجال د بدایول اور بر بلی کا علاقه ) کی دانی در و پدی سے بوئی مقی۔ چے زا دمھائیوں میں جب بنی ٹی کوروں نے دہی کا علاقہ پانٹوک کو بطور ترکیے معدياء بإندون في إندرير من وديل بين ابني داجدها في قائم كى داوربب جلد كورول كے حراجة بن كئے - اس كئے كدان كو يتجال كے علاوہ متفراران كى بھى حابت ماصل مقى جہاں پانڈو كے نيسرے بيٹے أرجن كى شادى كرستن مجلوان كى بين سُوكِهددا سے بوئى مقى - كوروں كوياندوں كى برصى بوئى قوت ايك تاكهدد بهائى-المنهول نے ایک روز پاندو کے بڑے بیٹے گو دھشر کو بڑا کھیلنے کی دعوت وی۔ يو دصشون وعوت تبول كرلى تنبهتنا بورك محل مين جوسے كى ب طريقى اور يُود صشر باندول كالاج باط اود دُصن دولت حتى كدرد تيك كوي وك

یں ہارگیا۔ اب بن ہاس کے سواکوئی جارہ درہا۔ تیرہ سال تک جنگلوں میں مارے مارے
بچرنے کے بعد جب پانچوں بھائی کوٹ کر مہتنا پور آئے اور کوروں سے اپنی ریاست مانگی
تو انہوں نے صاف الکارکر دیا ۔ تب پرکردکشیٹر دیائی بت کے میدان میں کوروں اور
پانڈوک میں گھمسان کارن پڑا۔ کوروما سے گئے اور پانڈوک کو اُن کاراج والیس
بانگا۔

مرمها بعارت كاسب سام حقة وه بحس كو معلوت كيتا كبة بن بهندو دهم میں مجلود كيتا كا مرتبدرك ويد سے سى اونچا ہے بھلود كيتا وہ فرصنى مكالمہ جوكرسش مجلوان اور ياندوك كے ميرو أرجى كے درميان ميدان جنگ يي موامنا -كرستن مجلوان بإندول كے حليف بي اور ارتجن كے رحق بال كے بيس بي ارائى يس شام بي كورون اور ياندون كى فوجين ايك دوسرے كے مقابل صفاً دا ہیں۔ بیکن ارمجن بڑے شش وہ ننج میں مبتلا ہے۔ اُس کے کتنے ہی معائی بندیا راشنا مس كے حراب بن گئے ہيں م منيس ميں بزنگ مجينتم ہے جس نے ارجن كو بالا تھا۔ اوركيان دهيان كى خاطرواج پاك كو محكواد يا تفاد اور دردنا بيجى في أيجن كو تعبيم دى تفي كيا يك أن كاخون بهاؤل ميريح بكر البول في داج ياكالالي كيا يكن وه ميرے كرو بيں مين اس سندارين اپنا پيط بيك مانگ كر مجر وں گا گروہ شاہی پکوان نہیں حکیصول گا جس میں ان لوگوں کے خون کا مزہ ہو-بنين كرسشن مين مخفيا رينين أعفا ول كا ي

كرش بهلوان أرجن كوسجها نے ہوئے كہتے بين كرارجن إ دا نالوگ زندول كا عم منبي كرتے إ ورندم وول كے لئے انسوبہاتے بي كيونكرزندگى اورموت

دونوں گزراں ہیں البتہ اتا امر ہوتی ہے۔ اور انسان کے اندرجو امرہے اسے کوئ مار نہیں سکتا ۔ پس ارجی کینے فرض کو بہجان اور دا ہو جی سے گریز مذکر کہ چیتری کے اے سچائی کی دوائی میں شرکت سے بہترکوئی چیز نہیں۔ اپنے فرص کی ادائیگی میں مرنا عین زندگی ہے اور دوسرول کی فرمال برداری میں زندہ دمینا عین مونت ہے البتہ انسان جو كام بهى كرياس مين دانى نام ومنودكى خواسش بإصله وانعام كى بوس كو وخل مربوك شائق اوربروان حاصل كرنے اوربرها تك يمني كاطراقة يبى ہے " كرُمْ رعل كافلسف بيان كرتے ہوتے كرش بھگوان كہتے ہيں كرساداسنسار چر رحکت، اور کرم کی دیخروں بی بندھا ہواہے۔ قدرت کا قانون (دھم) یہی ہے۔ کرم تخلین کی قوت ہےجس سے تام چیزوں کوزندگی ملتی ہے۔ اِس کارن السان ا ورجانورسداجم لين ، مرنے اور ميرنے نے جوك بي ظاہر بوتے د سے بي-رآواگون ستنائ - كرم كے اس چكرس نكلنے كى بس ايك بى صورت سے كم انسان این دات کے اندر ، آ جنگ " پیداکرے -جم میں آ جنگ ، کلام میں آ جنگ د ماغ بن آبنگ \_ يه آبنگ ا چه كرم زعلى اور كرم بيل كوبرهاى منى اور مجتت كے والے كرد ين سے بيدا ہوتا ہے۔ برحاكى فدمت بى سے بروان متلب ابذابرین ، چیزی ، ولیش ، اور فودرسب کا دهم ہے کہ جو خدمت برجانے اکن کے سپردکردی ہے اسے نام و منود اورا نعام واکرام کو دھیان بیں لا کے بغر وداكرين

مِعلُود کیتا حق اور سچائی کے لئے انسانوں کے خون بہانے کو جائز قرار دیتی ہے گئے ہیں۔ دیتی ہے گئے ہیں بہتیں بہتاتی کہ حق اور سچائی کی شناخت کیسے کی جائے۔

یا حق کیا ہے اور سپائی کیا ہے اس کا فیصلہ کون کرے۔ بھگود گیتا آہنگ ذات پر یہ بڑا ذور دیتی ہے۔ آہنگ منصادم قو توں کے مابین توازن کو کہتے ہیں۔ توازن پر یہ اصرار در کال اُس طبقاتی تصاد کا اعتران ہے ، حو آ دین معاشرے بیں پیدا ہوگیا مقا۔
اس تضاد کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ متفاکہ بریمن، چھٹری ، ولیش اور شوور کے طبقاتی ہوشتوں کو بدل کرساجی نظام کونئی اور او پخی سطح پرتر تیب دیا جانا بیکن جگود گیتا اس کے حق میں نہیں ہے بلکہ وہ طبقاتی تعاون رآ ہنگ کی تلفین کرتی ہے۔ اس آ ہنگ کا تقاضا ہے کہ چاروں ور اون کے افرادا ہے ساجی فرائفن کو برصای خدمت سمجھ کر پوراکرین تاکہ نے جنم میں ان کی حیشیت او پنی ہوسکے۔ برصای خدمت سمجھ کر پوراکرین تاکہ نے جنم میں ان کی حیشیت او پنی ہوسکے۔ اور وہ بالا خونزوان حاصل کرسکیں ۔ جو لوگ اِس آ ہنگ سکو توڑ نے کی کوشش اور وہ بالا خونزوان حاصل کرسکیس ۔ جو لوگ اِس آ ہنگ سکو توڑ نے کی کوشش کرتے ہیں وہ قالون قدرت ردھرم کی گفتی کرتے ہیں۔

بھگون گیتا ادراپ نشدھ کا داخل شہاد توں سے پتر جلنا ہے کہ اربا معاشرے
یں طبقاتی تصاد کے بہلوبہ بہلو فکری اختطافات بھی انجونے لگے تھے۔ مشلا
گیتا کے زیانے میں ایک گروہ تھا جوہر ھا کو مہیں ما شاتھا۔ اور شا واگون اور
کرم کا قائل تھا۔ وہ انسانوں کی پیریش کو عورت مرد کے جنی تعلقات کا بیتجہ بچھتا
عقاریہ بڑے خطرناک خیالات تھے کیونکہ بر مہنوں نے طبقاتی او تریخ پنے کے جواز کے
لئے جو نظام فکروض کیا تھا اُس پران خیالات سے حزب پڑتی تھی۔ اس لئے
گیتا کا مصنف اُن " پا پیوں "کو ترکھ " رجم تم کا مرد وہ سناتا ہے جوان خیالات
کا برجاد کرتے ہیں ہے وہ کہتے ہیں کرسنسار ہیں دستیہ ہے مذہر ھا۔ شخلیت کا
کوئی قانون دکرم ، ۔ پیواکش کا سبب فقط جنسی خواہش ہے۔ اُن کی

توجیں مردہ ہوچی ہیں۔ وہ بری کا بیج اوتے ہیں۔ وہ اس سنسار کے دستی ہیں۔ اوراس کی تباہی کے در پے ہیں جتی لڈنیں اُن کا مقصد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مدعا ہی ہے ہو رسجگود گینا باب ۱۱)

بعض محققین کی رائے ہے کہمہا ہمارت کی لڑائی درصل مدس را جاؤں کی جنگ سی بازگشت ہے ۔اس لوائی بین آریوں کے سبعی بڑے بڑے قبیلے ترکی ہوئے تحق - دس را جا وَل كے جنگ كى حلت و توع وا دى مسنده كاشالى علاقة تفاكيونك اس کا تذکرہ رگ ویدیس تفصیل سے موجود ہے ڈواکر وانی نے لکھا ہے کہ دیاست ديريس يخ كوراندى كانام اس حقيقت كى طرف اشاره كرما ہے كه كوروا ور پنجال تبيد شايدديراورجرال بسمى آباد عضاورمها بعارت كى جنگ بيس كين في مقى-برحال مہا بھارت کی جنگ خواہ کورکشیز کے میدان میں دوی می ہو یا ﴿ يَحْ كُوداك وا دى بين ، شيك الاكاشېرجهال مها بعادت كى رزميدواستان نظم بونى برصغرس علم وادب كاسب برامركز تفا جنائخ كندهاداك را جاكيتكرانكى ك زمانے میں دہ ۵۹ ق م علم کے جو یا بہاں دگور دگور سے آتے اور متنینوں ویدوں اور م ودیا قال یں ہدایت حاصل کتے تھے۔ اُب نِشدھ ہیں ان ودیا ول کی جو فرست دى كى باس سى يترويد بكر شيكسلاكى ياسط شالا وى بى اى بى باس رّناریخ) ویدکی گرام و عروض و بران به منطق ، اخلاقیات ، مندسه بشگون، ادرزا پرخناس، جونس، قربانی کے اصول ، محوت و دیا ، حربیات ، زہرتا ، عطركش، رقص، موسيقى اوركصل كى تعلىم دى جاتى سقى - يا مقرت الا وَل كى ایک خصوصیت یہ مجی تفی کہ و د یار تقیوں سے دات پات کے بارے میں کوئی او تھے تھے

منين بوتى عقى -أب نشدهين ليكسيلا كع معيار تعليم كو بھى بہت سرا ماكيا ہے - پانى اور تینجکی جیے گیانی بندن میکسیلاسی میں بڑھاتے تھے۔اور اپ نشره کے مشہور را دی اوالیکا ارونی اور اس کے بیٹے شروبتا کیتونے ٹیک پلامی میں الم يائى مقى اوردىي رئت تق كفند دكيراب نشدهين دات واحد رستيم بفس واتنا)عم ووجودا ورتخليق كائنات كى بحيش انبين دونول سے فسوب بين - مثلاً ايك متقام برادة اليكاكبتا بكرابتدايس "بست" تقاا ورأس كاكوني ثاني بنين تقا اورجولوگ يه كهتے بين كه ايندا بين نيست" تفاوه غلطي يربين كيونكه يرے بينے! جوتب وه "بنيل ب سے يع بيدا بوسكتا ہے۔ بيفرست "في سوجا اور يهياك وجود بين آئي تب ياني اور آخريس ملى -تمام موجودات المفيس تينول كا مركب بي ادر دات واحد كابوبران كى جيواتا رنفس بي رحيا باب أب نشده اور مجكوت كيتاكى البيس تعليمات سي بعض عالمول في يزينجوا خذكيا كمعنا صراريع -آك ، بإنى ،مثى اور بهوا - اور الوأن اور آمنگ ك نظرية يونانى فلسفيول وتفاليس اليكساندر اليبود اكليس ورفيتا غورت فيركيلا كے پند توں سے متعاد التے تھے - يونان اور يك بيلابيں رابط كى بنيادير عفى كم یا ہویں صدی قبل سیے میں دونوں ملک ایرانی سلطنت بیں شامل تھے۔

مہامجادت کے سامقدوادی کے سامقدوادی کے سامقدوادی کی میں آریائی تہذیب کا وہ دُورِ تُم ہوجا آ ہے جس کا حریب آغاز رک ویر تھا۔ اب اس وادی بین نے نئے فائوں کے پہم اہرای کے اور نئی وفن کی جو گے ۔ اور نئی تروفن کی جو گے ۔ اور نئی تروفن کی جو روائیت آریوں نے قائم کی تھیں ان کو کوئی طاقت مٹن نہ سکے گی۔ ان بیں اولیت

آييون كى خدى زبان مستكرت ا ودان كى براكر تو ل بالخصوص خرك شتى ا ورشورسينى كوحاصل بكرة كي على كريمي براكريس مارى زبانول كى اساس بنبى- آديول كادوسرا تاريخ كارنامه مادرى نظام ك حكر بدى نظام كورواج ديناب يه تبديل معاشرتي تق كى ايك لازى ترط مى يميونكم بل بيل ك ذريع زراعت اور لوب ك آلات بيدا واد كاستعال استبديل كاتفاضا كردب تقداس انقلابى اقدام سهوه ساجى جود سی قرت گیاج ہزاریس سے دادی مسمع کی تقدیرین گیا تھا۔ اِندلانے دریاؤل مے بند تو رکر زرعی آراطیبول کوغ قاب عزور کیا گراس نے زندگی کے ال سوتوں کے دبانے کھول دے جن کابہا ڈا ورمھیلاؤ صدیوں سے رکاہوا تھا۔ آریوں نے لوہے كى بى بوئى الوادي، زده بكر اورگرزوسنان جيب الات جنگ كورواج دے كراوكون كواني دفاع كابمنرجى سكهايا اورمقامى باستندول كيبهت برى تعداد كوشودر وقلامى بناكرايك نصراي نظام كى واغ بيل دالى-

آریہ تعبیلے بہال استے دشاد مانی کے نقارے بجائے آئے تھے۔ اُن کی احتیابی اور مزور تیں بڑی مختر تقیں۔ اُن کی ساری پوئی اُن کے مولیتی تھے جہا پیز اُن کی مولیت مولیت ہوں کا افزائش سے دابستہ تھا۔ اور دیوتا وَل سے ان کی یہی انتہا ہوتی تھی کہ لے اِند لا اُلے وُرُدنا اُلے شور بہ ہماری مجھیند طبق بول کر اور دیم انتہا ہوتی تھی کہ لے اِند لا اُنے کہ مور کی مولیت بیان کرتے۔ ویم مولیت بیان کرتے۔ ویم مولیت بیان کرتے۔ ویم مولیت بیان کرتے۔ مولی کی اُن اِن ایک کرتے استہ مولیت بیان کرتے۔ البتہ جب اہموں کے بیک وی اند کی ترک کرتے استہ اس بیٹے اور مگن دہتے تھے۔ البتہ جب اہموں کے بیک وی دندگی ترک کرتے استہ اس میں مولیت کی اور کھیتی باری کرنے کے بیٹ مولی کرتے استہ مولیت کی اور کھیتی باری کرنے کے بیٹ مولیت کی اور کھیتی باری کرنے کے بیٹ و دادی مستدھ اور گانگ وجن کے طبعی حالات اور مقامی باشندوں کے گئے تو دادی مستدھ اور گانگ وجن کے طبعی حالات اور مقامی باشندوں کے

رسم وردائ ادرعقا کرنے ان کے دین ہن اورسون برگرا اثر ڈالا۔ ان کے عوالورد معاشرے بین خلیق علی ہمیت بہت کم تقی ۔ لبندارگ دید کے دیا ابھی اس وصف سے محوم تنے بیکن زرعی زندگی اور اس سے متعلقہ پیٹوں دکھاں بڑھی ہیں خلین کاعل خیادی صفیہ بیٹ کامل خیادی حیثیت رکھا تنا ۔ لبندا برها کو کا تنات کا خالی قرار دیا گیا اور تخلیق کا تنات کے نظرتے وضع کئے گئے یا بنائے گئے ۔ اس طرح طبقاتی او پن نے پنج دوات بات کی تقریق کا فراق کا کا کا کا کہ معلل کا فکری جواز پیش کرنے اور اس تفریق کو برقرار رکھنے کے لئے آواگون اور کرم معیل کے عقیدوں کو دواج دیا گیا ۔

ايران تستط

لیکن مہا بھارت کی روایت کو امی زیادہ دان مرکزے عظے کہ آرایوں کی اس شاخ نے جوایران میں نس کئ مقی ، بخا منتی خاندان کے فرما تروا و س کی تیادت میں طبل جنگ برعزب دكان - كوروش عظم (٥٥٥ - ٥٠ قم) كالشكرفان رجوب مغرني ايران عنة تدهى يانى كى طرح أسطا اوربابى كى عظيم سلطنت كويامال كرتابوا دریائے بنل کے ساحل مک بینے گیا۔ میکن مشرق میں اس کی فوجیں بیتا ورے اسگر ہیں بڑھیں ابتاس کے مانشین واریوش (۲۲ ۵ -۲۸ نام) نے بیلے گندھارا پرقبصنه كيا ميروادى مسنده كے بورے علاقے كوائى قلروسى شا لى كربيا.اب بحدوم س بحرمند كے ساحل تك اور بجراسود سے بحروب تك تام مبنب د نباداری ك زيرنكيس مقى و اورمه وعرب ، عبث ، بيبا ، شام ولبنان ، اليشياركو چك يونان عوان، سنده، باخر، اورپارتھیا، سبعی فارس کو خراج اواکرتے سے۔ داريس كى فون مين يونانى جزل ، جغرافيددال ، اود الجير معى شامل تف-

چا پخ اس نے سکائی نیکس ای ایک جزل کوهم دیاکد دریائے سندھ جن علاقوں سے
گذرتا ہے ان کی پوری رپورٹ تیادکرہ اور بہمی معلوم کردکد دریا کے دہانے سے
بخ قلزم تک بحری سفر کے امکانات کیا ہیں ۔ ہمیرہ ڈونش کے بقول سکائی لیکس ان من میں کسیا مائی لیکس ان من میں کسیا مائی کر استان کیا ہیں ۔ ہمیرہ ڈونش کے بقول سکائی لیکس ان من میں کسیا میں ایشا ورہ سے کشتی میں سوار ہوا اور دریائے سندھ سے گذرتا
ہواسمندر کے ساحل تک بہنچ گیا ۔ یہاں سے بہ فافلہ با دبانی جہا ذول میں بیھے کر بجرنبد
اور بخرفلزم کو عبود کر کے بالآخرسو ترک خریب ساحل مراد میرانگر انداز ہوا ۔ سکائی کیک
کولیثا ورسے بخرفلزم تک سفریس تیس مہینے گئے ۔ سکائی لیکس نایری کا بہلا سیاح ہو جسے یان کے داستے تنابر اسفر کیا۔

داراوش نے اپنی سلطنت کو بیں صوبوں میں تقتیم کیا منظ ۔ ان میں تین صوبے وادئ سندهيس واتع سفف شال مغربى صوبه وكندهادا استدركريا وخلك قوم كاعلاقه ودى سانى ركاكر قوم كاعلاقه اورائيروتانى رة فريدى يرشتل متفايها سے اس براد یا یخ سو پونڈ روس لاکھ ۲ ہزادروییں سالان خراج وصول ہوتا تھا۔ دومراصوبه گذروسبدا ورپارل سانی رساحل مران ا ور بلوچستنان) مقا ، و ٢٥ لا كمه دويب سالان خواجه واكرتا مخارا ورتني وصوبهندوش د پنجاب اورسنده جس كى آبادى تمام صولول سے زباده تفى - اورجس كاسالان خواج ١١ لا كھ سنزسرار لوند و مكروث ٩٢ لا كه رويب اتفار بيرو فحوش لكمقنا بيك يورى سلطنت كاليك منهائي خرائ مر سندوش سے وصول ہؤنا مقاراس لحاظ سے ہندوش ہنجامنسنى سلطنت كاسب سے دولت مندصوبہ تھا۔ یہ خراج سونے کے ذر ول عمارتی لكر يوں اور باسقى دائن كى شكل بيں ا داكياجاً ناسخا سو نے كے ذرّات دريا

سوات اورد ومری بہاڑی نرّیول سے جمع کے جاتے سے مختریہ کہ ایک صوب موجوده صوبهم صدبير شتل تقاردوم را بنجاب اورمسنده تفاراور تيسامكران یہ درست ہے کہ موئن ج ڈرو۔ بڑتے تہذیب کے زمانے بیں بھی وادی سدھ كے باشندوں اورايرا نيوں كے درميان روابط موجود تھے بلكددونوں مكوں كے ظروف كفقش ولكاراورة لات واوزاركى ساخت يسجو شابهت ملت بهاس يربينج اخذكرنا غلط نرمو كاكر البس كي تعلقات بهبت كرے اور دوستان ستے رير بھي حقیقت ہے کہ بخا منی ملے کے پیٹر بعض ایرانی قبیلے دریا کے مندھ کے مغربی علاقول بالخصوص دُيره جاست اورشالى بلوچستان بين آباد ہو گئے سخے ليكن بخامشى غليكى أوعيت بالكل مختلف عقى - اس كے باعث وادى مندهاورايران ميں جو وسشته قائم بواوه حاكم اورمحكوم كارمشته تخارا ورحاكم بجي وهجس كامركز بزادل ميل دُورسُوس ميس تفاحِنا بخرسيل بارجارے مك كى دولت مك سے باہراعيار کے تقرف بیں آئی۔ایالن ک اس سامراجی روایت کودویزار برس بعدا نگریزوں نے دوبارہ تازہ کیا۔

داریش کی سلطنت کے مشرقی صوبوں کے اعلیٰ افرقوایران سے آتے ہے البت نظم ونسن کے چھو سے مولے فرائض مقامی باشندوں کے بیرد ہوتے تھے بیم حال فوجوں کا تقاکہ کما ندار تو ایرانی ہوتے تھے لیکن عام سپای اور سوار سیس سے محل تھے جانے گئے۔ یہ فوجیس ملک کے باہر شہنشاہ کی جنگی مہموں میں بھی شرک ہوتی تھیں چنا پخہ داریوش کے جانشیں زرکتیز رہ مہ ۔ ۲۹۵ قیم فی جب ایتھنز پر حمل کیا تو اُس کے اشکریس وادی سندھ کے تینوں صوبوں نے جب ایتھنز پر حمل کیا تو اُس کے اشکریس وادی سندھ کے تینوں صوبوں نے جب ایتھنز پر حمل کیا تو اُس کے اشکریس وادی سندھ کے تینوں صوبوں

کی فوجیں دالگ الگ کمان میں مجمی شامل مقیں۔ جنگ کی تفصیلات بیان کرنے ہوے میں دو آت میں مکھنا ہے کہ ہوے ہوگا اس مکھنا ہے کہ

د مندوستانی رسندهی اور پجابی) سیامی سوتی وردیال پہنے ہوئے مقے اور ترکمان سے ملتے متھے۔ اُن کے تروں کے بھل او ہے کے منفے اودان كاسالاد ادنا باتيس كابثيا فرنازا تقرس تفاركندهاوا ود ووی سائ کے برے ارتا بائس کے بیٹے ارتی فائس کی کمان بی سے۔ اوریاری سانی ربلوسی سیاه کا کماندارسیرومترس تھا۔ یہ اوگ سی پختا یکوں دمختون ) کی طرح چراے کی صدریاں پہنے ہوئے تھے۔ اور بركمان ا ورخخ ول سے آدامستنہ تھے " رصومسى مندستانی سوار کھوڑوں پریا رہھوں میں بیٹ کر لرف تے تھے۔ دیاسی یہ دہ تا یکی جنگ ہے جو تقرمایل کے مقام پرلای کئی تھی دمم قم ادرا يتضرى مختفرنون في شهنشاه عظم كه تشكرجر آدكوما رمعكا يا مفاريسان کے بعد مبندوستانی سیا ہیوں برکیا گزدی اس کا ذکرہ کئ نایخ بس بنیں مذا وادى مسنده كاعلاقه تغريبا دوسوسال تك ايران كا باجگذارد باليكر بخامنش فرمال رواؤل نے بہال کے بہشندوں کے طرزمعا شرت بی کئی كى مداخلىت بنيى كى - اور داك كوز أنشتى مذمب قبول كرنے يرجبوركيا - بلك المكسيلان صيح معى مين فروع بخامنى عهدى مين بايا يمونك سلطنت كسب سے دولت مندصوبے کے صدمقام کی حیثیت سے بیکبلاک بیک وقت تیں تہذیبوں۔ہندوستانی ،ایرانی اور او نانی سے فیص یاب ہونے کاموقع ملا۔

چنا پخر ڈاکٹر بھایرشا دائی کتاب مد فدیم نجاب میں سیاسی اورساجی ترکیب وبرزبان انگریزی - دہلیم ۱۹۹۱) پس ٹیکسیدائی شہرت وعظمت کا ذکر کرتے ہوئے مكھتے ہيں كم أس زمانے ہيں ، البكسيلاكى شہرت تمام شالى بنديس كھيل كئى - مكدھ ربهار ، کے طلباطویل فاصلے ط کر کے ٹیکسیلاکی درس کا ہوں میں تعیام عال كرفية تفي بالى زبان كے نوستنوں سے معلوم ہونا ہے كہر مهن أوجوان ، جيمترى را جکار اور راج گراکاشی کوشل اور دومری جگہوں کے سیطوں کے بیٹے دیداورا شارہ و دیا بین سیکھنے ٹیکسیلائی جاتے تھے۔ کاش کے داج کے بروبت كے بيے جوتى يال نے تيكسيلارى بين حربيات كاعلم سيكھا-اوركھر راجر كاب سالا مفردموا- اى جد مكده ك داج بمساداود كونم بده كمنهورطبيب جوكا نے میکسیلا کے بیدوں سے حکمت سیکھی۔ اوروالی جاکر مگدے دان کا دربادی طبیب مقربوا كومشل كروش خيال داج براسينا جيت فيكسيلاى بي تعليم يائى مقى هيكسيلاك پامش شالايك برائ برائ المان ناد آوى كالكوانى مين مين تقيل يديان شالايك اعلى تعليم كے لئے مخصوص مين وينا يؤان بين دافع كى عركم سے كم سول سال متى داجكاران ك درس كاه الك بوتى متى - اسب طلباء كى تعداد ١٠١ مقرر متى - را جكمارول كے لئے ايك فوجى كالع بمى تقايس يان الم سوارك حربيات سيصة تضدان ك علاده بكرت درى كا بس تقيس جن بس معاشيات ، يتراندانى ، قالون ، فنون عطيفا وردوس علوم وفنون سکھائے جاتے تھے تعلیمی مرکز ہونے کے باعث ٹیکسیلارفہ رفہ ایک بین الاقوای شہرین گیا۔ اور آریان (دومری صدی کایونانی مورخ) نے جے ہی کہا ہے کہ وریائے جیلم اور سندھ کے درمیان واقع ٹیکسیلاد بنیا کاسب سے بڑا

شہر مقا" دمنفول از محفظر تابیخ پاکستان مصنفہ ڈاکٹودانی صدے کراچی ، ۱۹۹۹)

میکسیلا اور اونانی تہذیب کے روابط کا ایک بڑوت بیمبی ہے کہ پانٹی نے اپنی
مقابوں ہیں اونانی زبان کے علاوہ بو کانی پیم " یعنی یونانی دسم الخط کا بھی ذکر کیا ہے اور
منسکوت اور ایونانی زبان کے درمیان گرام کے رشتوں سے بحث کی ہے۔

ہے انتی عہد کے بعض تہذی ور اُوں کو فراموش ہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً وادی سندھ کے باشندے ای دوریس فن کورسے از مرفور کوشناس ہوئے۔ ایدان کی سرکاری زبان کارسم الخطا آرامی تھا۔ آرامیوں نے کسی زمانے میں دشق جمعی۔ اور مز لی ایران میں اپنی چھوٹی ریاستیں قائم کرلی تھیں۔ بر ریاستیں آوخم ہوگئیں البتہ ایران میں این چھوٹی ریاستیں قائم کرلی تھیں۔ بر ریاستیں آوخم ہوگئیں البتہ استعال ہو ارسم الخط پورے مشرق قریب میں تجادتی اور مرکاری دستا ویزول میں برستور استعال ہوتا رہا ۔ وآرای تحریری قلم اور سیا ہی تھے کھال یا تجوں پر کمھی جاتی تھیں۔) ہانشی قرمال دوا کس نے آرامی زبان کو اپنی سلطنت کی سرکاری ذبان قرار دیا۔ اس طرح آرامی درم الخط نے شکے سیالا اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی رواج پایا۔ طرح آرامی درم الخط ہے۔

بخا خشی نظام حکومت بھی ہندوستانی مہادا ہوں کے لئے ایک اچھا ہوہ تابت ہوا۔ بھا خشی نظام حکومت بھی ہندوستانی مہادا ہوں کے لئے ایک اچھا ہوہ تابت ہوا۔ بھا خشی سلطنت بیں طاقت کا سرچٹر شہنشاہ کی ذات ہوتی تقی ۔ وہی صوبائی کے درزا ورصوبائی سب سالارم قرد کرتا تھا۔ یہ دونوں عہدہ دادبراہ داست شہنشاہ کے دروجواب دہ ہوتے تھے۔ محصولوں کی وصولی کا بھی باقا عدہ عمد انتقاء ان تینوں شعبوں کی کادکردگی پرنظرد کھنے کے لئے مجراور جاسوس ہوتے تھے ہے اس شہنشاہ کوصوبوں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے شہنشاہ کوصوبوں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے مسئل کا دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے مسئل کا دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے مسئل کا دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے مسئل کو دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے مسئل کا دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کرنے کے دوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کم کومت کی کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کومت کا کوروں کو کوروں کو کوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کو موسول کے کوروں کو کوروں کے کوالفت سے با جرد کھنے تھے۔ مرکز میت کوروں کے کوروں کوروں کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں ک

لے پوری سلطنت بیں مڑکوں کا جال بچھایا گیا تھا اور ہردس پند دہ میں پررائی بنائی گئے تھیں جہاں ڈاک کے گھوڑے اور ہرکارے بدلے جاتے سنے ۔اس طرح پوری مسلطنت بیک مینوف ووں من گئی سنتی ۔
مسلطنت ایک مینوف و و و من گئی سنتی ۔

برصغرین بل مک گرسلطنت چندرگیت مودید نے قائم کی سخی جندرگیت اوراس کا وزیرکو ملیا دونون مکسیلاین قعلیم پاچک سخے۔ اور بخانسٹی طرز کومن کے اسراد ورموزے بخوبی واقف سخے جنانخ امنوں نے مودیسلطنت کو بھی ایرانی خطوط پر ایک مشہورکتاب اُرمف شاستریس حکومت کرنے کے جو طریقے بنائے گئے ہیں وہ بیٹر بخاشتی مجراوں ہی سے ماخو ذہیں۔

بخانتی فرمال دواشاہی احکام اور کارناموں کو شاہرا ہوں کے قریب لاؤل یا چاندی فرمال دواشاہی احکام اور کارناموں کو شاہرا ہوں کے قریب لاؤل ی چاندل پر کمندہ کر وادیتے تھے ۔ چنا پنے داریوش کے دونہا بیت معلومات، فرا فرمان کوہ بے ستوں اور طاق ہستم کی چانوں پراب تک محفوظ ہیں۔ عام لوگوں کوشاہی فیصلوں سے مطلع کرنے کا پر طریقہ چندرگریت مورید کے پوتے اشوک عظم (۱۹۹۹ میں منشیرا، دہل ، الد آباد اور قن معاریک منشیرا، دہل ، الد آباد اور قن معاریک بیل ایس منظر کو میں منشیرا، دہل ، الد آباد اور قن معاریک بیل ایس منظر کو میں منشیرا، دہل ، الد آباد اور قن معاریک بیل ایس منظر کو میں ہوت کے داریکوش اور اشوک کا پرائی بیان ہیں ہوتا کہ میں ہوتا کے طریق خاطب بیل ہوں ہوتا ہوں مرزوں کے چہنے شہنشاہ کے طریق خاطب بیل جی ہوت ہیں۔ فرمان اور تکریک کا جو عنصر ملتا ہے بھرے مت کے منکر مزاج شہنشاہ کے فرمان اس سے پاک ہیں۔

سکوںکا رواح بھی پہاں بخاشنی دُوری بیں شرع ہوا۔ یہ سکے بھے دارہوتے سے جنوں کو پانٹی قرش بیان مکھتا ہے قرش جو قدیم مہدوی زبان کا لفظ ہے تفوی

ونن ظاہر کرتا ہے۔ ای قسم کے بیٹے دارسے نندار جادی نے اور بھرود اوں نے سارے ملے ہیں دانے گئے۔ ان سکوں کی سب سے بڑی کمسال ٹیکسیلائی ہیں تقی۔ چوتقى صدى قبل ميسى يى بنا منى سلطنت اتى كردد بوكى كه وادى سندهاي اس كااقتداريك نام ده كيا-دريات كنارا وزباجوش وادى بين أسياس قوم آباد تقى-چنا پخ کنارندی کا برانانام مجی اسپالای بدید ک ایرانی نژاد سخف اوداسپ رکھوٹان ان كے تبليك كا او مم تھا- ومسلمان ہوئے كے بعد أسياسى يوسف ذفى ہوگئے - ديكھے « بنهاك ازمرا ولف كيرو مه - ٢٥) ترب قريب اى نام كى ايك اورقوم \_ اَسْوَ كَا رَكْمُورُ ا) سوان بين رَبِّي كفى - يدلوك وادى سنده كے قديم باشندے تنے یا وہ دوغلے آریہ جومقامی باستندوں میں گھگ بل گئے تھے کبونکم مہا تجادت يس أمنوكا قوم كے وكوں كو برى حقارت سے جنگلى اور وحتى كما كيا ہے ۔ان دولوں قومول فيخواج دينا بندكرديا - أى طرح مغربي كندها دايس بشكلاوتى ا ودمشرتي كندهاد یں ٹیکسیلای خودمخنارر یاسنیس بن کیکس جہلم اور راوی کے درمیان راج اور كى حكومت كفى ملتان اوراس كے جؤب مغرب بيس كلى اورسيتى قومول كے جودى وسنگوا تقے۔ بالان سندھ کی سب سے بڑی دیاست وسی کانو مقی جس کا صدر مقام ألور منفاا ورجؤي سندهين شالا مقاجهال ايك وقن بين دورا جادل اورايك مجلس بررگان كاراج تفا-

۱۳۷۷ تبل میسے میں جب سکندراعظم نے مادی سندھ پرحلد کیا توبیاں کوئی کی این مرکزی طاقت در منتی ہو غینم کاداستر دک سکتی مجھوٹی جھوٹی کے معاشرتی ا در تہذیب سطح مھی کیساں در منتی ۔ ایک طرف ٹیکسیدا اور تہذیب سطح مھی کیساں در منتی ۔ ایک طرف ٹیکسیدا اور تہذیب سطح مھی کیساں در منتی ۔ ایک طرف ٹیکسیدا اور تہذیب کا دی

اور جھیلم کے ترتی یا فتا آرید رجوارہ سے تود وسری طرف پڑانے مقای باشندول ك وحدثين مخيس كي رسوم وعقائد آديول سيختلف تف-ان كي علاوه وه پس ماندہ آریہ تبلید سے جو دیدک دورسے تھے بنیں بڑھ سے یاجنوں نے مقامی باشندول سيميل طاب كحبب إنبين كاربن مهن اختياد كرليامقا وريمعاسشرتي ا ورمعائی نامواری آج بھی ہارانہایت اہم سلے) ان تفریقوں کے باوجو د وادى سندھ كے باشندوں نے سوات ، جبيلم ، شان ، پالا ہر حكد سكندركى فوجون كامقابليرى بهادى سے كيا حتى كريك بيلائے ين لون في سكندر ك اظاعت تبول بني ك حالا نكر راجد امي سكندس كيا مفارجنا كي الحارك لكيقتاب كميندوستاني فلسقيول في كندرك ما تفسي محمد ديني كيا بلان واجادل كولعنت طامت كرتے دے جنہوں نے سكنددكاسا تقديا تقاء ورآ زادقوموں كو وشمن كامقابد كرنے براكساتے رہے وسكند نے اك كوسكل يرح مصواديا۔ يہال فلسفيول سيمراد نيدت اورساؤهويس - پوارك كے بقول سكند نے يكسيلايس آ تھ فلسفیوں کو بحث کے ہے بھی طلب کیا تھا۔ مکندر نے جب ایک سادھوسے او چھا كرا في ستباس كو بغاوت برآ ماده كرنے كے لئے كيادليلين دى تنيس توسا دھونے جواب دیاک ای کے سوائے منیں کم دول کی انتدجیوا ورم دول کی انتها ان دو-اور دوس سادھونے کہا تھاکہ زندگی موت سے زیادہ توی ہے کیونکہ زندگی اَن كَنِيتُ وكمول كامداواكرتى بي-"

سكند و ذرائس اى سا دعو مى باتوں سے اتنا متاثر ہواكباس كوا بنے ساتھ چلنے كو كہا۔ و ترامس فيجوب ديا كر مجھے متے سے كچھ بنيں جا سنة كيونكر مجھ

كى چىزى خوائن ئىيى ب ـ مگرتم بنا دكرىمبار سى با بى جواتنا لمباسفركى يىبال ائے ہیں قوا خرکیوں ہان کو مارے مارے پھرنے کے سواکیا لے گا۔ رہ گئے تم تو تم میں آئی طاقت بہیں ہے کہ مجھے چلنے پر مجبور کرسکو "سکندنے ان سب سادھوک كوقتل كروا ديا دىكى يظلم وتشرديمى لوكول كے وصلے پست دكرسكا ـ بلكرسكندرك يبيهموات بي برجاً بغاوت ك نتعلى بعرك لل سوات بين لوكون في يوناني كور زبكا نورك قتل كرديا-اور يوناني فون كومار بعنكايا عيكسيلابين مين مشركورين فلب كابوا جندركيت موريه نے جوسكندرس ليكسيلابين بل جيكا تفا ا ورسنده یں بناہ لی تنی بیاں چھا ہے مار فون تیار کی اور سندھ کے بونان گورمز مانی تفان كواتنا تنك كباكه وه بهى بهاكن پر مجبور بوكيا-يبلى تجابه مارفون بنانے كاطرة إ تنيازى دادى منده كے باشندوں بى كے سرے - يواى بغاقيں اس بات كا بنوت بي كدوكون بين اتناشورسدا بوجها مقاكداب وه كسى غريمي طاقت كى اطاعت يرتبارمنيس تقيه

دادی سندھ کے باشندوں پر ایوں توسکندر کے حلے کا کوئی خاص تہذی ارشہیں ہوا میکن ایونانی مورخین نے کھیوڈدا کے داجہ سوئی تس کے جوحالات کھے ہیںان سے پتہ جلتا ہے کہ کم از کم ایک داجہ نے کیے کیے یونانی ہزمندوں کی موجودگی سے مزود فائڈ ہ اسٹھایا۔ کھیوڈ ا روسطی پنجاب کے دسم ودواج می دوسیس سے مختلف سے مشلا ایک مورخ کھنتا ہے کہ

. ببان بچوں کی تربیت والدین کی مضی سے نہیں ہوتی ا ورنہ بچوں براک کا حکم حیلتا ہے بلکمان کی نگرانی سرکاری بتید طواکٹ کرتے ہیں۔ اوداگر بچ ولا ننگرا پیا بو تو اے بلاک کردیتے ہیں۔ شادی بیا ہیں بھی یہ وگ اوکی نیج ذات کی پروا میں کرتے بلان خاکے معیار صورت شکل اور تندرستی بوتا ہے کیونکہ ان میں بچ ں کی خواجوئی بریا ور تندرستی ہوتا ہے کیونکہ ان میں بچ ں کی خواجوئی بریش کو جدی جاتی ہے ۔ دکو تنش کریش منقول از دواد کاک فت)

سونی تن وادی سنده کا پہلاراجہ ہے جی نے اونانی طرف سے بنوائے اور دوسری طرف راج کی شعل بن ہے اور دوسری طرف راج کی تصویر ہے جس میں وہ اونانی طرز کی اور پی اور ہے ہوئے ہے۔ یسکہ چاندی کلے۔ اس دور کی جس تو تن نے بہاں کے باشندوں کے طرز فکرواحساس اور لود

وماندېرگېراا تر دالا ده برهمت كى تخريك تقى -

بُره من کابانی گوتم سدتها دُته کورُوش اوردا دیوشکا ہم عفرتها۔ وہ ساکیہ توم کے مربراہ سدھودن کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سدھو دن کی داجدھائی پل ہو گوئی بہاری اُس سرھد پرواقع تھی کہل و ستو بہت چھوٹی می دیاست تھی ادردیاں کے لوگ آدیہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ گوتم بڑاحسّاس داجکار تھا۔ اور لوگوں کے کوگ آدیہ نہیں کا دل بہت کڑھتا تھا۔ اے دان محل کی ذرن گی آھی نہیں گئی تھی جہا کہ دات وہ اپنی ہوی ادر ہی کوسونا چھوڈ کر محل سے بابرنکل گئی تھی جہا کہ ایک دات وہ اپنی ہوی ادر ہی کوسونا چھوڈ کر محل سے بابرنکل گئی تھی جہا کہ ایک دات وہ اپنی ہوی ادر ہی کوسونا چھوڈ کر محل سے بابرنکل گئی تھی جہا کہ ایک دات وہ اپنی ہوی ادر ہی الادا کا آما کے پاس جا کر آپ نیشرہ اسے شاخی دسے سکا۔ اب اس نے آپ نیشرہ کا درس لیا دسکا آپ نیشرہ اسے شاخی نہ دسے سکا۔ اب اس نے تہتیا شروع کی اور فاقوں سے جہم کو گھلانا دیا کہ شایدر وہ کوسکون مل جا کے لیکن سکون نہ ملا ہوگ گئی تھول گئی آن اور مادا مادا میونے نگا بھول گئی تو

ہیک مانگ کریٹ ہے لیتا۔ لات ہوتی توکسی پیڑے ینچ سوجاتا۔ ایک دن گیا شہر کے قریب گا دُل کی ایک عودت شوجا تانے اسے ہیک میں جاول کی کھر دی ۔ کھر کھا کر گوئم پیپل کے ایک دارصت کے بنچ گیان دھیان کرنے بیٹھ گیا۔ محدیت کے اس عالم میں اسے پہلی بادموفت حاصل ہوئی ۔ وہ بُدھ (عادف) بن گیا۔

گوئم بُرھ کا پہلا وعظ بنارس کے قربیب سارنا تھ کے منقام ہرایک باغ بیں ہوا۔ وہاں سے گوئم کیل وستوگیا جہاں اس کے باپ ہیوی اور بیٹے را ہول نے اور پھر مہت جو رہیت سے دربارلوں نے بُرھ مست جول کرلیا مگراُس کے ماننے والے نیا دہ تر بنے ذات کے لوگ بننے۔ وہ جہاں جاتا ڈوم ، چنڈال ، نائی ، بڑھی ، دُھینے جلاہے اور وزیب کسان اُس کے پئرو بن جاتے۔ وہ اسنیس کے پاس دہتا اور انہیں کو اپنا چیلا بنا تا۔ وہ اسنیس کے باس دہتا اور انہیں کو اپنا چیلا بنا تا۔ وہ اسنی سال تک جیا اورکشی نگر کے مقام پر فورت ہوا۔

گوئم بر دورک عقا کر ورسوم کے محنت ظلاف تھا۔ اس نے جس وقت اپنے مذہب کی بیٹ شریب کی بیٹ شروع کی تو وادی گنگ دیجن کی ساج کا چولا بڑی بیزی سے برل دہا تھا۔ آرپوں اور غیر آرپوں کے جہوری سنگھو " ٹوٹ رہے تقے کھیتی باڑی اور بیویار کے فروع پائے سے ذاتی ملیست کا نظام مصبوط ہونا جا دہا تھا۔ اور قبیلوں اور رسنگھوں "کی اجتماعی ملیست کا سلسلہ کرد در ہوئے لگا تفا۔ مگر در در جو اٹر سے اور جہورتی پاس لیے کی کا فوں کی اجارہ دادی تھی بیست کا سلسلہ کرد در ہوئے دیگا تفا۔ مگر در در جہورتے ہیں گھی کی کا فوں کی اجارہ دادی تھی بیست کا سلسلہ کرد در جو لے چھوسے رجو اٹر سے اور جمہورتی ہی مگری کی سلطنت میں خم ہوتی جارہی تھیں مگر و بدک دھرم اور بر جمبئی بیت ہو گاتہ باؤں کے کی سلطنت میں خم ہوتی جارہی تھیں مگر و بدک دھرم اور بر جمبئی بیت ہو گاتہ باؤں کے فلسفہ حیات کی پاسبان و ترجمان تھی ان بر سے ہوئے حالات کا ساتھ دیئے سے فلسفہ حیات کی پاسبان و ترجمان تھی ان بر سے ہوئے حالات کا ساتھ دیئے سے

تا عرفتی بلکمعاشرے کی داہ بین رکاوٹ وال دی عقی۔

اس معاشرتی اورفکری تعناد کو گوئم بر م کے علاوہ کئ دومرے سنتوں اورساد حقل نے سی محسوں کردیا تھا چنا کچنے ہیں کائس زمانے ہیں ساجی اصلاح کے جو نظرے بیش كة كتة ان كى تعداد سائف سے بى او برحتى - انھيس بي جين مست كاباني مها و برخفا -جواسناا ورجيون تياك كالقين كرناتفا واجتياتفاجوكهتا تفاكدديدى ديوتاؤل كي يط فصنول ب اور بون قربانی اورویدک ریمول کوادا کرنے سے محص فائدہ بہی ہوناکبونک انسان منى بانى برئواا ورح ادت سے بل كرينا ہے۔ اورجب وہ مرج آلے تو برعنا صرا دبلع منتشر ہوجاتے ہیں۔ اورکشیاب تفاجس کا دعوی تفاکد انسانی اعمال کا باب یہ سے ك في تعلق نهيرا على التا مع كي خيالات أجي وليكا ، سانجيه ، برسُوا ، أدكا ، ا تآرا اورد وسر بھگتوں کے تھے۔ان بی قدرمشترک بیتی کرسب کےسب دید ،اس کے دلوی دائوال ا ورویدک رسم کی صداقت سے انکارکرتے سے۔جنگ اور حافورول کی قربانی کے سخت خلاف عضا ورابسنا كابرهإدكرت سخديكين تبول عام ك سندفقط كوئم برُه

وكد سے خات بلنے كى ايك بى سبيل ، ہاوروہ بركدانسان بوس برقا إو بالے ينجى كرم بيل اود آ واكون كے بيندول سے آزاد موسكة ب مكر بوس يرقا إو تب اور تبيتيا سے بنیں پایاجا سکتاہے ۔ مد بدل کو بلکان کرنے سے اور د دنیاکو تنیاک دینے سے بوس کی تسكين سيجى كامنهي جلتا كيونكرايك بوس يدى نبي يوبانى كددوسرى جليال يسخ مكتى ب يس آدى كوچا سية كدورمياني داستداختياد كرے وورائتها دسي كرسچانى كاداستد يى كاداستد ب- الست يرطيفى المفظرطيس بي مناسبخيالات مناسب ادادے، مناسب کلام، مناسب کردا ر، مناسب کشب ، مناسب جهزنداب حافظہ،ا ورمناسب دھیان - پہم بولنا، چوری ذکرنا، دوسروں کے مال بی خیانت د كرنا ، اور مد دومرول كى دولت يرقب جندكرنا ، يرائى بهوبيشول يراليائى نظري ما النا، ا ورنداً ك سے ناجائز وسفت د كھناا درجيوتمنيا وا منسا) سے بجينا إن مناسبان "كى

ویدا ورمها بھارت کی دوائت کشت وخون ا ورلوٹ مارکی روایت بھی۔
چائی جنگ آربوں کا مجوب ترین مشغلہ نقا کھ لوگ اب آئے دن کی خارج کیوں سے
منگ آ جگ تھے کیونک اس سے زراعت اور کاروبار میں خلل پڑتا تفاح بنگ مرگرمیوں
کا ایک اہم عنصر آفون تفاحی پر بریمن بہت اعراد کرتے تھے۔ یہ بون مہم کے آغازیر
اور فتحیاب ہونے کی صورت ہیں بڑھ ہے بیانے پرمنا کے جاتے ہیں اور لوئی اور کی قربانی فربانی ہو بانی میں قربانی و دور بی بیا واربن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے مولیثی پورے قبیلے کی مشرکہ ملک یہ دور بین مولیثی ہرگھ رائے کی بخی ملک سے ان کے مولاد کی بخی ملک سے ان کے مولاد کی بخی ملک سے ان کے مولاد کی بھی میں اور میں ہوئی ہرگھ رائے کی بخی ملک سے ان کے مولاد کی بخی ملک سے ان کے مولاد کی بھی ملک سے ان کے مولاد کی بھی میں مولیثی ہرگھ رائے کی بخی ملک سے ان کے مولاد کی بخی ملک سے ان کے مولاد کی بھی میں ہوئی ہرگھ رائے کی بخی ملک سے سے۔ ان کے

مالک عام طور برولین ہوتے تھے البتہ چھڑی راجا وک اوراک کے بروم ہوں کا فقیار خفاکہ ولینوں کے موانی جب جا ہیں قربانی کے لئے مُفت استھوا منگوائیں۔ ولینوں بن بدھ مُت اور جین مرت کی مقبولیت کا بڑا سبب بی بنفاکہ نیا مذہب تبول کرنے کے بعداک کو مولیت یوں کی قربانی کے جمیلوں سے نجات مل جاتی تھی د

ويدك دوانيول بي موليثى قبيل كى مشتركه لمكيت سمجه جائے سفے وادرقبيلى كى باہر کی اطلاک برقبصند کرنے کی کوئی مانعت شہمتی ۔ ابندا دونوں صور توں بیں چوری یا غاصبانة قبض كرنے كاسوالى يدانىيں بونا تفارىكى دائى بليت كے دورييں حق ملكيت كانقاضا تفاكر اخلاق كے اليے اصول دائے كے جا يك جن سے واتى ملكيت كانخفظ موسك حيائ جورى ورغاصبان قبصه دونوں كوسيان كراستے انخراف قرار دیاگیا ۔اس طرح جنسی ہے راہ روی کی مذمت بھی واتی ملیت کے تقلی ، کا کابک بہلو ہے۔ کیونکہ ویدک دوایت کے مطابق ایک عورت کے کئ شو ہر ہوسکتے تھے۔ ودروبدی پانخوں پانڈو بھا بڑول کی مشترکہ بیری تنی اور جب سُویتنا کیکنوکومال کاغرمرد کے ساتفسونا بڑا لگا تواس کے باب اُ والکا اُدیان تے کہ آپ ایشده کامشہوریش اورٹیکسیلاکا نیٹرن تھا بیٹے کو بتا باکہ دھول كى اجازت ديناهي ا ورعبنى تعلقات يركونى بابندى بسي على مگراب حالات بل كت في اب مال باب ولادا در الملك ايك وصدت بن ك تقدال وصرت برجنسى تعلقات كى بي راه روى سے خلل يرشنے كا اندليث تفاد المذاحكم بواكم يرانى بهوبينيول برللجانى بونى نظرة والوريد دومرى بات بكربد عمت ک تعیمات کے باد جود م چوری چکاری بند ہوئی اور م جنی ہے داہ دوی -

دیدک دهرم بہت مہنگا سودا تھا۔ کیونکہ اس بیں بیے کی پیدائش، شادی
بیاہ ، غی اور موت ، فصلول کی بوائی اور کٹائی اور سفو و حصر سب کے لئے ہیں
مقر ہمیں ۔ اود ہر موقع پر بر بم نول کی بیوا کرنی پڑتی تھی۔ اس کے بریکس بُرھ مت بیں
جیب سے کچھ وینا ہمیں پڑتا تھا۔ بُرھ مت کے بھکشو وَل کو گھریار، زمین موشی ،
سونا چاندی، بیویارسب کی ممافعت تھی۔ وہ بھیک پرگذد کرنے تھے ۔ بھکشو ہوئے
کے لئے ذات پات کی بھی قید دیمتی بلکہ ہرزات کا آدمی بھکشو سنت کے میں شائل
ہوسکتا تھا اور مجھ جن کی بھیک وہ شود رسے بھی مانگ لیتنا تھا اور بریمن
سے بھی۔

برسمن آب استاوک سنسکرت بین براست کفت حالانکه برزبان اب آئی پُرانی ہوچکی تفی کہ اکثر برومہت بھی استادکوں کے معنی نہ سمجھتے تفتے چہ جائیکہ عوام ۔ بچرلطف بہ ہے کہ پنج لوگوں کو دید کے اشلوک سننے تک کی اجازت م مقی۔ اس کے برعکس گوئم بڑھا دراس کے چیلے پالی زبان ہیں جوعوام کی زبان مقی برجا دکرتے منے۔

بُرهمت کی مقبولیت کے اسباب دمخرکات بیم سے ۔ ابتدابین اس نے نربہب کو بنچی ذات والوں اور ولیٹوں نے اختیار کیا ۔ بچرمرص کی باستوں کے لاجا وُں کی باری آئی اور جب اشوک نے بھی بدھمت کا پرُرو ہوکر اپنے نرمہب کوموریا سلطنت کے سرکاری نرمہب کا رُنبہ دے دیا تو بُرھمت کی شہرت دور دور تک بھیل گئی۔ وادی سندھ سے یہ فرمہب افغالستان اور وسطی الیشیا ہیں واضل ہوا اور بھرجین کی داہ سے جا پان اور کو ریا تک بہنے گیا۔ ای طرح انکا ، ہر ما ، تبت ، سیام ، نیبال ، طلیا ، متفاق لبند آاجه دیت نام کے وگوں نے بھی برھمت کومبنی فوق جول کردیا۔ اشوک کے بھیجے ہوئے بھیکشٹو گاؤں گاؤں پھرنے اورا مہنسا کا پر چار کرتے ، ورلوگوں کو جانور وں کی قربانی سے منع کرتے ۔ دفعت ہدفتہ ان بھکشو قال کے لئے وباد اور اسٹو باتھیر ہونے گئے ۔ اور یہ جگہیں تعلیم اورعباوت کامرکزین گیئی۔ ان بیں سب سے بڑا مرکز شیک بیالاتفا ۔ ٹیک بلاکی پاٹ شالائی جو دید کے بھی اورائی نوشدھ کے مرکز شیک بیلا تقا ۔ ٹیک بلاکی پاٹ شالائی جو دید کے بھی اورائی نوشدھ کے مسئل تھا ۔ ٹیک بلاکی پاٹ شالائی جو دید کے بھی اورائی نوشدھ کے مسئل کوں سے گوئنی تقیل برگھمت کی ورسگا ہوں ہیں تبدیل ہوگئیں۔

دادى سندهيلى بدهمت كى مقولين كاندازه اس بات عدلكايا جاكما ب كمشهور چنى سياح جب ساتوب صدى عيسوى يس يهال آياتو فقط سندهيل كى سوبرم مستكموان موجود مقاور بعكشود لى تعداد دى بزار سى ذاكر مقى. مالانكاس وقت تك برصمت كوزوال بوجها تقا ادر مندو منهب ووياده حاوى مؤنا جارا عقا موئن جرفده مير لورخاص ، مهوان ادرشدر بخود ورويس مرح اسٹویائل کے آثار بتاتے ہیں کہ بسالاعلاق کی زمانے ہیں بڑھ مت کے زیرائز تھا۔ بدھ مست کی جاذبیت اس سے پہھیتی ہے کہ موریا سلطنت کے زوال كے بعدجب باخترے يونانى النسل بادشا ہوں نے شيكسيلاكو اينا يا يہ تحنت بنايا تواہوں تے ہی مُدورت كونسليم كرليا اور حب كن قوم كراج برش نے برصغ بين اپنى سلطنت قائم كى داس كادارالسلطنت سيالكوط مقل أواس كويجى لودهمت قبول كرنايرارة مطوي صدي يوى يس جب محدبن قام في سنده يرحد كياتوس ونت بعي يبال كى رعايا برُ عنى البته واجهز وتقا بدھ مت کاجو اٹریبال کی فنی تخلیفات پر بڑا اس سے ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

## يوناني ساكا اوركشن انزات

وادی سندھ کے باشدون اور اونا ینوں کے ورمیان رابطے کا آغاز حیوشیں صدى قبل سيح من بوا - كيت بي كرداريُون في سياس المعلى في الربعن يونانى قبيلول كوسوات، ديرا ورشال مزب ك دومر عضلول بي الكرآبادكيا تفاح إلى إداينول کی پہستیاں بہال قرت تک قائم رہیں۔ وا دی سندھ کے باشندوں سے آئ کے تعلقات بمیشددوستاندہے۔اس التے قیاس کہتاہے کمنفای باشدے فوداردول ک زبان اورطورطرلیقوں سے بخربی آگاہ ہوں گے۔ بول مجی جب ہندوستانی سباہی ایرانی سٹکرے ہمراہ ایتھنزے محلیں شریک ہوئے ہول کے توسوس سے ایتھنز مك. بزارون ميل كے سفريس أن كوبرطكر إو ناينون بى سےسابقة يرا بو كا اور وطن دالیں آکرا ہنول نے یونانی تہذیب و معاشرت کی تفصیلات لوگوں سے بیان کی ہوں گی۔خودگوئم برھے اتوال سے پتر حلتا ہے کہ بہاریں رہنے کے باوجو دوہ وا دی سندھی یونانی سیوں سے واقت تھا۔ چنا بخ وہ ایک بریمن سے خاطب بوكركتاب كه مدكياتون بنيس ساكه يونا كبون اورمرصدى علاقول مي دوي وایس بوتی بی ایک آریدا ور دوسری داسبواوربکهآریدداسیو وسکتے اور

دامبوارید و شاکیم کی بریمن ای کوفات به بنانا چا بنا اتفاکه چارون و اتون کا تعتیم کونی مقدس اور آفاقی نظام بنیس ب بلکه و اتین دراس پینے بین - آوی کا پیشبل جائے تواس کی فات بھی بدل جاتی ہے۔

چیٹی صدی قبل میسے کو تہذیب کی تا ایخ میں بڑی اہمیت عاصل ہے کیونک یری وہ عبد تھاجب چین ایونان و ہے کی تبذیب کا نے کی تبذیب پر وسی طرح غالب آئی اور اس میکینی انقلاب کے باعث ممذب دنیا ایک نے دور میں داخل جی ۔ نے نے پیٹوں اورصنعتوں نے فرف یا یاب کول کارواج برھا تجارتی سرگھیاں يز بوين اوردُورددازمكول كے درميان دابط قائم بوئے رير ابطے اشيار حرف كے تبادلول تك محدود مدر ب بلك لوگول كوايك دومرے كے افكار وعفائدا ويطرز معاشرت سے واقف ہو مے کے مواقع بھی ملنے لگے۔ البنة اس ذہنی بیداری کےسب زندگی کارواتی آ ہنگ وسکون تد وبالا ہوگیا۔ یہ کا منات کیا ہے۔ وہ کیے وجود یں آئے۔ کا تنات اورانان کے درمیان اورانان اورانان کے درمیان کس قم كارشتب يا بونا جا بيد انسان كى مل حقيقت كيا ب الداس كم صينول كا مادئ كيونكريوسكناب - بدادراس فوعيت كے بشيارسوالات برعبة مسطف ملے بیں اب نہ وہوی دیوتا وک کی طفل تسقیاں انسان کومطمئن کرسکتی تھیں نہ صدیوں پڑنے مزمی رسوم واحکام پر کاربند ہونے سے برسشا بنال دور بوسکتی منيس كيونك زندكى كى نى حقيقين فى تشريحول كا تقاصنه كردى تيس جيشى صدى بس ساجی اصلاح کی جو تخریکیں جگر عگر اُنٹیس ا ورجو نظریات پیش کئے گئے اُن کے مخرکات يهى سخة - چنا بخ چين بس كنفوسنيش ا ورلاوُت زے كى تعليات ، برصغرس كوتم يك

مباقیرا در گوشال کی تعلیات ، ایران میں زرتشت کی تعلیات ، ایشیائے کو چک

یس طالیس انکسی ماندر براک لائیٹس ، انکساغورت ، لی کئیس اور فیٹ آغورت
کی تعلیات انتیس عفری تقاصوں کو پوراکر نے اور انتیب سوالوں کا تشفی بخش جاب فرام
کرنے کی مختلف کو ششیس سیس میں میں معموستے گران کی برہم عفری اتفاقیہ
مختلی باز طاہر کرتی ہے کہ اس دور کے سبی مہندب ملوں کے سماجی مسائل کیساں ہو تشکی برخام کے سے در وج عفر برحگہ روایت پرستی کے خلاف بغاوت کرد می سنی اور تحقیق و
اجتہاد کی دعوت دے رہی تھی۔

البشياك كوجك اودمندوستان كي فلسقيانه خيالات ببس المثلت كايايا جانا قدرتی ہے۔ کیونکٹیکسیلااورالیشیائے کو چک ہخامنٹی سلطنت کے دوبازو تھے۔ اوردوان کے درمیان گرے روابط سے۔ یہ بتاناکہ کول کے خرمی فکر کا خشمیں ب سايت شكل ب-البترقرائ بي برجلة بكر بندابس خيالات كابها وميك سے اونان کی جانب تھا۔ مثلاً طالبی، فیٹا غورت، دیمقراطیس اور افلاطون کے بارے میں خود اونانی موتفل کا کہنا ہے کہ ان فلسفیوں نے وادی سندھ کاسفرکیاتھا ا وربیبال کے فلسفیوں سے ملے متھے ۔سفر کی یہ داشنانیں فرحنی سبی مکین ال سے یہ صرور ٹا بہت ہوتا ہے کر اونان کے علمی طفول میں مندوشان کے فلسفیان خیالات كوبرى فدركى نكابون ا ديجها جاما تقاد بيريد سى ايك حقيقت بكر كارونان كے بعن نظرے مكائے ہند كے نظريات كے صديوں بعد وجود يس آئے يہى سب ہے کہ جارے ووڈ کاک کومجی کہ یونا بنول کا سخنت تنا خوال ہے یہ اعزاف کرنا یڑاہے کہ رہ دیمنفواطیس نے اپنا ایمی نظریۃ کا کنات متدوستانی فلسفول کے

ایمی نظریوں سے ایک صدی بعد پیش کیا۔ اہذااس امکان کوہرگر نظرانداز ہنیں کیا جاسکتاکہ اس نے برنصور اُن ہندوستا بنوں سے عاصل کیا جن سے وہ ایران بی ملاتھا "رصلھا )۔

ملاتھا "رصلھا )۔

فیٹا غورث کے طرز زندگی اور تعلیات پر مندوشان کارنگ اتنا گراہے كدلا كالدبر بفين كرنا براتاب كراس نعيها ك فلسفيول ع برے بيانے يكسب فیص کیا مخارشلا نیشاغوں نے کروٹن واٹلی کے مقام سانے مردوں کی ایک بلودی قائم كم مقى جس كے منابطے وہى سے جو كائم براه كى سنگھت كے سے راددى كے اواد كومال ودولت كى اجازت بنيس منى اورد أن كى كوئى ذاتى عكيت بوتى متى اى طرح ان کو چیوم تنیا کرنے اور گوشت کھانے کی مجی سحنت مالغت مقی۔ فیٹاغورث اوا گؤن كامبى قائل متفاا وركهتا مقاكد وح كمينيس مرتى بك نے سے قالب اختیارکرتی رئی ہے۔ چانچ مشہور ہے کہ ایک دن وہ کمی طرک سے گذر دیا تھا کہ ايك كمَّا مجو يكف نظا كَتْ كَا وازسُ كرفيتًا غورت رُك يَّا اورشاكردون سے بولاکہ یہ آوازیرے فلال دوست ک ہے جو کے کے جو ایس دوبارہ بیا ہوا؟ فيثاغورث كنزديك تام جاندارجرس باربار وجدين آق اورفنا بوتى رئ ہیں۔ ابندا انسان کا فرص ہے کہ اک سے نیکی ا ورمجت کاسلوک کرے فیشاغورث كائنات كى تشريح بمنديوں بى سے كرتا ہے يہ بى اس بات كا بھوت ہے كہ دہ مندوسانى علوم سيببت متاثر تقاء

ا فلاطون نے اپنے مکالمات ہیں ہندوستانی فلنے کی طرف بھو ہے سے بھی اشارہ منہیں کیا ہے۔ بیکن اس کی بعض مخریروں ہیں بھی ہندوستانی عقائد کی صاف

جعلك من ب- مثلاً فيتاغورت كى ماندوه بيى كرم (نفذير) اورآ والون كا قاكل ب-چنا پخردی پبل کے آخری باب میں آدکوجم سے موّاروص نظر آئی ہی اور تقدیر كى بينى لاكيكس ان روى كون خ نے بون عطاكرتى ہے -آرقيش منس كا قالب اختیار کرتا ہے۔ بقرسانی شن کوبن مائن کاجون مناہدا ورایگ مم تان کوشاہین كاشي اس طرح بعض جا فودول كواتسال كاروب الداور بعصول كودومر عجا أورول كا ـ مدكروا دجافورول كوجنكل جا فورول كاروب وبالليا اورنيك جا فورول كو يالو جالوروں كائياس سے قطع نظر رى بلك كا يورا دھا كخر بندوستان كى دات بات رده ساح کا چرہ ہے۔ جا پُرا فلاطون نے اپنی شالی جہوریت کے لئے جو میں طبقے بچرید كة بي الن ك نوعيت برين ، جعترى ا وروليش سے مختلف تيب ہے۔ جب چندگیت موریہ نے سکندیک جانشین سلوکس کو دریائے سندھ کے كنا ي شكست دى اوراس كى بينى كوبياه كرياعلى يز كيا روا ت ق-م ) تو ہندوستنا بنوں اور اونا بنوں کے تعلقات اور گرے ہو گئے۔ دلعق مورضین كا خيال على ان شوك كاباب بندوساداى يوناني شرادى كے بطن سے تقا) أس زمائے من إلى وا وى سندھ كے علادہ كا تقيادار بيں بھى آباد سے سے دہ وك مق و كند كم سائة سمة ت عقد ورجب سده بن يوناني حكام کے خلاف بغاوت بھیل تو کا تھیا واڑیں بنا ہگریں ہو گئے تھے۔جونا گڑھ کو جواصل میں أو تُناكُرُ عنقا أسنيس في بنايا تفا-اشوك كعيدي ثال مفرى علاقوں کے بہت سے بونا بنول نے بڑھ مذہب قبول کرایا تھا۔ چا پخ مشہور مجکشو

دصرم راجيكاجس سے تيكسيلاكا ايك اسٹو يا شوب بي نانى تقار اشوك نے اى كو يونانى نوآ باديوں ميں تبليغ كے لئے بيبيا تقار

اشوک کے بعدجب موریہ سلطنت ہر زوال آیا توباخر رشالی افغانستان کے یونانی نوا وہا وشاہوں نے وادی سندھ پر قبضہ کریا۔ اُس کی داجدھانی پہلے میکسیلا اور میھرسیا لکوٹ رسکا الا متی۔ اس فرماں دواؤں نے باخرے اپت ا میکسیلا اور میھرسیا لکوٹ رسکا الا متی۔ اس فرماں دواؤں نے باخرے اپت ا رسٹند تو ٹر لیا ا ورسلا طیس مغلبہ کی طرح یہیں کے ہورہ یہ یونانی با وشاہوں یس سب سے مشہود مبنا ندر و ۱۹۰۰ - ۱۹۰۰ ق می ہے جس کی سلطنت جونب یس وریائے مزیدا اور مشرق میں متھرا تک جیلی ہوئی متی۔ منا ندر نے پٹنہ کو بھی تیخ کی افد بردھ مت اختیار کر لیا متھا۔ آخری عریس اس نے دان پاس سے بھی کنارہ شی کرلی اور بھکشون گیا۔

مِنا ندر بڑا دوشن خیال اور وسیع مشرب فرمال دوا تھا۔ چنا پنجہ اسس کی سلطنت میں فرمب کی پوری پوری آزادی تھی۔ بادشاہ کے دربادیں بُرھا جین اور ہندو نیڈ توں کے درمیان بحث میاضت ہوتے دہتے تھے۔ بُرھ مت کے سنتوں میں بناندر کا مرتبہ بہت اُونچا ہے۔ اُس کے گورو نا گا آسین نے مناقد کے چومکا لمان اورا توال میں لمندا پنھا سکے نام سے مرتب کے تھے۔ وہ انکا، برما اور تھائی لینڈ میں آن تک گوئم بدھ کے اقوال کے بعد سب سے مقدس میں قدیم بیرہ وسید سے مقدس سے مقدس میں قدیم بیرہ وسید ہیں۔

یوناینوں کے اقتدار کاسور ن پہلی صدی قبل میں و.م ق م) یں

بميشك لنة دوب كيا- اوروادى مندهايك بارميروطى الشياسة فدوالى خانہ بدوش قوموں کی جولانگاہ بن گئے۔ او تا ینول نے قریب تربیب سوسال تک بہاں طومت کی متی دیکن وہ میج معنی میں او نانی مذ سے کیونکہ یا خر کی سکونت کے دوران ای بین آن برابرانی تبدیب کارنگ چره جیکا تقاد وریونان سے ان کا تعلق برائے نام موگیا تھا۔ ٹیکسیلا کے یونانی بادشاہوں نے تو یونان کی شکل بھی مردیعی متى - اودن وه يونان كے فكرى وجانات سے كا متے يى وج بے كالميلا كے بھکٹوؤں اور پنالوں كے خيالات ير يونانى دانش وحكمت كا اثربہت كم بح البته مندوسا نبول نے یونا نبول سے وہ علوم عزورسکیے جن کا تعلق روزمرہ كى تندى سىتفاد شلا جوكن - چائخ گرگى معيقايى مكھاہ كد ، يونانى تے وقى لوك بي البته علم بخوم أمخيس كى ا يجادب- للذا بين ال كا احرام رشيول كا انذ كرناجا بيئ " ومنقول ازوودكاك ٥٥١) حالانكريطم يوناينول في ابل بابل سے سیکھاتھا۔ جوتش کے علاوہ مندوستا بنول کے یو نایوں سے جزی سات دن كا بغت ا ورواس مندل كے بادہ برت بنا نے كاعلم بھى حاصل كيا- أى طرح سنگتراشى اودسكةسازى كابرجى لونا يون يى كى دين ہے -

کہے ہیں کریہاں کے ارباب دائش ہو مرکی شاعری سے دا تھن سے اور انہوں نے اس کامشہور رزیر تصنیف ایلیٹ کا ترجم منعامی زبانوں ہیں کیا تھا البتر ہے اس کامشہور رزیر تصنیف ایلیٹ کا ترجم منعامی زبانوں ہیں کیا تھا البتر ہے اب ناہید ہیں شیکسیلاا ورسیا لکوٹ ہیں نامک منڈ لبیاں قائم تھیں جی میں ان کام منڈ لبیاں قائم تھیں جی میں اون ان ڈور کی یادگار ہے۔ منسکرت ہیں بردے کا فتی نام رد کو انبکا "اس تقیقت کا خاتر ہے کونسکرت میں بردے کا فتی نام رد کو انبکا "اس تقیقت کا خاتر ہے کونسکرت

امک نے یو ناینوں سے بہت کھے سیاھا تھا۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ سنگرت ناگوں یں راحا وی کامحافظ دست ہمیشہ یو نائی عور آئوں پڑت لی ہتونا تھا۔ ہمارے راحا اپنی رعا یا سے غالبًا اسے خوفر دہ رہتے تھے کہ وہ مقای سپا ہمیوں پر بھروس کرنے کے بجا کے اپنی حفاظت کے لئے غیر علی عور آؤں کو طازم رکھتے تھے یہی حال سلاطین ترکی کا تھا جو بنی حفاظت کے لئے غیر علی عور آؤں کو طازم رکھتے تھے یہی حال سلاطین ترکی کا تھا جو بنقان کے دور دراز علاقوں سے کمن الوگوں کو غلام بنا کر او تے اور حب روا کے تربیت بنا میں شامل کر لیتے تھے یہی خواں بنا ر" بحدیث باکر جوان ہوجاتے آوائ کو تھاں شارون میں شامل کر لیتے تھے یہی خواں نا ر" بحدیث سلطنت کے زوال کا سبب ہے۔

ین کوئی تبدیل واقع تبدی ہوئی دیک سندھ کے عام باشندوں کے تہا ہوں اس کوئی تبدیل واقع تبدی ہوئی دیکن اس الکارنہیں کیا جاسکتا کہ سوسال کی طویل مرت بیں ہزاروں ہونا فی سیا جمیوں اور دورے والبتنگان سلطنت نے مقامی گراف بیں شاویاں کی ہوں گا اور بابرا ور ہما اوں کے ہمراہ آنے والے ترکوں اور ابرا بیرا بیوں کے ۔ چنا کی پیاب اور سرحد ابرا بیوں کے ۔ چنا کی پیاب اور سرحد ابرا بیوں کی ۔ چنا کی پیاب اور سرحد بیرا بیوں کی ۔ چنا کی پیاب اور سرحد بیرا بیون کی میں آن ہمی آپ کو الے افراد جا بجا بیس کے جن پر اونا فی ہونے کا مشہر ہوتا ہے ۔ وی اور ابرا بیل کے جن پر اونا فی ہونے کا مشہر ہوتا ہے ۔ وی این این اور کی سیرے بال اور دور ہیں آن جسی اونا فی تون دور اور بیا بیل اور دور ہیں آن جسی اونا فی تون دور ابرا ہے۔ اور دور ہیں آن جسی اونا فی تون دور ابرا ہے۔ وی بیر فیل اور کی جہرے تو بیس فنا ہو جاتی ہیں لیکن ان کی تہذیب کے نقوش آنے والی نسلوں کے چہرے برد کھتے ہیں۔

وادی سندهی قوی تشکیل دیبان قوم سے مراودات بے شلا جائے ، گوجر ، کاکروعیرہ ) اور تہذیبی تعمرین ساکا وَل ، پار تھیوں ا ورکشنوں نے

بڑا تا ایکی کرداراد اکیا ہے۔ چنا نی مقای باستندول کے رہی ہیں، رہم ورداج اور باس وخوداک پر نو وارد تو موں کی جھاپ بہت نایال ہے بیبی دج ہے کہ دادی سندھ کی تہذیب کا مزاج وا دی گنگ وجن کی بڑی متہذیب سے رفت رفت مختلف ہوتا گیا۔ اور بالا فرنویت بہال تک بہنی کہ دھرم شاستر نے وادی سندھ کو آریہ وَرت سے ہی فارج کردیا۔ سندگھود ایس تمجھوں اور با بیول کا وایس قرار بایا۔ حالا تکہ ویہ بی اسی فرار بایا۔ حالا تکہ ویہ بی اسی فرار بایا۔ حالا تکہ ویہ بین اسی فرار بایا۔ حالا تکہ ویہ بین اسی فرار بایا۔ حالا تکہ ویہ بین اسان کے قلابے ملادے کے تنے سے

پروفیسر مرصر کاش نے سانی اوردستاویزی شہادتوں سے ابت کیاہ كرساكا قبيلي بهال بيلي الطوي أوي صدى قبل ميسع بن است سق وه إلى أواربل مى كى مشرقى شاخ سے تعلق ركھتے تھے گران كى تہذيب ديرك آريوں سے الگ سخى مشلا آن بیں تسب کا سلسلہ مال کی طرف سے چتنا مقا۔ اور ان کی عورتیں ایک و قت بیں کئ مردوں سے شادی کرسکتی تغیب پہاں آبا و ہونے کے بعد میں ابنول نے نہ تھیات حیات ا ورزات پات کی متیز کو قبول کیا ا ور مزبر منوں کی روحانی تیاون تسلیم کی۔ حقّ كدأن كراجا بوتخالاد شاكر كبلات من ومرودين أوفى قبيد ابنى تك موج د ہے بنہی رسوم خودا داکرتے تھے۔ ویدک آولوں کے بڑھی یہ لوگ لتن بیاز راس چینی زبان کے نفظ موسوال سے مشتق ہے کھاتے تف اور بھیر بکری کے علادہ سود ، گائے ، اون اور گدھے کا گوشت ہی بلانکلف استعال کرتے ہے بڑاب نوش أن كامجوب مشخله تفا-اوران كالبعن مذبي رسي البي يتس من يسعودني ادرمرد يكجا بوكرشراب بيت مق منا جية كانت عقد اورحبنى مجدتون سيلطف الدود ہوتے سنے ۔ آدیہ ورت کے او کین وات کے لوگ ساکا وَل کے اس طرزما شرت کو

بڑی حقادت سے دیکھیے تھے۔ چنا پخ مہا بھارت بیں کوروں کا ہیروساکا وَل بِطِنز کرنے ہوئے کہنا ہے کہ

رد والمبيكادليس مين ومى برين بيدا بونا ب بير حيرى بن عالى دوين شودد بوجالا با ودبيرنان ودنان مرتى كرك برين بن عالى اود بجر بريمن ك بعدداس "

کن کے ال اعتراض سے برجی ثابت ہونا ہے کہ وادی سندھ ہیں برہم ہی جیتری ، ویش ا ورشودر آبائی ذائیں ہیں مخیس کہ ان ہیں کوئی بتدیلی منہ وسکے بلکہ چیشے منتے جن کوانسان جب جا ہتا بدل سکتا تھا۔

پروفلیر برج بیرکاش کا دعوی ہے کہ مہا بھادیت در اسل ساکا قدل اور
آریا کل کے درمیان اقت دار کی جنگ کی داشتان ہے۔ اُن کی تحقیق کے مطابق پانڈو
سے بھائی نہ تھے ، اور درکوں سے ان کی کوئی قرابت تھی بلک یر حشو ، ارجُن ، بھیم
نکی ، سہدیو ساکا قبیلے تھے جہوں نے کو دکول اور پنچا دوں کی جنگ میں پنچا دوں کا
ساتھ دیا تھا اور دوائ جیتنے کے بعد ٹیک بیلا میں دائ کر کے لگے تھے ۔ بروفلیر رکایش

مه سآگا بسیے پونکہ نے رافتر) ہے آئے تھے اس سے آدیدان کو بال بہنکا کہتے تھے - ہماری بمبترہ محبوانا اور تحبلا قوموں کی اصل بہی ہے - بال بہنکا کا تلفظ بد سے بدستے وا بہنکا ہوگیا اور آدی درت کے رہنے والے پوری وادی سندھ کو وا بہنکا دیس سے تبویر نے گئے کیعنی باطری کرنے والوں کو پنجا بی زبان بیس آن میں واہی کہتے ہیں ۔ دھر مستناشتر کی وہ سے وا بہنکا دیس کا سفر ممنو تا متنا البتر سفوا گرنا گرزیر ہونا تو والیس آکر کفارہ ا داکرنا پڑتا تھا۔

کے دعوی کواس تا ایکی واقعے سے بی تقویت من ہے کہ کوروں کو ہراکر پانڈو اندیکھ یا ہستنا پورک گذی پر نہیں بیٹے رحالانکہ کہان کے مطابق یہ اُن کا حق مقا) بکر ٹیکسیلا واپس آگئے۔

ساکاؤں نے وادی کسندھیں نئے نئے ہوے ہیں اور ہریاں را بھی۔ مشار میں اور ہریاں را بھی کیں۔ مثلاً میطول میں لیستہ ، بادام ، اخروث ، اٹار ، انجیر ، ٹرلوز ، کاٹوا ورنامشیاتی اور ہرلوں میں لیست ، ہوا ، اور زیرا ۔ اور ہینگ اور ماز د ۔ ای طرح اباس میں گڑا اور گئے تنا اور گھوڑوں کے ساز بی نعل ورکاب کا استعمال ہی متعامی باشندوں کو ساکا وَں ہی نے سکھایا ۔

سا کا وَل کی دوسری یافاریملی صدی قبل میسی میں ہوئی ۔ یہ لوگ تین قبیلوں يس بي بي الله عن من من الما را وكا ورئم اليتانى - دام تسليك وك بجابي آن بھی موجد ہیں -ان تینوں فبیلوں کے مشتر کرمواں کا نام مو گا تھا۔ چنا پخداس کی نسل كے واك بنجاب ميں اب مي مو كا كہلاتے ہيں ساكا ول نے يونا ينوں كوشكست دے كرگذهادا پرقدجذ كريبا وردفت رفته أن كى سلطنت پنجاب مندھ سے متھواتك كچيل كئى ۔ ر ۹۰ ق م - ۵ ۲۶) ساکا وُل نے یو ناینوں کے طرز حکومت میں کوئی بتدیل بنیں کی۔ بلك خودمجى إونانى متنديب كے سائخ بين وصل كنة وسركارى زبان بھى برستور یونانی بی دی ۔ ساکا وُل کی نایا ل خصوصیت اُن کی خربی رواواری بھی ۔ال کا ا پنا جھکا و گو برُصات كى طرف تفا اوروه اس خرب كى حصله افزائى بھى كرتے ستے مگردوسرے غیبوں کے ساتھ مجی ال کابرتاؤ بڑی دواواری اورنری کا تھا۔ ساكا دُل كوشكى بلاين دان كرتے ابجى مشكل سے سوسال گذرے تھے كم

یارمینوں کاربلا آیا اورساکا وک کے اقت دارکوبہا ہے گیا۔ وہوء، یاریقی ایرانی نواداد نہایت مہذب وگ سے چنا پخ گندھالا آرٹ کی ابتدا در ال این کے عبدیں ہوئی۔ بارینیوں نے اس علانے برگومیت مفوارے وصے ک رم مال مکومت کی لیکن سركية رئيكسيلا) كى كعدائى بين سونے كے زيور ، جاندى اور كانے كے برتن ، كھريلو استعال كى چيزى ، آلات داوزارا وراسلى جو بارسين دوركى ياد كاربي في اعتبار ے ہابت اعل قم كے بي اور تعداد بي بھى بہت زيادہ بي ۔ أكبت أن كى تهذيب بسى يونانى رنگ يى دوبى بوكى متى -اك كاسب سے نامور يا دشا ، و ندائير انفا-اس نے ہے وہ ویں وفات یائی مگراس کے جانشینوں میں اتن صلاحیت ناتھی کہ پارمقیوں کی وسیع سلطنت کے ننگر کوسنیمال سکیں۔ ابندا سلطنت کا خبرازہ بکھرے لكا انبكشن توم في مرا تفيا ا ود بارتبول كوشكست دے كروا دى منده يرقابض بوكني دمه ع)-

کش قوم چنی نژاد مخی بین ۱۵۰ ق م کے لگ بھگ نقل مکانی کرکے آمو
اور مردریا کی وادیوں بین آباد ہوگئی تقی کشنوں نے وہاں سے بڑھ کر بین ا باختر کو تیخر کیا بھردریائے کابل کی وادی اور تاخر کادگنر ھارا بین آمود دیا اور شکے گر
انہوں نے فیمکیلا کے بجائے پشاور کورا جدھانی بنایا اگر مزب بین آمود دیا اور وادی
میں جنا ندی کے علاقوں پر مساوی نظر دھی جاسے کشنوں نے گندھارا ور وادی
سندھ پر تقریبًا و وسوسال تک محومت کی ملطنت کامرکز چو تکر گندھارا کی
علاقد مقل آس لئے گندھا راکو ترتی کے خوب مواقع ہے۔ گندھارا آرس کسس
ادی اور متبذبی ترتی کا زندہ شون ہے۔

كشنول كاسب معمود فرمال رواكينشك و١٠٠١عم وفن كابرا ولداوه تقا-اس کے درباریس گیا بول ، رستیول ا ورگینوں کاجماعظ سگار بنا تفا مشہورشاع اَشُوگھوش ای کاراج کو ی تفاجس کو دہ پٹنہ کی مہم سے اپنے ہمراہ لایا تفار پارشوا واسومترا، چارک ، گریس منگه داکشا ا ورماتفار جیب عالم فاصل می کنشک كے دربارسے والبند منف كنبشك بر مومت كا زبروست حامى ا و رميتنع تفاليكن دوسرے نداہب کے ساتھ بھی وہ طرامنصفانہ سلوک کرتا تھا۔ شا برسیاشی سلحتوں كا تقامنا يمى تفا كمونكاس كى سلطنت كے ايك حصتے بين اگر زرتشتوں كا عليم مفاتو ووسر عجمة مين برهول كا-اورتيس عصفين بندوول كا-المنااس كمسكون بركبين يوناني خربه كى علامتين تقش بي كبين زرشتني غربه كى ا ودكبين مندو مذبهب کی البت ریاست کامرکاری ندمهد بده متفاداس منے گوم بره کانبيهيں نياده سكون يدلى بي . كوم بده كاسب سيرانى شيبين بي بي-مندهادا آدس: حس چزکوان کل گندهادا در این نام دیاجآنام و ه دراصل آرین بونانی ، ساکا ، پاریخی ا ورکشن تبدیون کا پخوشد گندها دا آرط كو بارى تهذيب بي ببت المم مقام حاصل ب-اس كے كر عولوں كى آمد پشتری تهذیب کاسب سے جین مرقع گندهادا آرائی ہے ۔ گندهادا آرائ کا مركة يول توشيكسيلا تفاليكن اس كى جرابي بيشاور، مردان، سوات، افغالسّتان حتی کہ وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی مقیں۔ رہیں نے سوبیت ترکماینہ کے تاریخی شہر مرو کے معنا فات ہی سلطان سنح کے مقرے کے قریب ایک بو دھ اسٹو با كة تارديك بير-اك دنول اس كى كفرائى بورى مفى - ميكسيلا بيشاوراور

سیدوشرلین کے عجائب گھرگندھا دا آدمے کے سے ہاروں اسے مجرے ہوئے ہیں۔

المكسبلاك بستى جيباكم بيد مكه يك بين مهامهادت سيعى قديم ب بیکن آبادی کے جو آثاداب تک دریافت ہوئے ہیں وہ بخامنٹی ا ورموریہ ذورے ير انے بنيں ہيں موريوں كے عبدتك جراستى كوشكسيلا كہتے تھے اس كے كھن ال ر عائب گواوردبلوے اسٹیش کے درمیانی رہے ہیں بھیر کے مقام رہے ہیں۔ بھیر ك كفيلى مين موت جدور والربيك ماندعارتون ك كفندر توميس ملے البترب سے پنی جمیری نیو کے نشا وں سے پنرمینا ہے کدمعص مکانات خوش حال وگول کے سے اورلعص غریوں کے اور دواؤں طبقے الگ الگ حصول بیں ربت عقد البنتهر كمريس بجيس تيس فيط كرايك جبيج بونا تفاجس بس غلاظت بجينك دى جانى عفى ـ باليي خصوصيت ب جواليكسيلاكى بعدكى بيتول مي منبي منى ورة موئن جدد و ، بريد يامصرووان كے قديم شرون بى ديجينين آئى ب-اس سيريمي ببرجلتا بكرشريس مجنكيول يا الجهوتول كاكون طبقه منقا جس سے غلاظت کی صفائی کا کام لیا جآنا۔ البتنشریس کنوال ایک بھی نہ تھا بلکہ وگ قریب کے نالوں سے پانی مجرلاتے منے بستی بیں ایک بہت بڑا کمولیال) تفاص کی جھات ستوان پر کھڑی تھی۔اس جگہ سے مٹی کی بہت ہی ام مورتیاں الى بين-براً مجروال يحقى يرايك عورت اورمرد ما تقيي ما تقد تے كھرے ہيں -شابدیہ مندوول کی عبادت گاہ ری ہو۔اگریہ قیاس درست ہے تو بھڑا ہے ہیں ہندو کا کاسب سے پڑا نا مندر میں قرار پائے گا۔

دوسری ا در تیسری تہیں سکندر ا ورموریظہدگی ہیں۔ اس وقت بک لا ہے کا استعال ہے برتن کھیتی بالی لا ہے کا استعال ہے برتن کھیتی بالی کے آلات وا وزار اور اسلے سب لو ہے کے بنے ملے ہیں۔ ان کے علادہ چرا صاف کی برتن ایسی تغییر ان کے علادہ چرا صاف کی برتن ایسی تغییران نکل ہیں جن میں عورت مرد ساتھ کھڑے ہیں۔ باخرے تجارت کی بکڑات ایسی تغییران نکل ہیں جن میں عورت مرد ساتھ کھڑے ہیں۔ باخرے تجارت کے آثار سمی ملے ہیں بچر تھی بعنی سب سے بالائی سطح برجاندی کے اس اسلے اور کھند دار سکتے اور اون فلائی سکتے و فائدی سوئے کے زبور ایک اونان با دیہ اور سکند اعظم کے سرکی مورت مل ہے۔

ٹیکسیلاکی دوسری بستی برکٹ کہلاتی ہے۔اس کو دوسری صدی قبل میسے يس يونايول في آبادكيا تفارير شبرتفريبًا بنن صدى تك يونايول ، ساكا وَل ، یا رحقیوں ، اور ابتدا کا کشنول کی راجدهانی ماتھا مرکنے کی وج تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیالکوٹ کے داجہ سالی وان کا بیٹیا یہ سالوایک ون شہر کے باہر وا خورى كرداعا والملة بللة وه ايك جونيرى كسامة سے كُذُرا توكيا ديكھنا ہے کہ ایک بڑھیا ہو لیے کے پاس میٹی گاہ بنتی کا ن ہے۔ اور گاہ دونے ملی ہے۔ رسالو کو بڑھیا ک اس حرکت پر ٹری جرت ہوئی اوردہ بڑھیا کے كے پاس جاكر إلى يہ لكاك مائى كيابات ہے جو توكيمى كاتى اور يہنى ہے اور مجھىدونے مكى ہے -بڑھيانے كہاكم يہاں آدم خور داكششوں كاابك كھوانا ربہتا ہے۔ وہ سات بھائی بہن ہیں - بھا بڑں کے نام برکتے ، برکھواور آمیہ ہیں اور بہنوں کے نام کا پی ، کا پی ، منڈا ا ورمنڈ بی ہیں۔ ہم کو ہرسال ایک جان اک کو بھینٹ دیتا پڑتی ہے۔ بیں منتی اور گاتی اس لئے

ہوں کہ آئے میرے بیٹے کا بیاہ ہے اور دوتی اس لئے ہوں کہ کل راکشش اسے کھاجا یک گئے۔ رسا کو نے بڑھیا کود لاسا دیا اور جب دوسرے دن راکشش اس کے بیٹے کو کھانے آئے تو رساکو نے ان کوقتل کر دیا۔

عجیب بات ہے کہ اونا ینوں نے وادی سندھ ہیں دو ڈھائی سوہ س کہ محد مت کی بہن اُن کے عہد کی ایک تخریجی اب تک دریا فت بہیں ہوئی ہے۔

ہیز ا ورمرکن کے کھدائی سے سینکر ول اونائی سکے ، زیورات ، آلات وا و ڈالا ،
عار توں کے کھنڈ رسب کچھ برآ مدہوالیکن کوئی نوسٹند آج تک نہ طا ا ور نہ اسندہ طفی اُمید ہے ۔ اہنوں نے ہرکن کا نیا شہر اونائی شہروں کے منو نے پر بنایا تھا دیکن ہیز کی ما نند کنوال اس شہریس بھی نہ تھا۔ ساکا و ل کے عہد کی عار توں میں ایک تو شاہی میل قابل ذکر ہے ا ور دوسرے دوم تہ والے عہد کی عار توں میں ایک تو شاہی میل کے سب سے پُرائے آئا در کوئی ہو اور وہ سے دوم تہ والے ہیں۔ البتہ میل کی ویواریں بالکا مسیاط ہیں۔ اُن پر کوئی نفتش و فرگا رہنیں ہے۔
اور وہ ساخت میں عواق کے اشوری محلوں سے مشاہ ہیں۔

دومُنها شاہیں یوں قرباب ایشیارکو یک ادراسپارٹا ہیں ہمی سناہی اقتداد کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بعد ہیں یہ علامت ساکاؤں سے تحقیق ہوگئی۔ چانچ انقلاب دوس سے پہلے تک زاردوں کا شاہی نشان دہی ادرجُری ہیں یہ علامت و ومری جنگ عظیم تک رائے کرہی۔ مرکب کی گھرائی ہیں ایک سوناد کے گھرسے سکے ڈھا لئے کے مٹی کے مہاسا یخے لئے ہیں۔ ان میں آ تھ سیحے سالم اور میں لوگئے ہوئے ہیں۔ ان میں آ تھ سیحے سالم اور میں لوگئے ہوئے ہیں۔ اس سے پنہ چلتا ہے کہ جا سے کہ جا سکے اس زمانے ہیں ہی ڈھا ہے

جاتے ہے۔ آ مطرسالم سائخوں کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس ساز سونار قانون کی گرفت میں کہی بہیں ہیں۔ مرکب بیں سنگ مرمرکا ایک سنون طلب جس بی آدای زبان بی لکھا ہوئے کہ پیسنتوں ٹیکسیلا کے صوبے داراور پاٹلی پتر کے ولی عہد اشوک کے زمانے بیں مرکاری افروا مود سے اعزاز بیں نصب کیا جارہے ارکب اس زمانے بیں مرکاری افروا مود ست کے اعزاز بیں نصب کیا جارہے ارکب اس زمانے بیں عالبًا مجھزی مضا فاتی ہتی مقا۔) اس آدامی نوشتے سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ خرد مشتنی رسم الخطا آدامی ہی سے ماخو ذہہے۔

سرکن اوراس کے مضافات کی گھرائی میں سونے چاندی کے نہایت تولیتوں الورا ورسندگار کے سامان ملے ہیں۔ ان کے علاوہ بڑھیدتوں الو باروں اسوناوں اور جرآ جوں کے اوزان ان کھینی باڈی اور باغبانی کے آلات ، پچوں کے کھیلونے اسلے ، مورتیاں اور انجروال پور کاری کی شبیبیں ، گذرے تویند اور مالا بی امہریں اسلی کے کھیلونے ، اسلے ، مورتیاں اور دھات کے بھٹے بڑی تولاد ہیں برآمد ہوتے ہیں۔ اور مالا بی امہریں اسلی کے اور دھات کے بھٹے بڑی تولاد ہیں برآمد ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی خایاں خصوصیت یہ ہے کہ سولنے چاندی کے زیورا ور ظروف نو اور اس توانی طرز کے ہیں البتہ ہو ہے ، پنقرا ورمٹی کے سامانوں کی طرز خالص مقامی ہے۔ اس تعزیق سے پتر جینا ہے کہ اور ایون ایوں اور ساکاؤں کے عہد ہیں فک کے بالائی طبقے پر تو یونانی مہذر ہیں کی چھاپ میں گئی عام ہزمند بیستور پُرائی وگر پر طبقے پر تو یونانی مہذر ہیں کی چھاپ میں گئی عام ہزمند بیستور پُرائی وگر پر طبقے پر تو یونانی مہذر ہیں۔ عام ہزمند بیستور پُرائی وگر پر طبقے رہتے ہے۔

مسرک ب بل ہوئ جانڈیال کے مقام بر ہونان عہد ک ایک یادگاد عادت الی ہے جس کی تظیر اورے برصغریس بہیں ات ۔ یہ ایک عبادت گاہ ہے جو اونان کے خالص کلاسی انداز بیں بنائی گئی تھی اور ایتمنزگ مشہور عبادت گاہ ۔ پارتھنیان ۔ کا ہُوبہُوجربہ ہے۔ ان جگہ ہے بدھمت ہے متعنیٰ کوئی شے برآ مذہبی ہوئی ہے ، البتہ عارت بیں ایک بینا ر طرور تھا اس سے یہ متعنیٰ کوئی شے برآ مذہبی ہوئی ہے ، البتہ عارت بیں ایک بینا ر طرور تھا اس سے یہ نیتجہ نکا لاجانا ہے کہ یونا یوں نے جو با خرسے ہے سے اپنی زر کوشنی رعایا کی تا لیعن قلب کی خاطریہ آنسے کدہ معہ مینا رخاموش تعربی ایتھا ۔

التوك عظم سے كنشك تك وادى منده كامتريب نے بدومت كے سات يس فروع با ياتفاچنا بخ اس دورك فئى تخليقات كى محك بى وه برى عقيدت منى جو بر طبقے کے لوگوں کو گوئم بڑھ کی وات اور تعلیمات سے تھی۔ گوئم برھ کے زمانے يب تو بدُه مذهب كا انز مظلوم ا ورمفلس طبقول نك محدود دم يا بيكشوبي عوام كى ى ساده زند كى كزارت سقى - أن كان كمربار موتا عقار كونى اثانة . وہ گاؤں گاؤں تبليغ كرتے بھرتے ، بيك سے پيٹ بھرتے اور دات ہوتى توكى باغ بن درخت کے بیچے سور ہے۔ میکن دجرے دھرے جب او دھمت کی رسانی رائ درباروں کے بھی اور بالا خراشوک کے بھی سے قبول کرایا تو بده مت بين اميرى ك شان تفلك لكى واشوك في إنى سلطنت بين المعمقالة پراسٹوپا بنوائے اور ہراسٹوپا بیں گئم برُھے کے تقوالے تقوالے ترکات محفوظ کردے۔ ٹیکسبلاکا اسٹوپا و دھرم ماجیکا) ان بیں سب سے بڑا تھا ٹٹاہی اسٹویاؤں کی دیکھ کھال کے لئے بھکشومقرر ہوئے۔ان کے رہنے کے لئے وبإربنائ محے اور آس پاس کی زبین ان کے مصارف کے لئے وقف کردی كى دنب ياز يول كى تعدونت شروع بوئى يساكيمنى كى يدائش سے زوان اک کی بی جھولی واستانیں مھی جاتے ملیں ۔طرح طرح کی رسمول نے رواج پایا۔ بھکٹو وَل نے جاتراکے صلیحا ور رسموں کی ادائیگ کے قا عدے وضع کئے۔
اب وہ جاتر اول کی پرار مختنا مہاتما بڑھ کے صنور میں پہنچانے کا واحد وسید بھے۔
گوئم اور اس کے چیلوں کی مُور تیاں بننے لگیں مُنت کے چڑھا ووَں اور نذرالوں
کے انبار گلفے گئے۔ اور جس طرح آق کل زیارت گاہوں کے اردگر دمناسک و
رسوم سے متعلق اسٹیار کی دکا نیں گئی ہیں ای طرح اسٹوپاؤں کے چاروں طون
صنم تراشوں ، ندگروں ، کمھاروں ،ساہوکاروں ،گنڈے ، تعویذ مالا اور کھول
سیمنے والوں کے بھی باز ارکھل گئے۔

و باد ابتلایں کھے گھے بھرتے تھے لیکن جب دولت کی دیل بیا ہوئی تو بھرول ہیں ددوازے گھے اور و بار ول کے بگرد دیواریں کیج گیت کیکھت یہ ہوئی قو جمرول ہیں ددوازے گھے اور و بار ول کے بگرد دیواریں کیج گیت کیکھت یہ ہے کہ مبکشوجن پر ذاتی ملکیت جرام بھی دولت کی ذخرہ اندوزی کرنے گئے۔ عقیدت مند توان کی چوریال نہ بال نہ آٹا ہو تو کیے کے ماہرول نے ان کا ماڈ افشاکر دیا۔ چنا کی دھرم داجیکا کے و بارول میں ایک جوے کے بنے سے ۲۵۹ سکے زین ہیں چھیے ہوئے کے بیے سے ۲۵۰ سکے زین ہیں چھیے ہوئے کے بیے سے ۲۵۰ سکے زین ہیں چھیے ہوئے کے بیے سے ۲۵۰ سکے زین ہیں چھیے ہوئے کے بیے۔ ۲۵۰ سکے زین ہیں جھیے ہوئے کے بیے۔ ۲۵۰ سکے زین ہیں ان کے گئے اور میں ان کے گئے آرام گا بین عبادت کے کرے ، باور چی خانے ، اور خل خان خونیک آسائش کی آرام گا بین عبادت کے کرے ، باور چی خانے ، اور خل خان خونیک آسائش کی آرام گا بین عبادت کے کرے ، باور چی خانے ، اور خل خان شوں کے دیا جال سے آرام گا بین عبادت کے کرے ، باور چی خانے ، اور خل خان شوں کے میا جال سے آراد کروا نے نظے سے خود مایا جال میں بھینس گئے۔ مبکشوم ہند بن گئے۔

گندهادا آدس کوتاریخی اعتبارے بین ادوار می تفتیم کیا جاتا ہے بہلادور جس کی خصوصیت یونانی آرم کی نقال ہے بہلی صدی عیسوی کے آغاز تک جاری ہا۔

البته پارتیوں کے برمرا قتدارہ نے کے بعد گندها دا آدث بی مقای کروا دا کھرنے دگا۔ یونان آرٹ میں بر صمت مجعقائد واحداسات سے ہم آ ہنگ کرنے کی کوسشیں شروع ہوییں۔ مے کے پیاول کی جد کؤل کے پیول ترا شے جانے گئے۔ یونان دیتاؤں کی جگہ گوئم برص مورتیاں بنے مگیں اور ابھی میلی صدی ختم بھی ہیں ہوئی متی کدگندھارا کے فن کاروں نے یونا یوں کے سکھائے ہوئے فن کومفای مزاج ا ورعزور توں کے تا ہے کردیا ۔ ان کی تخلیقات میں مفامی روج کی تراپ آگئ۔ گندھاراکا یہ سپلاخو د مخدار دبستان فن ساسا نبول کے جلے و ۲۳۰۰ کک برقرار دہا۔ اس دور کے فن کارمحموں اور گل کاربوں کے لئے بتھ استعال کرتے ستے۔ (أسجروال چونه كارى كا البحى دوارح بنيس بهوا تفار) جنا كيد گذرها دا مرحد، سوات، ا ورافغال تنان مي يخفر كے محتے ال كرت سے برآمد ہوئے بي اور ہور ہے بيك يو محسوس بوتا ب كويان علاقول مي منم تراشي كى فيكريال كفل بو لى تفيل يا توم كو گوئم بدھ كى پوجاكنے كے سواكونى كام بى د تھا۔ دومرى فصوعيت يہ ب كمجتول بين عمواما كونم بدُه كى زىدگى كے واقعات كى منظري كى جاتى تقى مشلا پھری ایکسیل پرگوئم بڑھ کی کیل دستوسے اپ خادم کے ہمراہ روائی کامنظر ا معاداً يا ب. دور منظرين أوم بدُه كا كمورًا كن يفيكا آقا سي رخصت بحق وقت مجلكراك كے قدم جُوم دیا ہے ا در برس كے بنن چلے دائيں بائي كھڑے ہیں۔ان قم کی منظر تراشی دومرے و درمیں بنیں ملی -

بیلے دبستان کا تا ریخ اعتبارے ایک نہایت بیش فیمن نوسشتہ کا اوآن اسٹویا سے برآمد ہوا ہے ۔ یہ نوسشنہ تا ہے کی تخی برخروسشتی رسم الخط میں کنڈ ہے۔اس فوشتے بیں ایک عورت چند البھی نے گوئم بدھ سے اپن عقدت کا اظہار ان افتطوں میں کیا ہے:-

سن سهر أحاسا روء ع بي ساون كى ٢٠ وي تاييخ كو چندراتهي يجارن دأيكا جو وتعرا گردار زگر با بنی کی بیش اور مجدد بال کی بیوی ہے چرسبلا اے اسٹو یا بیں یہ جرکات رکھتی ہے۔اس تواب بیں اس کا بھائی نندی ورون كرائى، بي ساما وريستا وربي دهرمامي شامل بي اوراس كيبين لآجا اوراندا اورماماكا بيثا جيونندك اوراس كا گرويجى مرواتى وات كمنظورى - ديبات شرك اعزازيل يسبجيدوك كاعزازيل-نروان حاصل كرنے كى خاطر- ومنقول از دم خلست شبكسبيلا ا زمرجان يُتلكنك -استختى سے بہتر بنیں جا اكہ چندا مجى بكاران كمال كى رہنے والى مقى البتر ماك ايد ويطي و دهم راجيا كي اسطويا سے نكاب مكونت كى وضاحت بھى كردى گئ ہے۔ مزدط چاندی کے پٹر برخروشتی میں کندہ ہے۔ اور ایک طلائی صندوقچی یں ہدی کے جو لے چو سے مکر ول کے ساتھ رکھا ہوا طلا تھا۔ ہڈی کے بیٹ کڑے شایدگوس بدھ کے ترکات تھے۔

من ۱۲۹ اَ مَا اسالُ صَلَى بِندِر بُونِ المِن كَو بَعِكُوت مُبِهِ المَا المَا المُسَاكِ الْحَالِيَ المَا المَا المُساكِ الْحَرِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

المان پر اکشن کے صحت کے ہے۔ تام بودھوں کے اعزاز ہیں، فردًا فردًا

ہر ابر مد کے اعزاز ہیں، اربالوں کے اعزاز ہیں اُتام دی بی اشیائے اعزاز ہیں،

پن دالیتن کے اعزاز ہیں اپنی دوستوں اسٹیروں عزیز میں اور فونی اُتر دامدل کے اعزاز ہیں۔

پن است کی بھا کہ نے بیرائی اور فیاضا نہ نردان کی واہ دکھلا کے ۔ (صکلا)۔

گرام بھر ھر کہتا تھا کہ اگر نروان چاہتے ہو تو دکھ کے اسباب ملوم کرواود

اُن کو دور کرنے کے لئے اپنے فکر دعل کو سچائ کے اسفاد کان کے تابائے کرو کیونک

کو کی اسانی طاقت نروان حاصل کرتے ہیں ہیں ارب کی مدد نہیں کرسکتی ایکن ہے اُتواد کو است خر ما حالے دیا۔

اور ما حالے دیا۔

ان نوستول کا ایک دیجب بیبلو خردستی رسم الخطین مندسول کے لکھنے کا اندازے۔ مثلاً ایک سوچ تیسی کھنا ہوتا تھا تو پہلے ۱۰۰ لکھتے تھے اس کے اندازے۔ مثلاً ایک سوچ تیسی کھنا ہوتا تھا تو پہلے ۱۰۰ لکھتے تھے اس کے آگے۔ ۱۱ در پھر ہے۔ سرم لکھنا ہوتا تھا تو ای طرح پہلے بہا کھتے اور پیر تین بار ۱۔

گندهادا آدے کو گشنوں کے زمانے میں بہت ترتی ہوئی۔ ملک میں عبد عبد اسٹویا اور وبار قائم ہو گئے۔ چانخ بٹ اور کامشہور اسٹویا کشنوں ہی سے بنوایا خفا۔ اور موس جو در و میں بھی اتفاق سے سب سے اونخ کھنڈ داسٹویا ہی کا ہے۔ اس سے پتہ جاتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں موس جو در و کے آس یاں برصوں کی لہتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں موس جو در و کے آس یاں برصوں کی لہتا ہاں صرور موجود میں۔ میر آجد مفاص رکھ جو در و) مورو، و کی برا میں اسٹویوں کے آشاد سے ہیں۔ ال

یں پر لورفاص کا اسٹوباس سے ٹراتھا۔ اور مسٹر کرزننس کا قیاس ہے کہ اس اسٹوبا کو اشوک نے بنوایا تھا دلبۃ بعد بیں اس بیں اضافے ہوتے دہے سندھی اسٹوپا کوں کی مور تیاں اور گئی کا دیاں سب بی ہوئی مٹی کی ہیں۔ دیواروں میں جو این بیلی میں ان میں طرح طرح کے بہا بیت حیون نقش و دلگار اسٹوار سے گئے ہیں۔ گوئم بدھ کی مور تیاں دیگین ہیں۔ باس کیسی، چہرہ سنہرا، اسٹوپ اور بال سبیا ہ ، آئی موں کے بہتے ہیں طلقے کا نشان (اُرنا) ، جو لور ھی کی علامت تھا۔

گندهادا کا دومرادلبتان فن جوسی اور پانچوی صدی پرتجیط ہے۔ تب وصی بُرنول کی آنش فناں آنھی آئی اور گندهادا کا علاقہ طبق ہوئی چیا بن گیا یہ کہ مول اورلبینوں کوسماد کردیا۔ اسٹو پاؤں اور دہادوں میں سک مگادی۔ براروں لاکھوں ہے گناہ جان سے مارے گئے۔ اور گندهادا کافن ایسابٹا کہ پھرکھی زیدہ نہوسکا۔

اس دُورکی یادگار دہ اسٹویا اور وہار ہیں جو ٹیکسیلا کے نواح ہیں جادوں طرف بھیلے ہوئے ہیں۔ دومرے دبستان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فن کائیں نے سنگ تراشی ترک کردی اور می اور گھ نے کی مجمرواں مور تیاں اور نوش و کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فن کائی نے سنگ تراش ترک کردی اور می اور کی نے کی مجمرواں مور تیاں اور کی کے ایک رونی سمت یک انجازی جاتی میں جہاں اُن کے بارش سے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ البستہ بھیتری جھے ہیں کچی مٹی استعمال ہونی متی جہا کہ گندھا دا آر مث کا سب سے جو کا دان اسٹویا ہیں دستیاب ہوئی حین شام کا دگوتم بھروں کی وہ مورت ہے جو کا دان اسٹویا ہیں دستیاب ہوئی حین شام کا دگوتم بھروں کی وہ مورت ہے جو کا دان اسٹویا ہیں دستیاب ہوئی حین شام کا دگوتم کی دہ مورت ہے جو کا دان اسٹویا ہیں دستیاب ہوئی

ب- اس منظرين كوئم أي مدرا من آلى بالى مار عبي إلى مار ميد آن کے دائیں طرف اور تین بابیں طرف کھوسے ہیں۔ جا رمور تیاں توخالص پچی می کی بیں سیکن گوئم برھ کی مورتی کار کی می کااور دھڑ کی می کاہے ۔ ممنوں نے اسٹویا کوآگ مگائی توسب ورتیاں پک گیس اور تباہی سے کے البيس-جو وفارا ودسكون، نرى ا ورشفقت گوئم بُره كى اس مورتى كے چرے پر جھلکتی ہے وہ کسی اور مجتے میں نظر منہیں آئی۔ دومری خصوصیت یہ ہے کہ اس دُور بیں فن کاروں نے گئم برص ک زنرگی کے واقعات کی منظر کئی ترک كردى و رفقط گوئم بده كى شبيبى بنانے لگے كسى منظريس ادادت مندگونم كو عقدت كاخران بين كرتے دكھا كے يك بيں كى منظر ميں كولم ير معولوں ك بارش ہوری ہے۔ اورکس میں گوئم برصود صبان میں بیٹے ہیں اورجا اور گھاس چردہے ہیں۔

منوں نے وادی سندھ اور وسطی ہندوستان پر تقریبًا دوسوہری کے حکومت کی دہنوں کو ہیتا ہی جہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد ہی ہیتالی ابدالی بن گئے۔ ابتدایس اُن کا دالاسلطنت پشا در تھا گریشودھوں کے بانھول سکست کھانے کے بعد ابنوں نے کیساکوا پناصدر منقام بنایا جو دریا کے بانھول سکست کھانے کے بعد ابنوں نے کیساکوا پناصدر منقام بنایا جو دریا کے کابل کی دادی میں دافع تھا۔ میتوں بی کے زمانے میں ہند وستان میں بدو دریا کے کابل کی دادی میں دافع تھا۔ میتوں بی کے زمانے میں ہند وستان میں بدو مندی ہا دال شرق ہوا یہ میں سورت کی فی جا کرتے تھے۔ اس لئے ان کوسیاسی صلحوں کے بیش نظر شیوم ہمالا سے کوا پنانے میں کو نی کوشواری بنیں ہوئی۔ اُسلوں نے اپنے جھندی برا اندی بیل کی شیر ہمیں کو نی کوشواری بنیں ہوئی۔ اُسلوں کے اپنے جھندی برا اندی بیل کی شیر ہمیں کو نی

بنالى جوتبوجى كى علامت ہے۔

مشہور مینی سیاح ہوانگ سانگ جمنوں کے آخری دنوں ر ۲۹م عالی يهال آيا عفارأس كے سفرنام سے يترجينا ہے كروادى سندھ كاعلاق كى رجوار ولين بث يما تفارير رجوار ممنول كم باجكزار تف لين جب منول كى مركزى حكومت كمزور موكئ توخود مختارين بينے- بروانگ سانگ كے زمانييں منعادادان كاصدرمقام بشاور تفاد وه كمقاب كركندهالك لوك برب شراي اور نرم دل بي ووادب سے بہت مجتت كرتے ہيں۔ ان كى اكثريت بندو جالكن برعو ك تعداد مجى كافى ب- البته تتراور ديبات ويران بو كي يب - سوات كا ذكر كرتے ہوك وہ لكھتا ہے كريبال كى زمانے ميں مرابزار معكنور سبتے منفے ليكن اب دیارا وراسٹویاسنسان بڑے ہیں یس ایک آدھ محکشوباتی رہ گیا ہےالبتہ یہاں ہندووں کے دس مندین گئے ہیں۔ ٹیکٹیلاک کیفین بھی اپنیں لفظوں یں بیان کا گئے ہے بیکسیلاان داؤں کثیراح یں شال تفا- ہوانگ سانگ نے سندھ کازرعی پیدادار، معدنیات ورمولیتیوں کا فراواتی کا حال تعفیل سے لکھاہے۔ سندھ مُہنوں کی براہ داست وست بڑوسے کے گیا تھا اس سے کہ پہل بدھ مت کا ندرمنوز والمامنين تفطر موائك سائك كے بيان كمطابق يبال كئ سود بادادد استوياموجود مخفا ورمجكشو فال كى تعداددس مزارمتى البنة داجابهال كاشوور متعار" وه قطر تا ایان دارا و دخلص ب اور بده دهم کا احرام کرتا ب " ملک میں مندوں کی تعداد ۳۰ متنی ۔ پانچوال دجواڑہ متان کا تقا۔ بُنوں نے مورز دا وا کاسب سے بڑا مندرمتنان ہی ہیں تیرکیا تفا۔ متان کی اکثریت ہندو

سقی اور ان کے ہم مندر ہے۔ البتہ برصوں کے دسوں وہاد کھنڈر ہو ہے سقے۔
مد دوچار بھکشو ہاتی ہے ہیں لیکن وہ بھی اتنے دل برداشتہ ہیں کہ گیان دھیاں ، دوچار بھکشو ہاتی ہے ہیں لیکن وہ بھی اتنے دل برداشتہ ہیں کہ گیان دھیاں ، بل کوئی دیجی ہیں ہیں ہے ہیں دیاست بنوں کی سخی جہاں کے لوگوں کو ادب اور فون سے کوئی دگا وہنیں ہے ۔

اسی زمانے بیں خودسٹنی رہم الخط کا روائ مجی ختم ہوگیا ا ودیاس کی جگہ بریای رسم لخطدا نط بهوا-اس تبديل كاباعث شايد مهندو مذبهب اواستسكيت ادب كا حيامتفا بندورا جاؤل في سنسكرت كومركارى زبان بناديا تفار حالا نكه سنسكرت مُرده زبان متى اوركى جكرول بنين جاتى متى - بوده مدبب كے زوالے ساتف ذات بات اورجيكوت ميمات كاسختيال بعى دوباره تروع بركبني حقيت به ہے کہ پایخویں چیش اورساتوی صدی کا زمان یاکستنان متردیب کا تاریک ترین دورے - ان تین صدیوں میں یہاں علم وفن میں کو ف ترقی بنیں ہو فی بلکہ معاشرہ آئے بڑھنے کے بجائے پیجے کی طرف اوٹ گیا ۔ کسی ڈمانے بیں رگ دیدنے برے فوے ہما تھاکہ آریوں نے سینت بسندھو کے بند تو ڈدے تاکہ پانی کا قدائی بهاؤر كن نهائ ووبزادسال بعديس ايكي وبعد عود اورتركون ا سرانجام دیا۔ امہوں نے سبیت سندھو تہدیب کے بندیانی کو آزادی مہیں کیا . بلكاس كوخوب ميلايا وركراكيا - وادى سندهى تندي ايك نيخ دؤر يى داخل بوكئ \_

## ع بى تېندىپ كاانزونفو ذ

وب اور سندھ کے تعلقات ہزادوں سال پُرائے ہیں۔ چنا پُر ظہودا سلام سے صدیعل چشتر ولوں کے بچارتی جہاز بروب کو جود کرکے چین مک جایا کہ تھے۔ داستے بی فلاستدھ کی بنددگا ہوں میں اُک کر تجادتی مال کی خرید وفروخت کرتے تھے۔ تجادتی طرود کو گئے تت ان کو مقامی زبان سکیعنی پڑتی مقی اور بہاں دہنا بھی پڑتا تھا۔ ممکن ہے کو یعن ان کو مقامی زبان سکیعنی پڑتی مقی اور بہاں دہنا بھی پڑتا تھا۔ ممکن ہے کو یعن اور گئے اور کی سامی شرول جی پُرائی عوب لبستیوں کی موجود گئے سے اس قیاس کو اور گھوات کے سامی شہرول جی پُرائی عوب لبستیوں کی موجود گئے سے اس قیاس کو تقویت ملتی ہے۔ خان بہا در فصل الشروط میں الشروط بی کو جود گئے میں تو یا کہ کہ اسلام سے قبل عوب چول ہو گئیان اور سویا دایس آباد سکتے۔

عرب جہادیاں دو المستول ہے بحروب کو عبور کرتے ہتے۔ ایک داستہ عدن سے براہ داست طابار ، لنکا ورجین تک جانا تھا اور دومرا خیلے فارس سے گذر کر ساحل کمران کے کنارے کنا اسے مندھ کی بندرگا ہوں تک آ تا تھا۔ اور بہاں سے ساحل کمران کے کنارے کنا اسے مندھ کی بندرگا ہوں تک آ تا تھا۔ اور بہاں سے بعروس اور طابار تک جانا تھا۔ پیلسلہ ظہورا سیلام کے بعد بھی برستورجاری ریا۔ البتہ جب حصرت عمر کے عہد بیں عراق اور ایران فی ہوگئے تو خلافت کی ریا۔ البتہ جب حصرت عمر کے عہد بیں عراق اور ایران فی ہوگئے تو خلافت کی

سرعدی کران تک مین آئیں ۔اس طرع وب اور سندھ و ہند کے تجادتی تعلقا ين سياست كاعنصر بهي شامل بوكيا . أس زماني مين عثمان بن ابي العاص تعنى عان اور بحرين كا كورنز كقا-اس كو مال غينت كالايلى ايسادامن يكر بواكه ال في حفزت عرك اجازت كے بيزايك بحرى تشكر ميروابن إلى العاص كى كمان ميں ديبل يہيج ديا۔ أس وفنت مسندهين راجرتي و١٢٢ ع ٢٩١١ ع) حكومت كرنا تها. جنگ بين سلان كوشكت إولى اوركيزه ماراكيا- يه دا قدم الديم و ١٩٤٠ م) كاب و الح ام ١٩٥٠ - ٢٩ حفرت عرکوجب اس حادث کی خریونی او ابنوں نے عواق کے گورز الوموی اشوی ا ورعمان کے گوریز عثمان بن الى العاص دولوں کو خفل کے خط مکھے اور ہدایت کی کہ آئندہ کوئی فون دہیجی جائے۔ دحفرت عربی جنگوں کے بحنت تعلاق منے ) حفرت عركے بعدجب حضرت عثمان خليف ہوئے تو ابنول نے خشى كے رائے سندھ يوشكركتى كاراده كيا - چا كخ مكران كے حاكم عبداللہ بن عامر تے خليف كے حكم سے ايك فق طیم بن جبلہ کوسندھ میجا کہ وہ بہال کے حالات معلوم کرے ۔ حکیم نے داہی جاكر ظيف عوض كى كدر منده كا پانى مبلا، كيل كيد اور كھے ہوتے ہيں۔ زين پقرلي ہے مي شوريده ہے-اورباشندے بہادر ہيں-اگر مفوراساك جائے گا توجد تباہ ہوجائے گا اور اگرز بادہ جائے گا تو بھوکوں مرجائے گا۔ اس برحفزت عثمان نے عبداللہ کو سندھ پر الشکر کئی سے منع کردیا۔ وجے نامہ

ایرمعاویہ جب خلیفہوا تو اس نے عبداللہ بن سوآ رعبدی کو چاد مزار سواروں کے ساتھ سندھ دوانہ کیا۔لیکن عبداللہ کے لشکر کو بلوحیتان ہیں

خسلادا ورگندهادا کے درمیان کو ہسیدان کی گھایٹوں بین شکست ہوئی۔ واقعہ سنگھ کا ہے۔ وہی نامر صفاع بین چا رسال بعد جب ایمرموا ویہ نے دوسوا لشکر داشدہن عروکی کمان یم بیجا تو اس لشکر کو بھی ذک اُ تھائی پڑی اور دامث مارگیار تبسینان بن سلمہ اس میم بیمقرد ہوا۔ اور وہ بڑھے بڑھے بڑھے رمنو . لی جلک ہا کہ بہنچ گیا گرکسی نے اسے قتل کردیا۔ اور اموی لشکر کو والیں جا ناپٹرا والین اور اموی لشکر کو والیں جا ناپٹرا والین ا

ميكن العبن وب تبيلے سندھ بين ال حلول سے پشتر آباد ہو گئے تھے۔ عالبايد وه تجارت پیشروگ سنے جنول نے اسلام تو قبول کردیا مقافیکن کاروبارتزک بنیں كيا تقا- " في نام كامصنف داج " في وراج دامركا باپ كى فو حات كا تذكره كرتے ہوئے لكھتا ہے كدرا جرتوع نے سكھركے قلد برقنجندكر كے اميريين الدين ديكان من كودبال كاعاكم مقركيا اورخود متنان كى مهم يردوانه بوكباد صصك كسى غيد مكك كے باشنے كوجى كى زبان اور مذمهب مجى مختلف ہوں اتنے اہم عہدے برمقردكرنااس باتك دليل بكريوب ايرسدهين شايدو صصعمقم مقاء ادرداج كواس كى دفادارى بر لودا بحروس تقارا بريين الدين كوئى مهم فو فردى م تفاجوقمت آزمانی کی غوض سے تن تنہا آگیا ہو بلکدد وسرے وب مسلمان بھی اس کے ہمرہ سے۔ و اکر بی بخش بلوئ وائس جانسدر و یو بورسٹی جے ناکے ك شرع كرتے ہوئے مكھتے ہيںكہ ، د نفظ شہادت كے استعال سے كمان ہوتا ہے کہ جے کے لئے پس کچھ مسلمان (عرب) بھی شامل ستے " (ایفٹا صیع) البة جب ١٩٢ ء يس حجان بي يوسف عان كا كورزمقرم واتواس

نے سندھ کو فتے کرنے کاصم ادا دہ کرلیا۔ بلک اس کے عوالم او سندھ کے بعد مبنداور جین کو بھی اموی قلرویں شامل کرنے کے تھے۔ وچے نام محیق مے نام خطاص ال اس نے خلیف ولیدے سندھ پرط کرنے کا جازت مانگی توخلیف ولیدین عدالملک ر ۵۰۰ ۶ - ۵۱ ، ۶۶ نے مصادف کا عُدر کیا -اس پر مجان نے لکھاکہ جنگ بس جوزن ہوگائس کا دُکنا مگنا وابس کرنا میری دمتدداری ہے۔ دابھنا مائل می حجازے نے يرعبد إوداكيا جنائخ فع مسنده يرجهكرو ودريم فرزح بوس الك عومن حارج نے بارہ کروڈدرہم مال عنیست شاہی خزانے میں جمع کیا۔ یہ نقدی اُس رقم کے علاوہ منی جونشکر اول می تقتیم ہوئی۔ رجیج نامرصلام) خلیف فے اجازت دے دی تو حجاج بن پوسف نے اپنے کس وا ماد محدین قاسم کو سندھ کی مہم پردانکریا۔ سنده براندج زادردولت مندمك تفاريبال أن داول داج اليح كا بیا داہردائ کرتا تھا۔اس کی دوراجدھانیاں بیس بشال بی آ دور دروہری کے قريب) جہاں راج سال كے المقصيع گذار ما تفا-اورجوب ميں بريمن ابا د رشهداد پورسة المطميل جوبمشرق بين - دياست عارصولول بين الى بوئي مفي - دا، متال دم) اسكلنده را وجهم دم سبول اوردم، بريمن؟ باد-برصوب كاايك گورىز ہوتا تفاج عزورت پرانے پرداجاكى نون كے لئے سپاى بھی بھرتی کرنا تفا۔ رعایا کی اکٹریت بو دھ مت کی پروسی۔ بودھ بیٹر سو داگر، اورصنّاع سخ يادمقان بيلوگ راج دابرے وشمني سخة اس كى دج يريقى كر راج مندو تفا اوراس كے اعلى عبدہ دارىجى اس كے ہم مزىب تفے لودھى الک یہ نہیں مجو سے منے کہ اس راج کے باپ نے بودھوں کی حکومت کوعفب

داج داہر کابرتاؤ کے بلقے کے مندوؤل کے ساتھ بھی اچھانہ تھا مثلاً سو ترو جاٹ متھا ور ملتان سے سمندر کے ساحل تک دریا کے سندھ کے کنارے کنائے 7 بادیتھ ۔ وہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں چوانے تھے یا کاشتکاری کو تھے گڑان کو پگڑی اور جو تا پہنے کی اجازت نہ تھی ۔ سَمۃ قوم کی حالت سوم و دُل سے بھی گئ گزری تھی چنا بچے بچے باے کامصنی تا کھتا ہے کہ

رد راجہ بن کے ذما نے میں او ہانہ یعنی لاکھ اور شمۃ کو مزم کیڑے پہنے اور سرول پر مخل اوڑھنے کی اجازت نہ مقی اس کے بجائے وہ پنچے اور اگو برکا لی گرٹری پہنچے تھے۔ کھرددی چا درکا ندھو پر دوا در سراور پر کوبر ہندر کھا کرتے تھے ان میں سے پر دوا ہے تھے اور سراور پر کوبر ہندر کھا کرتے تھے ان میں سے جو کوئی بھی مزم کی دا بہنا تھا اس برجر مانہ کیا جاتا تھا۔ گھرسے باہر نکلتے وقت وہ کتے ساتھ نے کر چلتے تھے جس کی وجہے باہر نکلتے وقت وہ کتے ساتھ نے کر چلتے تھے جس کی وجہے

پہچانے جاتے ہے۔ ان کے کی بھی مربراہ کو گھوڑے پرسواد ہونے
کی اجازت دستی ۔ اثنار را ہیں اگر کی مسافر کو کوئی حاوث پیش آجا آ

مقاتواس کی بازپر کی بھی ای قبیلے کے وگوں سے کی جاتی سفی کیونکائی
کے مربرا ہوں پراس کی ذمہ دادی عابد سفی ۔ یہاں تک کہ اگر اُن
بیں سے کوئی تجور ہو جاتا تھا تو اُسے اہل واطفال سمیت آگ کی
مذرکیا جاتا تھا۔ ۔۔۔ ان بیں چھوٹے بڑے کا بنیاز منہ تھا۔ ۔۔۔ یہ
تبائل وحتی ستے ۔ در مسان سے سے

بہی سبب ہے کمسندھ کے جاؤل نے بھی راجدداہر کا ساتھ بنیں دیا بلکہ اُلے محدین قاسم کی قون میں شاہل ہو گئے۔

محدین قاسم کی کامیابی کا دوسراسب یہ تقاکہ ویوں کا الشکر برا عبارے دا بر دا برک فون سے بہتر تھا۔ ویوں بیں ایان کا جوش تھا اور دہ براے دیرا ورجفان لوگ سے۔ ان کے برکس راجہ داہر کے سپا ہی بھارٹ کے شو سے جو مارے باندھ لوگ سے ۔ ان کے برکس راجہ داہر کے سپا ہی بھارٹ کے شو سے جگ سے مسلم تھا۔ لوگ رہے اس کے علاوہ عوب لشکر مرقع کے جدیدا لات جنگ ہے مسلم تھا۔ ان کے پاس بھاری مجھاری منجعینے قیس رگو بھین ) مقیس جن سے قلعے کی دیواروں کو اور نے کا کام لیا جاتا تھا۔ دیا ہے ( مجبز بندگا ڈیاں ) سے جن کی شکیلیں بڑی ڈولوئن ہوتی تھیں۔ سپای ان دیا ہوں میں میٹھ کرصفوں کے قریب تک بہتے جاتے سے۔ دہ آتش یا د سپای ان دیا ہوں میں میٹھ کرصفوں کے قریب تک بہتے جاتے سے۔ دہ آتش یا د بہتی کے سونڈ بیں تبوا را در بیز ہے کی آئیاں با ندھ دیتے سے دکیرتی میں اور باتھی کے سونڈ بیں تبوا دا ور بیز ہے کی آئیاں با ندھ دیتے سے دکیرتی میں اور براہتی کے لئے اس متوگ اور مسلم بہار سے متفایلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔

محربن قاسم نے ساحل سندھ سے متان تک کا علاقہ عادسال کی مدت میں و١١١ع - ١١٥ع في كرابيا- اورداجه والركي مقام بريمي عوادل كامتقابله فه كرسكا-اس بم یس بے شار ال عنبمت عودل کے اِنتقایا اور بزاروں مردو زن علام بنا سے محت - مگر محدین قاسم متنان میں بیٹھا ہندوستان پر حکد کرنے کی نیاریاں کرر ما تفاکر جاج بن بوسعت كانتفال بوكبا- وه اعى اورجيدماه بعد حات كامري خليفه وليدين عبدالملك بھى اس دنيا سے چل لسا- وليد كے بعداس كا بھائى سلمان بن عالملك له ١٥٥ -١١٤) جو حجآن كاجاني وتمن تقاطيفه بهوا - اس في حجاز كة وابت دارول ا وربوا خوا بول سے چگ چن کربدلالیا- اس تنمنی کاخمیا زه محدین فاسم کو بھی مجلكتنا پڑا۔ اور خليف کے جلا دگرفتناري كا پروانہ ہے كرآ دھ كھے اور محدين قاسم كو کھال میں لپیٹ کرعواق روانہ ہو گئے لیکن محدین قاسم نے راستے ہی بیس دم تورد دیا۔ اس وقت اس کی عرفقط ۲۱ سال تھی۔

جَائِج بن اوس ابن تام سقاکیوں کے باوس بنابیت دُور اندلیش اور محالم فیم حکموال تھا۔ دہ جائن تھا کہ سندھ کوجوم کو خلافت سے ہزاد ول بیل دُور تھا اور جس کے باشندوں کے رہم درواج ، رہن مہن اور عقالدُ حاکموں سے بالکلِ مختف تھے ہزور شمیشر اپنااطاعت گذار نہیں بنایا جاسکتا بلکہ اس کے لئے رعایا کی خوشنودی اور اعتماد حاصل کرنا نہا بہت صروری ہے گریہ ہی دقت مکن تھا جب سندھ کے وگوں کو یہ یقین ہو جانا کہ عوب حاکم ان کے ویش ہیں ہیں بلکہ ان کی مجسلائی جاستے ہیں۔ اس خیال کے پیش نظر حجاج کے اپنے بعض بنایت بخر ہر کا درص ہول کو محد بن قاسم کے ساتھ منیشر بنا کر مجد بن قاسم کے ساتھ منیشر بنا کر مجد بن قاسم کے ساتھ منیشر بنا کر مجد با تھا اور جواں سال دا ما دکو قریب

زید دوزاد نظم دنسن سے متعلق تخریری بداین بیجبتا رہا تھا میفیقت یہ ہے کہ مجازی نے سندھ بین نظم دنسن سے جو اُصول را نظ کئے دہ اتنے کا میاب تابت ہوئے کہ برصغر کے مسلمان فرال روا تولوں کی سلطنت مدٹ جا تھے کے بعد بھی لگ بھگ ہزار برصغر کے مسلمان فرال روا تولوں کی سلطنت مدٹ جا تھے کے بعد بھی لگ بھگ ہزار برس نے ان اُصولوں سے انوان کیا وہ مکومت بین اکام رہا۔

حجان كاخوامش يمقى كركوني اليي تدبيرافتيارى طب كرسنده كے لوگ وليل كويريح يح اينا كخات ومنده اوربهى خواه مجحة لكيس اس نے محربن قاسم كو ہدايت كى كرد مكيمنا بمبارى فون سے اليها كوئى فعل مرزد مد ہونے پلتے جس سے يؤمسلوں كے ندہى جذبات جودت ہول يا أن كو يہ خيال ہوكہ وب فائخ ہارى معاشرت ك ید لنے کے دریے ہیں۔ حجازے نے ہی پراکتفاہنیں کی بکریہاں کے باستندوں کو ذِي قراروے دیا۔ حالانکر شرعی اعتبارے وہ کا فریقے ابندا اسلام قبول دکرتے ك صورت بين واجب القتل - ممر حجآن لكركافيقر فرنفا . اس بخوبي معلوم تفاكرسنده يس اس شرعى قالون يرعل بنيس كيا جاسكنا . حجاج كاية ناد بخي فيصله منهايت أنهم تفا كيونك ذى قراريانے كے بعديهال كے مندوول اور بو دصول كے جاك و مال اورعبادت كا بهول كا تحفظ مسلمان حاكمول كا فرض بوگيا -اوروه ان تمام ما ما كمستى بوكة جوابل كتاب كو حاصل يتين - حجازة في كاك كا قربانى بعى بند كروادى ورحكم دياككى شخص كولاولح يا دھى سےمسلان تربنايا جائے۔ جان نے جزیے کے بھی تین درج مقرر کئے۔ مک کے سرواروں پر سالانه فیکس په درېم چا ندی ودميان طيفے پرفیکس ددېم ۱۲ د ديوام پر۱۱ د دېم-

ا برول، صناعوں اور دہتا اول کی توصل افرائ کے لئے جان نے محدین قاسم کو ہدایت کا کہ اُن اوگوں کا فاص خیال دکھا جائے بلاجن اوگوں کے کاروبارکوجنگ کے دوران نقصان پنچا ہے آن کی مالی املاد کی جائے۔ فریسی رسوم کی بھی عام اجازت دے درگئی اور عبادت گاہوں کو مسادکر ناممنوع ہوگیا۔ ایک موقع پر آو جان نے محدین قاسم کے بستفسار پر حکم جادی کیا کہ جو عبادت گاہیں خستہ حالت ہیں ہیں اُن کی سرکادی خری پر مرشت کروا دی جائے۔ اور بر جمنوں کو جو دعائیں راجم داہر کے کی سرکادی خری پر مرشت کروا دی جائے۔ اور بر جمنوں کو جو دعائیں راجم داہر کے دیا نے بیں ملی ہوئی بیش وہ بحال کردی جائیں۔

حجآن بن يوسف كاد ومراأ صول يعقا كم نظم ونسق كے مرقبط لفيول بيرحتى الاسع كونى بتديلى مذكى حائ اورمدراج دابر كے عال كو برطوت كيا جائے ۔ محدبن قاسم نے اس مكم كا تعيل كرتے ہوئے سنھ كے چاروں صوبوں يس توع ب كور فرمق ر كرد تے بيكن ويوانى كاسارا انتظام برستورمقامى عمال كے با تفول بى بى رہنے دیا۔ حتی کر راجہ داہر کے بعض لائق وزیروں کو بھی ان کے عبدوں سے نہیں ہٹا یا۔ دنيرى ساكركو توأس نے اپنامشرخاص بنایا- اور زیرین سنده كاسارا انتظام اس ك سيردكرديا ودواج دابرك بيتي كاكساك مبارك ميترك خطاب توازا . کاکت کے اوصاف بیال کرتے ہوئے مورخ لکفتا ہے کہ وہ رد بڑا عالم اور فلسفى تقا. وهجب محدين قاسم كے درباريس آنا تو محدين قاسم أس كو اپنے تخت كے روبروبھاتا اوراس عضورہ كرنا ـ كاكساكوك كام مالارول يوسى نوتیت دی جاتی سخی ده ملک کی مالگذاری کی بگرانی کرتا اورشای خزانه پر بھی اُک کی مُركِّنی تھی۔ وہ تمام مہموں بیں محدین فاسم كا خاص ميٹر ہو تا تفايہ ربيخ أكام بوالة ايليث وفواكس صلاع جداقل)

جان بن اوسف كى وفات كے بعد بى أمير كے كى عاكم بى آئى انظامى صلاحت يريقى كدوه اس دُورددادمقيوض كالتكرينهال كنا. بتي يه واكه طله جله بغاويس تروع بروكبس اورع لول كوابني جها وبنول كى حفاظنت مين بهى د شواريال ميش آف كليس-اى اتناريس بن عباس برمراقت دالك رده، عنظيف المنصور (١٥٥ عو ٥٠١٥) في بريمن آباد كے قريب منصوره كا نياشهرآبادكيا اورا سيسنده كا دارالحكومت بنايا مكر بفاوتوں كاسلسله برستورجارى ربابكر بعض مقامات ير تورد وبرى مقامى راجاك نے اپی خود مختنار حکومتیں بھی قائم کرلیں ۱ ورجو لوگ مسلمان ہو گئے تنے وہ و وبارہ مندو ہو گئے۔ان تام خرابوں کے باوجود عوروں کا قتدارسندھومتان پرجول تول تعزيبا ديره سوبس تك قائم را البتوب طراؤل ني اين ركرميال نفظ فراج ا ور ما لگذاری وصول کرنے تک محدود رکھیں کمی کوزیردستی مسلمان بنانے کی کوشش نبیں کی اور شاسلام کی اشاعت کی طرف کوئی توجت کی۔

میر بھی سالاں کی آبادی آہستنا ہستنہ بڑھتی رہی کچھ تومقای باشندوں کے
اسلام قبول کرنے کے باعث اور کچھ نو وارد عوب خانزانوں کے مستقل سکونت اختیار
کرکے کے سبب سے - علائتوں کے قاضی اور مبحدوں کے پیش امام بھی عواق ہی سے
اتنے سے اور ان کو آئی رعائیت ملتی سخیں کہ وطن واپس جانے کا خیال ترک کرکے
سندھ ہی میں بس جاتے ہتے ۔ بعض افراد مقامی گھرانوں میں شا دیال کر کے میہیں
اودوباش اختیاد کر لیتے ہتے ۔ اُن سے جو مخلوط نسل پہیا ہوتی ہتی وہ عرف اور سندھی
دولوں زبانوں پر قدرت رکھتی ہتی ۔ ای اشنا میں نویں صدی عیسوی میں ایک نیا

مروه مسندهي واروبوا- يهاسماعيلى داعيان اسلام كاگروه مقار اساعيليول كا عقیدہ تفاکہ امام جعفرصادق و وفات ہ دعی کے جائز جانشین ال کے بڑے بیٹے جناب الماعيل من ويوباب كى زندگى بى انتقال كرگئے تھے ، ۲۵۹) لېدا امامت كا منصب أن كى اولادكاح تقائد كدامام موى كاظم كا ـ اساعيلى خلافت بى عباس كے مخت خلاف مح اوران كو تخت س أمّار تے كے بميشہ در يے رہنے تھے۔ قرامط ابنيں كى ايك نسبتان ياده فعال اورير جوش شاخ تفي وب مورض كا كمناب كمابتدا یں جواسمیلی سندھیں وارد ہوئے وہ قرمطی سقے۔اوران کامفقدیہا ب كے باشندول كو ابنام أو ابناكروب فائتين سے اقتدار حيين لينا تقا۔ مودخول نے مذہبی تعقب کی بنایر قرمطیوں کو بڑے بھیانک و و سیس مین كيا ہے - أن كے بيان كے مطابق قرامط لانديمب اور يے دين لوگ تق اُن كے اخلاق بهت گرے ہوئے تھے اور اپن نفسانی خوامنوں کی مکیل کے سلسے میں وہ كى أصول كى صابطى بروانسين كرتے تھے۔ فلندوفساداك كامسلك تظاولل و غارت گری ان کا دستور میکن قرون دسطی میں سواد اعظم سے اختلاف کرنے والی ہر جاعست برفرتے يراى تىم كى تبنيں مكائى جاتى ينس اليى صورت بين قرامط ان الزامات سے کیسے یک سکتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرمطی تو یک کے موتات بنیادی طورپراقنفادی اورسیاس سے۔ قرمطیوں نے اپن نظریایت اگرمذبی نگ میں میں کئے یا نہی اصطلاحیں استعال کیں تو اس وج سے کہ وقت کا تقاصرين تفا- قرون وسطى من برخيال منهبى كے توالے سے وگول تك ببنيايا طاسكنا تفا خواه اس كاتعلق براه راست مذبب سي بوياد بو مثلا

وب وعجم بیں معتزلہ اورصوفیا کی ترکیس، یورپ میں مارش کو تفرکوان کالون اور و دُونگل کی توکیس، پنجاب بین کھول اور واجہ تائے بین ستنا بیوں کی توکیس، مرویس پرروشن کی اورجو نیور اور سندھ بین مهدوی توکیس، بنگال میں فرالقند کی توکیب اور مغرب نیال میں فرالقند کی توکیب اور مغربی بند بین سیاست اورا قتصاد بات کا مغربی بند بین سیاست اورا قتصاد بات کا عنصر غالب مقاد البنت بر توکیک نے نہ بہب ہی کی زبان اختیار کی تقی ۔

قرامطری تحریک میں ای نوعیت کی تنی ۔یہ بخریک دراصل خلفارین عباس کی عیش ایسندیوں اور نا الفایوں کے خلاف شدیدردعل کے طوریراس وقت سے دع ہوئی جب عبائی خلافت نے ایران کی ساسانی شہنشا ہیت کا عامرسین لیا۔ آمرائے دربارا ورعائدین سلطنت کی وی شان وشوکت رعام اندان کے مسآل کی طون سے دى مجراد عفلت اور معايا بروى ظلم و بورجو ساسايول كاستيده تفا خلافت كى دك رك بين بهى مرائت كريا - البنه كسى بن أنى جرات ديقى كرخليف وقت ياعالمين بلطنت كوان كى غلط كاريول سمنع كرتا- جوملمارا ورفقها دىبارول سے والسنتر مق ان كا منصب حكومت كے ہرجائز ونا جائز نعل كے جوازين قرآن اور صديث كے حوالے يش كرنا تفادا ورج عالم دين حكومت كى إلى بي يال النصب أنكادكرًا تفاوس كو بح بولے کاسٹوا متی مقی ۔ چنا کی معتزلدا ورصوفیا سے کوام پر تو جوگذری سوگذری الم الوحنيفرد عديد عن الم مالك لوداء = ٥٥ عن الممثنافعي وعدد و-١٨٠٠) اورام م احد بن عنيل (١٨٥٠ - ١٨٥٥) جيب اكابرائم كواينا بينيانے يس مي كوئى وقيقة أسطانيس دكھاليا- امام الو حنيفر في تو باره سال قيدين گذارے اور قیدخانے ہی بیں وفات پائی۔

قرمطى تريك كابانى بمدان ومطوان كادبهقال عقا رنفظ قرمط كے بارے يى محققین بیل ختلات ب بعبل کہتے ہیں کہ قرمط کے معنی خُفید معلّم کے ہیں ا ورابعنوں كاخيال بكخط أن كخفيه طرز تخريركو قرمط كبت بين ، قرمط في ابتداين بقالون ا وردستنكارول كومنظم كيا ا ورأن كى ايك خُفيه جماعت بنائى - يرخينه جاعت اشتراكى اُصولول برقائم کی گئی تھی جاعت کے افراد کی ملیت جاعت کی مشرکہ ملیت ہوتی متى -جاعت كا دُسبيان بهت مخنت تفا اوداكيدوارول كوبرى جاسخ بْرْنال كے بعدجاعت يس شركي كيا جاتا تفارجاعت كى تام كادروائى صيغة رازيس ديتى تى-برد فيسراون تعين نال كى دائے بن قرامط ساجى اصلات اودانشاف كى اس ظيم يخركي سے عبادت بي جس كى اساس مساوات پر تنى اور جونوي اور بار بوي صدى کے درمیان پوری سلم دنیا میں پھیل گئ تنی وانسائیکلوپیٹیا آف اسلام) پروفلیر لوئی مے تی نال کا دعویٰ ہے کہ یورپ والول نے مزدوروں ا وردستنکا رول کو مكدول وصنعت ين منظم كرفا قرامطرى سي سيكها تطدان مكدلاول كاسب س يُرانى تفصيل اخوان الصفاكة تقوي رسائے بي لتى ہے۔ و پر وفيئرتى ياريخ وب مصیک) - بمدان قرمطی کی طاقت دفت دفت آنی بڑھی کہ اُس نے کو فرکے تریب ایک بنی وارایجرت کے نام سے آباد کرلی -اس مرکز میں قرمطی واعیوں کو تعلیم دی جاتی سفی اور پھرد وردوادمقامات پرتبلیغ کے لئے بیجا جاتا تھا۔

قریطی تخریب کی پہلی چنگانک ۹ ۴ ۶ ء بیں جوبی وان کی شورے کی کانول بیں پھوٹی ۔ ان کا نول میں افراج کے زنگی غلاموں سے کام ابیا جاتا تھا۔ ان کی حالمت اتنی ناگفت بر متنی کہ بالآخواہنوں نے بغادت کردی اور اُن کے رہنما علی بن محد نے

ا علان کیاکہ میں عکوی ہوں۔ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ جاا ورسلانوں کوعباسیوں
سے نجات و لوا۔ اس تورش میں قرمطوں نے زنگ کان کنوں کی پوری حابت کی اور
یجنے گاری و کیھتے ہی و کیھتے شعلہ ہی گئی۔ غلاموں کے دستے کے دستے علی ابن محد کے
پرچم تلے جمع یہونے گے اور با عینوں نے وسطی عواق پرقبضہ کرلیا۔ یہ لوگ چودہ سال
یک شاہی سشکر سے لوٹتے رہے۔ آخر کا د اُمین شکست ہوئی لیکن اس بغاوت سے
خلافت کی بنیادیں کھوکھلی ہوگیئیں ۔ چنا پیزاس خانہ جنگی کے دوران ہیں مصر نے جو
بعدیں ہما عبلیوں کا مرکز بنا اپٹی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔

ببلاا كاعلى داى جو ٢٨٨٠ ين ين سي منده ين وارد بوا البشيم تفارات نين بمواركرلى تواساعيل داعبول كى تعداديس اضاقهو في نظ اوروه سنده ومتان کے علاوہ کا سٹیا وارا ور حجالت بیں بھی اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اساعیلی داعی عمومًا دبتقانون اور دستكارون لين معاشرے كے يخط طبقوں كواني مركميون کا مرکز بناتے سے اکن کی دوسری خصوصیت بہتی کہ وہ اسلای تعلیمات کو مقای تبذيب بيم إبنك كرف كالمشش كرك عقاكم عام وكول كويه بركمانى ديو كاسلام ال مح رسم ورواج ياطرز زندگى كا وشمن ب-وه اسلام كى بيدى سادے اُصولوں کوور) کی زبان میں بیان کرتے تے۔ اورو بی زبان سیکے يا عربي تهذيب اختياد كرني يرز وريني دية تق. وه تو نوم لمول كونا م بد لنے پر ہی مجبور مذکرتے ہے ۔ ان کی کوششوں سے سے سوم و توم کے وكم ملان بوئ بجريمة قوم كے وگ

اساعيل داعيول نعجس دقت إئ تبليغ منروع كى تو منان كا صوبهمنصوره

کی مائتی سے آذاد ہو چکا تھا۔ البتہ خطبہ دونوں جگہوں پرعباسی خلفاہی کے نام کاپڑھا
جا اتھا۔ اساعیلیوں نے مشان ہیں جبے چکے اپنا اثررسوخ اتنا بڑھا بیا کہ اوگوں نے
سام ۱۹۹۹ جیں اساعیلی واعی جلم بن سشیبان کی قیادت ہیں بخاوت کردی اور عرب
عاکم کو قتل کرکے جلم کو مشان کا حاکم بنا دیا۔ جلم ہی شیبان مھرسے آیا تھا البنا المشان ہیں مصرکے فاطمی خلفار کا خطبہ پڑھا جائے لگا جلم نے محد بن قاسم کی تعیر
کردہ مجد بندکردی اور نما ڈیوں کے لئے ایک نئی مبحد بنوائی ۔ اس وقت مشان کی
جو حالت تھی اس کا اندازہ مشہور عرب سبیاح اور جغرافیہ داں المقدی کے
بیان سے ہوتا ہے۔ مقدی جلم بن مشیبان کے عبد ہیں مشان آیا تھا۔ وہ لکھنا
سے کہ: ۔۔

سنان کے اوگ شیع ہیں ۔۔۔ یہاں فاظی فلیفرمور کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔
اور کک بین ای کے احکام چلتے ہیں ۔۔۔۔ ستان مصورہ سے تجوٹا ہٹر
ہے میکن اس کی آبادی بڑی ہے۔ بھلوں کی فرادانی ہنیں ہے بھر
ہیں بھی سے اس مکانات کلوی کے بے ہیں۔ کا روباریل پانداک بین جاتی طرح ہوتی ہے۔ آبادی
بر تی جاتی ہے۔ مسافروں کی دیکھ بھال اچھی طرح ہوتی ہے۔ آبادی
کی اکٹریت عوالی کے جو دریا کے کنالے رمہتی ہے۔ تجارت کی بڑی
گیما کہی ہے۔ بہت ندے شاکت ہیں اور حکومت الفساف پرور۔
گیما کہی ہے۔ بہت ندے شاکت ہیں اور حکومت الفساف پرور۔
عورتیں بازاروں ہیں لوگوں سے بہت کم بات چیت کرتی ہیں۔
اور بنا دُسندگارا ور خود خاتی سے پر مبرکرتی ہیں۔ باتی میٹھا ہے
اور معیا یور ندگی اور خود خاتی سے پر مبرکرتی ہیں۔ باتی میٹھا ہے
اور معیا یور ندگی اور خود خاتی سے پر مبرکرتی ہیں۔ باتی میٹھا ہے

یں نفع بہت ہے۔ شہرصاف سھرانیس ہے مکانات چوہے چھوے ہیں۔ موسم گرم اورخشک ہے۔ وگوں کا رنگ سیا ہی مائل ہے۔ کے فاطمى طرز كے دھالے جاتے ہیں يكن قندھارى سكوں كاچلن رياده ب- واحن التقاسيم ليدن ١٨١ - ١٨) -بجد مّدت گزرنے پراساعیلی سومروں نے وب حاکموں کومنصورہ سے بعی مار بعكايا-اب دا دى مسندهين أن كى دوخود مختار ياسيس قائم بوكيس البت سنان بس ال كى مكومت فقط همسال و ١٩٩٥ - ١٠١٠) دى اورى و دغوذى كے باتفول خم ہوئى يكر . ١٠ ١٤ بي جب محود غود نوى نے وفات يائى اوراس ے جانشین تخت و تارح کے اسے آپس میں روئے ملے تو اسماعیلیوں کی بن آئے۔ ا المنول نے دوگوں کوسٹیج سو مارواج بل نامی ایک مقامی مردار کے پرجم تلے جمع كزا فردع كرديا ود ١٥٠١ء بن موقع باكرينان يردوباره تبعد كريا . منان بس سُومروں کی حکومت تفزیبًا سواسوسال تک برفزاردی ۔ تب سلطان شہاب الدين غورى ويره اساعيل خان ا ورسنده ساگر دوا ب كوتسيخ كرتا بواعمان ك جانب برها-ال في منان اوراً وجد كوايك بى بقي بين فيخ كريا- اور اصرالدین قباچے کو وہاں کا حاکم مقرد کرویا۔ رہ، ۱۱و) غوراول کی آمد کے النفرى وادى مسندھيں عوال كا قنتدار بين كے لئے ختم ہوگيا۔ و بول نے وادی مستدھ پرتفزیب سارہ سے بین سوسال تک حکومت ك - بير بيى بعن مؤرخ ل كاخيال بى كدع بي تهذيب كى جيثيت نقتى برآب ے زیادہ نمنی -اوراس کے اثرات دیریا ثابت بنیں ہو کے . طالا تکم عقل

یمی کتی ہے کواتے طویل رابطے کے دوران میں پہاں کے باشندوں نے واوں کی ہندیب العنودابيت الرمزورتبول كيا بوكاريه درست بكر بيتروب مقاى وكل س الگ تعلگ رہتے تھے بیکن وہ حاکم وقت تھے۔ ہنذا قدرتی بات ہے کہ کم از کم شہراوں يس أن كي تقليد كارجان مزور بيدا بوابو كا- بانكل اى طرح جيے بم وكوں بي المريزون كي تعليد كارجحان پيدا بواحا لانكه الكريزيعي تعدا ديس بهت كم سقه ا ورہم ے دُورد ہتے تھے۔ وب حاکموں کے علادہ بہاں مخلوط انسل کے لوگوں ک ايسمعقول تعداد بيدا بوكئ على-اس طبق كا تجكاد وعبدالكات يرك ابلكوانوب اورعیدایوں کی ماندم بھی عرب تہذیب ہی کی طرف مقا۔اس کے علاوہ ملک کی دفترى زبان عربي متى بيس كلازمت بيشه لوگوں كولامحاله عربي زبان يجعنى يرتى ستى ادرجولوگ ملان ہو گئے تنے ان كوائي نديج عزور تول كے لئے على زان وى كاسهاداليناير اعقاد حقيقت برب كرساجى زندگى كاشابدى كونى شغب الياتفاج عراول كى تهذيب ا ورطرزمعاشت سعمناش بوا بو -ولوں نے مسندھ کے معاشی نظام بیں کوئی بتدیلی مہیں کی بلکہ تجادت اور زوا كے جوطر ليق يہاں پہلے سے لائخ سے ان كا برستور برقرار د كھا۔ البتہ جن عرب مشكراول نے يہاں مستقل بود وباش اختياد كرلى ان كو زمينيں بطورمعا في عطا-كردى كيس مالكذارى كاحساب يركفاكه منرى زمينون سے پيدا واركا مرا وا زمینوں سے بہرا وربارائ زمینوں سے برحقدوصول کیا عامانا ان زمینوں کے علاوہ کیجورکے درخوں الگور اس اورائیو کے باغات اور شراب کی تعیموں پر مجی ٹیکس مگنا تھا۔ تخینہ دیکا یا گیا ہے کہ مالگذاری محصولات، اورجزیے سے

ظیفہ وقت کوہرسال ایک کروٹر پندرہ الکھ نقری درہم رہ کروٹر ۱۴ الکھ دوہے کی آمانی ہوتی تھی جب کرصوبہ کابل کی سالاند آمدی فقط ۲۲ کالاکھ درہم تھی دسندھ کھی ہے۔ موقی سندھ کھی ہے۔ اس موسی کے مصارفت کے علاوہ تھی۔ اتنی موسی موسی کے مصارفت کے علاوہ تھی۔ اتنی بڑی مقدا دہیں ملک کی دولت کے کھینے کہنے کو مندر پار چھے جانے سے سندھ کی معیشت کا جو حال ہوا ہو گا اس کا اخارہ کرنا جندا ہمشکل ہنیں ہے۔

منده کا والی بهیشہ وب ہونا تفا اور خلیفہ اسے فو د مقرد کرتا تھا بھیلے کے عالم کو عال کہتے تھے جوعونا بهندو ہونا تھا۔ فون میں غالب اکثریت علیوں اور مقامی سلانوں کی تھی۔ بیکن محد بن قام کے زمانے ہی سے جا وال کو فون میں بحرتی کوئے گئے تھے چنا پخر سیوستان اسیبون کے چار ہزار جاٹ سپا ہی وب لشکر میں شامل ہو کر داجہ واہر کے خلاف دوے تھے یکھوال کے بیشر جہدہ ادب دوستے علی اس ہو کر داجہ واہر کے خلاف دول سے سفید دست کوئے ہوں ، جا ول ، جڑی اوشیاں کا فور انیل ، بانس ، بید ، نادیل ، کیلا ، دوکو بان کے اون ، باتمی ، بیسنس ، جوتے ، مکری کے صندوق ، نامین ، بیسنس ، مون ، باتمی ، بیسنس ، بوتے ، مکری کے صندوق ، نامین کے برتن اور مشوقی کیڑوں کے تفال دساور بیسے جاتے تھے مگریہ پڑے بنیس چلتا کہ مندی سوداگر مشوقی کیڑوں کے بدلے کیا مال درآ مدکرتے ہے۔

مولوی اوظفر ندوی نے مقدسی اِ مسطوری این توفل اور این ایر کے مشاہلات کے جوالے سے مکھا ہے کہ بیاں کے ہندومسلمان ایک ہی وضعی پوشاک سناہلات کے جوالے سے مکھا ہے کہ بیاں کے ہندومسلمان ایک ہی وضعی پوشاک سننے سخے۔ البتہ تا جروں کا دباس گرتا اور اُنگی مقاد دیکن با دشاہ کا دباس ہندو راجا وی کے مشل گرتا اور اُزار ہونا مقاد وہ کان میں بالا پہنیتا اور زُلفیس رکھتا

تطارطت -

ہیرہ سے سندھ کے بالائی تھے کے باشندوں کی ذبان ہندگی یاہندوی سنی ۔ بقیر سندھ یوں سندھی ہولی جاتی تھی۔ بھے الیرونی بین دب کھتا ہے۔ ساجی علاقوں بیں ملکاری کارواج تھا اور مکران ہیں مکرائی اور فارسی کا۔ ملتان بمنصورہ ویب ، اوردوسرے شہروں میں بولیے اور بیجے والوں کی کافی تعداد موجود سنی ۔ چنا پخد الاستی کی الاستی کی تعداد موجود الملتان و فواجیہ العربیت والسیندنیة کرا بالیان منصورہ و ملتان اور فواتی لیتوں کا زبان بولی اور سندھی ہے) بولوں سے چیئر یہاں کا رسم الحظ ہندگی تھا۔ کر زبان بولی اور سندھی ہے) بولوں سے چیئر یہاں کا رسم الحظ ہندگی تھا۔ اس رسم الحظ کا نمونہ ابن تدیم نے الفرست بین تھی کیا ہے۔ مگرو ہوں کے وور بیں اس رسم الحظ متروک ہوگیا اور سندھی زبان بولی فنج ہیں کامی جانے تھی۔ رفتہ ہندگی رسم الحظ متروک ہوگیا اور سندھی زبان بین داخل ہوگئے۔

عوال کے عہدیں دیبل، منصورہ ، طبان اور اُ وجھ علم وادب کے بڑے
مرکز تھے۔ چنا پخ عوب سیاح آبوالقاسم (بوہ ۱۹ عین سندھ آیا تھا) اور المقدی
نے دبوہ ۱۹ عین منصورہ آیا تھا) یہاں کے سلمان عالموں اورا دبوں کو بہت
مرابا ہے ۔ حالانکر المقدی کے بیان کے مطابات ، منصورہ بس کافروں کا ظبہ تھا۔
گراس بی کلام نہیں کہ ان شہروں کا نہذی اور علمی ماحول یقینا عولی ہوگا، عوب
مورضین کی کتابوں بیں جو اشار سے ملتے بین ان سے بھی اس خیال کی تصدیق ہوتی
ہوتی ہوتی ہوتی و مندمین قرآن شراعیت کا پہلا ترجیم مندھی زبان بیں ہوا۔ اس

ستان من الورک بندوراج مبردک بن دائک فیمنصوره کے حاکم عبداللہ
بن عربیادی سے درخواست کی کراسام کی تعلیمات کو سندھی زبان ہیں منتقل کیا جائے
تو بہتر ہوگا جمداللہ نے ایک عواتی کوجی کی پرورش منصورہ بیں ہوئی تنی الور دوائے کیا۔
دہ سندھی اور عربی دو نوں زبانوں پر عبور در کھتا تھا۔ بیرعواتی بین سال الور میں دبا۔
و بال اس نے قرآن شراعیت کا ترجہ راج کی فر اکوش پر مندھی زبان بیں کیا اور داج کی
تعریب ایک تعیدہ بھی مندھی زبان میں لکھا۔ یادر ہے کہ قرآن شراعیت کا پہلا اگردو ترجیہ
تقریبی ایک ہزارسال بعد الاے اور میں ہوا۔ اور دہی کے مسلما فوں کی دوشن خیالی
تقریبی ایک ہزارسال بعد الاے اور میں ہوا۔ اور دہی کے مسلما فوں کی دوشن خیالی
کا یہ عالم بھاکہ امہنوں نے مشاہ عبدالقادر پر کفر کے فوت سے دگائے۔

ارت سن من الي متعدد سندهي بزركون كا ذكر آنا بي علام بوكرواق كية -وبال ابنول نے ولی سیسی اورعلم و فعیندست بیں بڑی شہرت یائی ۔مثلاً سیرۃ بنوی کے محقق الومعشرسندهي جوجنگ بن قيد بوكر بقداد بيع كي سخد وهاس يائ کے عالم سے کہ جب اُن کا انتقال ہوا (٤٨٥) تو جنازه کی نا ذخلیف مهدی عبال نے پڑھائی مشہورصوتی بایزیدبسطائ ودفات م، می کے استداد اوعی السندی سندهى سقربطائ في ان سور توحيد والحقائق " اودعلم فناسيكها اور أبنين صفى فقة كاليلم دى - الوعلى سندهى كى بزركى كا عرّافت مولاناجآى نے بهى كباب يديايزيد كويدمن ازالوعلى علم فنا وتوجيد آموختم والوعلى ازمن " (نفحات الاس بحوالة آب كونترصي) مولى الوظفرندوى كا تو دعوى ب ك ا مام ا بوحنیف کے اجداد بھی سندھی سنتے وصفے) ابن ایشرنے وبی زبان کے کئ ستا وول کا تذکرہ کیا ہے جوسندی تراد

الاات عينالم تخبر بوم واسط عليك بخامى ومعها لجود

عشيزتام الناعجات وصفقت اكف بابياى ما تع وخدود

ایک اورشاع الوضلے سندھی تفاج غلامی کاطون پہنے بغدادیں وارد ہوا تھا۔

اس کو وطن کی زیارت پھرکبھی نصیب نہوئی گروہ جب تک زندہ رہا ہے کک کے گئ گا تاریا۔ آثارالبلاد قروی ہیں اس کاایک قصیدہ بندوستان کی تولیف یس موجود ہے کیا عجب کہ عربی زبان ہیں اس فاجیت کی سب سے پہلی تصنیف دی یس موجود ہے کیا عجب کہ عربی زبان ہیں اس فوعیت کی سب سے پہلی تصنیف دی ہو۔ اوضلے سندھی کو بندوستان کے ذرے ذرے سے محبت ہے۔ اس کے نزدیک ہو۔ اور بہال بارش سے موتی اور یا تو ت پیدا ہوتے ہیں اور بہال کے میووک اور کھول کے جواب مکن نہیں اور بہال کی تواد کو صنیف کی عاجت بنیں ہوتی۔ اور بہال کے نزے کی ایس ہوتی۔ اور بہال کے نزے سے بوتے ہیں کہ ان کی مجتبش سے فوجوں کے دل ہیل جاتے ہیں۔ اور بہال کی نزے ایس ہوتے۔ اور بہال کی نزے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مجتبش سے فوجوں کے دل ہیل جاتے ہیں۔

لَقَتُدُ ٱتُّكُمَّ ٱصْحَابِي وَمَا وْالِكَ الْأَمْثُلُ إِذَامَامُ يِ حَ وَلِهِنْدُ وَسَنَهُمُ الْمِنْدِي الْمُ تعترى إنفاآرهن إ ذاالقطس بها يكنزل يُصِيرُ السُّرُسُ واليا مُونت والدَّوْكَ لَهِنْ نَعُطُلُ فَمَنْهُا أَلِمُشَكُ وَالْكَافِيُ وَالْكَافِي وَالْعَنْارُ وَالْمَنْدُلَ وَاصَافَ مِنَ الطَّيْبُ لِيستَعَمِلَ مَن يَبِنُهُ فَاللَّهِ لِيستَعَمِلَ مَن يَبِنُهُ فَاللَّهِ اللَّهِ وَ الْوَاع كُمَّا وَا وِبِهِ وجُومُ الطّيِّب لِيُسْلَكُ لَ وَمِنْهَا ٱلْعَاجُ وَالسَّاجُ وَمِنْهَا ٱلْعُوْدُو الصَّلَالَ وَإِنَّ النَّونِيَا فِيهُاكُمِثُلُ الْحِيْكُ والدُّ خُولَ وَمِنْهَا الْبُرُ والنَّفِي وَمِنْهَا النِّصَلُ والدُّغْفَلُ وَمِنِهَا الْكُرُكُ وَالْبَبِغَاءُ والطَّاوْسَ وَالجَوْزَ لَ وَمِنْهَا شَجُهُ النَّهُ خِ وَالسَّامِمُ وَالْفُلْفِ لُهُ سيكوف ماكها مثل حس استغنت على إنكار وَاسْمَاحُ إِذَا مَا اُعَنَّوْتِ الْعَتُلُوَّ بِهَا الْحِيْفَالُ لِحَنْفَالُ لِحَنْفَالُ لِحَنْفَالُ فَهُلُ ثُنُكُ مُ هُذُالْفَضُلُ اللَّاكَرُجُلُ الدَّحْطَلُ جب میدان جنگ بس مبندی عوار اور ترکی تولین کی گئی تومیرے دوستوں نے

- ا بِرِ بِهِند کے فضل و کمال سے انکامکیل حالانکہ بیکسی طرح مجی مناسب منظا۔ ۔ میری عرکی تم جب بہندیں نزول باداں بہوتا ہے توبارش کے یہ قطرے زید سے خالی انسان کے لئے موتی اوریا توت بن جانے بیں۔
- ۔ اس بیں مشک کا فرک عبر ا ورصندل پییا ہوتا ہے ا ورگندہ دہنے والے کے لیے بہت سی خوسٹ ہویات ہیں۔
- اس میں تم قسم کے خوشہودار پو دے اور سنبل کے بُوٹے ہیں ادر اُن کا ما تھی وا ساگون عود اور صندل کے درخت پا سے جاتے ہیں۔
  - ۔ یہاں تونیا کے چوٹے پہاڈی طرح ہونا اور اس کے جنگوں بب شربر کو چینے ، با مغنی ، بعیر کے بیتے ، ساری ، طوط ، مورا ورکبوتر پائے جانتے ہیں ۔
    - ہندیں تل اور کالی مروں کے درضت ہیں -
  - بے مثال ہندی الوادیں صینفل سے بنیا زہیں اورجب ہندی یزے گردش میں آتے ہیں توسا دائشکر حرکت بن اطالات کر حرکت بن اطالات کے الائے۔

    آطالا ہے۔
- المربند كے فضل و كمال كا و بي فض منكر بوسكنا ہے جدا حمق ہو۔

  فق موسيقى سے ناوا تعنيت كے باعث بم يہبس بتا سكة كرمن موسيقى بيل وب موسيقى كى مادون موسيقى بيل وب موسيقى كى ملاحث كمتنى ہے البتہ بارے بعض راگوں كے نام خود إلى اصليت كابتہ ويت بيل مشلاً ليكن برج اور زنو كلہ جربہاں جنگلہ بوگيا۔ مندهن النوزے كا دواج بين فالبًا

عولوں بی کے عبدیں ہوا۔

و بول کے عبد کی کوئی عارت اب موجود بنیس ہے۔ البتہ بعنبھوریں جو پڑانے تاردریافت توے بی اُن کامطالعال اعتبارے بہت مُغیدے کر دہاں ایک ى مقام يرت اويرجاد تبذيول كے نشان منے ہيں۔سب پخل سط پرساكا و لاا بارتیوں کے اس سے اُورساسایوں کے میرمندووں کے اورس سے اوپر مسلانون كى تېزىپ كے ـ ساكا دُل كے آثاريكي صدى قبل سے اور دومرى صدى عیسوی کے درمیانی عمد کے ہیں۔ ان آثارے پہلی باریر پر جلاہے کرساتیا وں اور یا رمیوں کا مرکز گوشال بیں واقع تھا لیکن سمندر کے ساحل تک کے طلاتے بھی ال ك تستطير سخد ساسايول كعبد كم چزول يس سي قيتى دديافت ال ك مح بي- ايك مح يرايك طرف ساساني فرمال دواكي شبيه بن عه اورسيدي حوف كنكه بي- ا وردومرى طرف آتش كده بنا ب- اورا ، يزد مردى سال و١٧ه م) ا ور مَرُوْ لَكُمَّا ہِ دِجِنْ تُكُمَّال كا يمسكرُ تِقَا) - مُردليپ بات يہ ہے كہ اس كے سانے ك طرفت خط کو فی بیرانی الشریمی کورائے - اس مے معنی یہ ہوئے کہ یہ سکتہ وصلاتوساسات عہدیں تھالیکن فتح ایران کے بعدی ہوں نے اس پرمیم الشکی عبارت کنکہ ہ کوادی متى- مندوكل كے زمانے كى چيزي كرات سے بل ہيں ۔ ال يم ملى كے نقين برتن، مشيولنكم، مودتيال، سيب اور إلتى دانت كے زيباكثى مامان شيشے اور تيقر كى مالايش، تانى كچے ،كڑے ، چوٹريال ، چھتے اور ترم كى سلايّال اور الي ك حِيْريال اور كلبادت قابل ذكريس منى كے بعض ملكول يركالى روستنائى بكهالفاظ ا وربندت ديوناكرى رسم الخطيس مكع بوت بي-ساقيل عوي

صدی عیسوی کی ان تخریدات ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے بیس عربی رہم الخط سے پیشیز دیوناگری رسم الخط دیج تھا۔

بعنبقورس الموى اودعباى دونول عبدول كى چزى برآمد بوتى بي- إلذا بم يقين سے كمدسكت بين كرير حكر تواه ديل بويان بو محدين قاسم كے زمانے بي سنده كابم بندركاه مزورتنى عول كے دورين بنرك دوجتے تھے ايك حصابيت علاقہ جس میں بندرگاہ جا ج مجدو سرکاری دفائر اورطکوں کے مکانات واقع سقے۔ دوسراصنعتی علاقہ جو حصار کے باہر تفار حصار کی مجنانی بتھر کے بڑے بڑے مکروں اور منی کے گارے سے کی گئی تھی -اور دیوارول کو تفوارے تقوارے فاصلے پر برجیوں ے منتھ کی گیا تھا۔ دیواروں کی اُونچائی آن میں او فیاف ہے ع اول ك سب سے تا يى تغير كي تيوركى جا مع مبحد ہے ۔ يہ عارت تمرك وط یں واقع ستی ۔اس جگری کھرائی میں اب تک بترہ کہتے ہے ہیں۔ یہ کہتے پھری سول پرخط کو فی بی کنده بی - إتفاق سے ود کتبول برتاریس می ورزح بی ایک بر ۱۰۹ ه دعدع و اوردومر عيرم ١٩ ه و ١٠٠٥ ع يليسن تاييخ عظامر بوتا ك ودلاف ف وادى مسندهين سب سيهل مجد الى مقام ير تغيري تقى مجد كالفت كوفها ورواسطى جامع مجدول (١١٠٠ و١٥١٠) عصابه ب يجنبوركى مجدایک بوکورعارت متی - ۱۲۲ فیٹ لبی اور ۱۲۰ فیٹ چوری - اس کامحن ۵ ے نيث لمبااور ٨٥ فيث چورا عقا-اوراس بريقركى اينين يجى موتى نفس مجد كى تين ممتول ميں چھو سے چھو سے مجے سے اور والان تھے۔ ان كى حيتوں كو لکوی کے دورویہ کھیوں پرقائم کیا گیا تھا۔ مزی مت یس کافی کشادہ

عبادت گاہ تنی۔ اس کی جہت کو گیارہ گیارہ کا قطاریں ۳ کھے سنبھا ہے ہوئے
سنجہ کے کھبوں کے جو گرف ہے ہیں ان سے پتر چاہ ہے کہ اُن بر برنست کاری کا گئی ہے
کھبے پچوکور پیقروں پرد کھے ہوئے تقے اور اُن پیقروں پراُ بجرواں افقاق و لسگا ر
ہے تقے۔ گروہ عولوں سے تبل کی کی عادت ہیں ہستھال ہو چکے تقے بھی کے
شال مشرقی آئی ہے ہیں وضو کے لئے ایک چوترہ اور پانی کے افران کے لئے پیقر کی
ایک پکی نالی بن تنی معبور سی محراب ہیں تنی۔ محراب کی عدم موجود گی بھی مجد کی قوامت
کی وزن دیس ہے کو کہ محراب کاروائے باز فطینی اٹر کے تخت طبعہ ولیدا ول کے عہد
یں وہ ۔ ، ، مرینہ میں تشروع ہوا تھا۔ مرینی ، ، ، کا چوکھ بلا ہے وہ تطوی گو نی

مجد کے شال میں ایک اور شاندار عارت کے آثار مے ہیں۔ یہ عارت ثاید
کی سرکاری دفتر یا مدرے کی تفی اس میں دو رویہ کرے اور غلام گردشیں بیس۔
گرگھریو استعمال کی بہت ہی کم چیزی بیباں سے تکلی ہیں۔ حصار کے شاہ شرق کوشے میں پھر کی بی بہوئی ایک اور نہایت پرشکوہ عارت کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔
گوشے میں پھر کی بی بہوئی ایک اور نہایت پرشکوہ عارت کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔
یہ عارت ینم فائرے میں تھی اور اس کی دیو ادیس شوس پھر کی بیس فرش پر چوک نے
کا بیستر کیا ہوا تھا۔ عارت میں ایک بڑا ساکواں بھی تھا اور اس کا ایک بچا بھی
مفیان کی جیس کی طرف کھاتا تھا۔ اس عگر سے ویوں کی اقامت کے افل ابتدائی ور کی بیترین تکلی ہیں۔
دنوں کی چیزین تکلی ہیں۔

بسنبقوری اموی عہد کے متی کے برتن بھی لے ہیں۔ ال پر عربی حروف خط کُونی میں اُ بھارے گئے سے یا بھول پتیاں افعاً قلیدسی شکلیں بی مجنبی۔ ال ظود ت بین ایک چھوٹماسا پیالہ ہے جس میں دوطرت دستے نکے بین اور خطوکونی میں ایک شعر لکھا ہے بہت سے منکے ملے بیں۔ جن کے بینے اور سبز روعن آن بھی شیئے کی طرح جھکتے ہیں۔ ان برا نگور کی بیلوں اور بجول پتیوں سے بہت و ککش فقش و مکار بنائے ہیں۔ ان برا نگور کی بیلوں اور بجول پتیوں سے بہت و ککش فقش و مکار بنائے کئے ہیں۔ البتہ عبای عہد کے بر تون پر ایرانی بالحضوص نیشا پوری انٹرات مالد بیں۔

معتبور سے وال کے زمانے کے سینکر ول سکے برآ مرہوتے ہیں۔ یہ دوقتم كے ہیں۔ اقل وہ جوخلفات بغداد كی مكسالوں ہیں ڈھائے گئے تھے اور دو كم وه جوسنده من وط تق بغدادی ستے بہت بنا اور بل با - اوران بر ع لي عبارت برى خوبصورتى سے كھودى كئى ہے دان كے برعكس مقامى سكے چھوك اور بھڑے ہیں۔ان کے سایخ ثنا پرعطا یول نے تیار کئے تھے۔سب سے پڑنے مے خلیفہ ولیدین عبدالملک کے ہیں جس کے عہدیں محدین قاسم نے مسندھ پڑ حد کیا تھا۔ یہ سے جاندی کے ہیں۔ اور ان پرسن ۹۵ مرد ۱۲ ع کندہ ہے۔ مرتهذي اكتساب كا وصادا بميشر ايك بى سمت مين بنيس بهتا بلك دو تومول كے ابين جب كوئى منتقل يشتة قائم بوتا ہے قودہ ایك دومرے سے كچھ نہ كي مرود سيمتن بي-اى كاظ س ويكيها عائ تو و بول في سنده ومندكى تہذیب سے جوفیض طاصل کیا کہ وہ کہیں زیادہ و فیع تھا۔ و بول نے اس وقت نک ائت ذہن کے دروازے بندینیں کئے تھے بلاؤع ماکدرو فُذماصفلے اصول يرعل كرتے تھے۔ وہ نے نئے عوم وفنون كى تلاش ميں رہتے تھے اورجا كبس كونى كارة مدجيز بل جاتى تقى اس ساستفادى كى يورى كوسشى كرتے تھے۔

چناپخ آنجیل کیاں علم بہتیت طم حداب دہندسہ ، طب ، کیمیا ، فلسفہ سیاست ، حربیات ، یوکا ، تعدّون ، اودا دب کی جوجو مستند کما ہیں دستیاب ہوئی اہنوں نے ان کا ترجہ علی زبان ہیں کر ہیا۔

سندسی عالموں کا بہلا وفد ظیفہ منصور کے زمانے میں ادے و میں واق گیا۔ اس وفد
یں ایک حاب دال نہذت ہی شال تھا۔ وہ بر بھاگیتا کی گاب بر حاسمان ہی اپ
براہ سے گیا تھا۔ ظیفہ نے سد حانت کا ترجم ایک وبھاب دال کی دوسے وٹی میں
کروایا۔ واق میں اس نیڈت کے کئی شاگر وہی ہوئے۔ اور سمعانت کی جے وب
کتاب الہندوالی ندھ کہتے تھے کئی ترجی اور ظلامے لکھے گئے۔ ورول نے بہند سے
کاعلم ہیں ای نیڈت سے سکیعا۔ وب علم مہند سے والے والے قرم الہند یہ کہتے تھے گو یہ
علم جب ولول کی وساطنت سے ورب یہ مہند کے الرقوم الهند یہ کہتے تھے گو یہ
علم جب ولول کی وساطنت سے ورب یہ بہنچا تو وہاں وول سے منسوب ہوگیا۔
عام جب ولول کی وساطنت سے ورب یہ کاروان عام تھا۔ اور شامی اطتبا مھی

ونانى يوتے تھے۔ نے سندھ كے بعدجب ويوں كوسندھى بيدول سے سابقريرا تو پتر چلا کہ بندوستانی طب میں بھی بڑی تو بیال ہیں۔ جنا کی مبندوستانی طب سے واقفيت كى خاطر ايك ورجن سے زياده سنكرت كما بي وي زبان بي منتقل كي كيل -ان یں ہندی طب کے مشہورعالم سیسٹس دوک اورجادک کی تصنیفات ہی شا مل سنن ایک تاب طافروں کے علائے سے متعلق تھے۔ دومری جڑی ہو ٹول کی ایر بر ستى تيرى عورتوں كے امراص ير-اورچوتنى سان كے زيربر- زبروں يراك كتاب خالدبركى كى فرماكش يرفادى بس ترجركى كى ود يجرع بى سرجند دستانى بيدوں كى بى بىندادىن بڑى آؤىجىكىن كى جاتى متى۔ كہتے بى كدايك باد بادون شيد باريدا ماندناني طبيبول في بهنزى كاسشلى مدا فاقد شهوايت ظبيف في منكاناى بندوستانی بیدکوطلب کیا۔ متکا کے علائے سے بارون الرشید نے شفا بائ اور انعام واكرام عاذان كے علاوہ منكاكو والالرجم بين سنكرت كى كابي ترجم كرنے يراموركيا -

صنف ادب میں سب می می ورکتاب جی کا عربی میں ترتب ہوائی تی تر تھی۔
جانورول کی حکایت کے اس مجوعے کوئی میں کلیلہ و دُمنہ کہتے ہیں اور فاری میں
افزار کسیلی ۔ تحقیق سے بہمی تابت ہوا ہے کہ الفت آبلہ کی متعدد داستانیں ہندوستان
کیا نول سے افزو ہیں۔ ان کے علاقہ مہا جا است اورار تقدیق اس کے ترج بھی عربی میں
کیے گئے۔ اور برق مت سے متعلق بھی کی کا بیں عربی زبان میں ختقل ہوئیں۔ ہی بناپر
بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلای نصوت میں ویدائت ، بھارت گیتا اور گوئے
میری تعلیات کی جسکیال متی ہیں۔ جنائی مشیخ محداکرام مکتے ہیں کہ:۔

م عرب معتقین دمشاالندیم، الاشوی، شرستان کی تصایفتین بندوستانی خام ب او زهله کے متعلق مستقل الواب ہیں۔ ان کے علادہ اس زمانے کے اسلامی لٹریچریس برکھ سادھو وکل اور اور گیل کا ذکر بالوضاحت مناہے۔ ان تعلقات کی بنا پر بعض اور و بین مستقرقین کی دائے ہے کہ ال جند دستانی انٹرات کے دائے کئی خیالات جن کا کرغ و آن مجید یا احادیث یا بیرت بنوی یس بنیں ملیا تفقوت ہیں داخل ہوگئے ڈالیفنا صصی

غ منیک تین سوسال کی طیل مترت پی ابل سندھ نے وابی سے اور والاں نے سندھیوں سے مہت کچھ سیکھا۔البت یہاں کے آلات پیدا واربرستوردی رے جو سندھیں واول سے پیٹروائ کے۔ اورسماجی دشتوں کی نوعیت بی جى كوئى تديلى بنين آئى - اس اعتبار سىسىدى توى تېذىبىكى اساس تودى ری جس کا خیروادی مہران کے آب وگل سے اٹھا تھا لیکن پرتبذیب سلاؤں کے تظام فکرواحساس سے پیرکہی آ زاد نہ ہوسکی۔ ساجی ا ورسیای افتداد می ہیشہ مسلالال کے اویخ طبقول ہی کے ہاتھ بیں رہا۔ وہی نظم وتشق کے اصول نا فذ كرتے سے وى تہذي قديول كائن متين كرتے سے اور او كول كے مزاج و ندان پر اسین کی جالیاتی رغبتوں کاسکہ جینا تھا۔سندھی زبان بھی اب وہ بنين دې و و اول ک آ دے پيترستى يسندى كارسم الخطرى بنين بدلا بلكراس كالساني جمو ومجى لوط كيا-ا ودع بي الفاظ كى وجرس مندهى لعنت كاذخره بهت وسيع بوليا-

مندھ کی تہذی تشکیل میں دریا کے سندھ نے بڑا تاریخ کرداراداکیا ہے كيونكرابل سنده كاميشت كاانخصاراى دربايرى -اى درياس نهري نكالكرده ا بے کھیتوں کوسیراب کرتے تھے۔ یہی دریاان کی سب سے محفوظ تناہراہ تنی جس ك درايد وه ابنا تجارتي مال بندر كا بول تك لے جاتے تھے۔ وہ سندھ ساكرك گست كاتے سے اورائي بيوں كواس كى كمانياں سناتے سے - جنا بخان كى تہذيد ع بول كى آ مدے بشير انفرادى بيكييں دھل كى تقى-اسسلے يى بروفيركان كاسى نے ایک جین تصنیعت كاجوالد دیا ہے جس میں سندھیوں كى تومى خصوصیات كا وكركرتے ہوے لكھاہے كه ميدلوك وجيد ، زَم گفت ارا وركست ہوتے ہیں۔ اُن محوكيت وموسيقى اوررقص كا براشوق ہے۔ اور وہ اپنے ملک سے بہت مح ت كرتے ہں۔ رپینز آ ف پاکستان صفل) خود وبمعتنیں سندھ کو بڑھ فرکے بفتہ ملاقوں سے الگ ملک مجتنے ہتے۔

منده کی تبذیبی دحدت کی آخری حد غالباً متمان اور اُوجِد و یخ ندکا علاقه ) متی جہاں سے دریائے سندھ اپنے معاون دریاؤں کے پانی کوسمیٹ کرسندھ بیں داخل ہوتا ہے۔ راج داہر کی شائی سرحد بھی دہی تقی اور محذین قاسم کی آخری منزل بھی دی بھی۔ مقان کے اوپر مدینے طلاقہ " شروع ہوجاً انتقا۔

## تركى اورايرانى تېندىك ارزات

سلطان محود غزادی کو دولت کی ہوں ہندوستان لائی متی ایسے کیا جرستی کو عز وقعی کا سلطان محمود غزادی کا بیش خیرشابت ہوں گے جس کے نقوش صدیوں تک مٹا کے مطابق ایسے ہندی انقلاب کا بیش خیرشابت ہوں گے جس کے نقوش صدیوں تک مٹا کے مدموں میں گے ۔ اس تہذی انقلاب کی داغ بیل ما درائرالہ ہرک مُترکوں نے ڈوالی تنی ۔ البتہ جو طرز معاشرت اور نظام اقدار وہ اپنے ہمراہ لائے اس پر ایرلی تہذیب کی جھاپ بہت گہری تنی ۔ دماصل اس زمانے بیں بندادے بخارات کے ایرلی تہذیب کی جھاپ بہت گہری تنی ۔ دماصل اس زمانے بیں بندادے بخارات کے عراق شے بیں ایرلی تہذیب ہی کا و نکان کا دما تھا۔

ایرانی متبذیب کا فلید ہادے مک پر قریب قریب اعظموری تک دیا۔ ال فلیکی سب سے روشن نشانی فادی ذبان ہے جس کے انرسے ہم آن تک آنادینیں ہوسکے ہیں۔ اُنہیں صدی تک سرکادی دفتروں کا سادا کا دوبارای ذبان بیں ہوتا تھا اور ورلیئر تغیلم بھی فادی ہی تھا۔ ورباروں ہیں باریابی اور سرکا دی محکموں میں طاذمن کے لئے بھی فادی جا ننا عزودی تھا۔ خط وکتا بت فادی نا میں کم جاتی سنی جاتی سنی جاتی سنی کے گئے والی میں کمھے جاتے تھے۔ شعر ربان میں کی جاتی سنی میں ایکھے جاتے تھے۔ شعر ربان میں کی جاتی سنی میں ایکھے جاتے تھے۔ شعر

فاری پی کے جاتے ہے۔ فکرونن کا اظہار فاری پی ہوتا تھا۔ بوض کر فاری دائی تہذیب دشاکستگی کی علامت بن گئ تھی۔ حکران اور متوسط بلنے مادری زبان بی اظہار خیال کو باعث ننگ خیال کرتے ہے اور جس شخص کو فاری بنیں آتی تھی اس کو اُخبار خیال کو باعث ننگ خیال کرتے ہے اور جس شخص کو فاری بنیں آتی تھی اس کو اُخبار ورگنواد سمجھے ہے۔ فاری زبان کے اثر ونعوذ کا اندازہ اس ہوتا ہے کا ٹھا وی صدی میں گو جگہ غیر شمول کی خود مختار ریاستیں فائم ہوگئی منیں فیکن اُن کی دفتی زبان سمی فاری ہی سنی ۔

ایران تہذیب کے غلے کے سبب سے زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اہم تبدیلیاں ڈونا ہویک میزکوں کا رہی مہن وا دی سندھ کے باشدوں سے مختلف تفادان کی عزورت کی چری میں بہاں بنیں متی مقیں دان عزور توں کو الوراكرنے كے سلسلے ميں منقد وسنقوں نے رواج پایا - اى نبت سے نے نة بمزاود ينية اختيار كئ جانى لك اور كام وتت ك طورط لقة اور رموم و روان مجى اپنائے جانے لگے ۔ اوربہت دن ترگذرے تنے كہ برصفرى خوداك اور پوشاک پروسوچے اور محوں کرنے کے اندازیر علم وحکمت پرو ادب معتوری موسیقی، قص، تیر، آدائش وزیبائش کے سامان ، حرب وحزب کے آلات ، ا ورانشست وبرخواست كے آ داب سب برابرانى تهذيب كارنگ چراه كيا۔ مگریہ تبدیلیاں زیادہ ترشروں کے اویخ اورمتوسططبقوں کی زندگی یں آئیں۔ دیہات کے لوگول پراس منہذیبی انقلاب کا اثربہت کم بڑا۔ اسطح ایرانی غلبے کی وجہ سے ماری کی تہذیب دوالگ الگ خانوں ہیں بٹ گئے۔ایک خامة ايلى متهذيب كالقاا وردوسرامنفاى متبذيون كارايراني متهذيب كوراج سِنگُواس نفید ہوا۔ البت مقامی تہذیبوں کاکوئی پُرسان جال ندریا۔ مقامی تہذیبی اگرزندہ روگیس تواپی واخل صلاحیتوں کے طینل کیسی داج نواب نے اُن کی سربیتی شیس کی ۔۔

عوب نے ہم ہو میں فارس کو فع کیا تھا۔ رفتر دفتر ساسانی سلطنت کے ہمیہ علاقے ہی گان کے زیر تکیس آگئے۔ اور ۱۱ء عیس بن دول محربی قاسم سندھ پر قبصد کرنے ہیں معروف تھا تو بول کے ایک اور شکرنے قطیب ابن سلم کی قیادت میں بی را ، مرقند اور ما ورائز البنر کو تیز کر لیا۔ نویں صدی میں جب عولوں کا ذوال شروع ہوا تو ما ورائز البنری سامایوں نے اپنی خو دمخد آر حکومت قائم کرلی دی مدہ ۔ مراق ما وراز البنری سامایوں نے اپنی خو دمخد آر حکومت قائم کرلی دی مدہ ۔ مراق ما ما فیال می اور السلطنت بخارا تھا اور بلا دعجم میں انہیں کا فرمان جلتنا مقاد سامانی ایرانی نی اور السلطنت بخارا تھا اور بلا دعجم میں انہیں کا فرمان جلتنا مقاد سامانی ایرانی نیز او تھے۔ انہوں نے عولی کو شماکر فاری کو سرکاری ذبان کا مرتب دیا۔ اور ایرانی تہذیب کو خوب جبکایا۔ فاری کا ببلاعظیم شاعر دور کی دوفات میں ما ما بنوں ہی کے دربارے والسند تھا۔

سا مایوں کے آخری دنوں میں بخال میں جی بغداد کی مائدتر کی غلاموں کا انرونھو ذہبت بڑھ گیا تھا۔ ہوں جی ما درارالنہر کی بیٹر آبادی ترک تنی جانجیہ اکپتگیں نامی ایک ترک غلام نے سا مایوں کے خلاف بغاوت کردی اور غزنی میں اپنے خود مختار حکومت بنال ۔ (۹۲ می) الپتگیں کے بعد شبکتگین نامی ایک اور غزنی میں میں خود مختار حکومت بنال ۔ (۹۲ می) الپتگیں کے بعد شبکتگین نامی ایک اور غلام جس کی مشادی الپتگین کی بیٹ ہوئی تنی غزنی کے تخت پر میٹھا (۴۹ می) میں شبکتگیں نے مندوشا ہی خاندان کے راج ہے پال سے کابل اور پشا ورکا علاقہ جیس لیا اور پشا ور میں اپنا ایک ٹائی سلطنت مقرد کر دیا (۴۹۰ می) ایش کی گئیں

کے بیے سلطان محود غونوی دو ۹۹ ء - ۲۰۱۰ ع) نے باپ کی سلطانت کوبہت وصت دی ۔ دی ۔ اور غون کی سلطانت کوبہت وصت دی ۔ اور غونی سے سرمبند تک غور فولوں کی علمان کا ہوگئی۔

لاہوں کا مسال ہ قبال محدد فوانوی کے جانشینوں کے عہدیں جہا ۔ یہاں
اس تھا۔ خوش حالی تنی او دائل دائش کی حصلہ افرائی ہوتی متی ۔ ولایت ہند کا
دارالی مت ہونے کے مبیب سے فوقار دسلمالؤں کو آدام سے دندگی برکرنے کے
بہت مواقع حاصل تنے ہندا علی رفعنلا ، صوفیار کرام اور شوار بخارا ، مرقند ہرات ،
فرنی اور خواسان سے کہنے کہنے کرمیمال آنے گے اور لاہوں بلاد اسلامیہ میں علم وادب
کا مہایت ایم مرکن بن گیا ۔

مگرشال مغرب کی سمت سے آنے والے ان بزدگول کی سرگرمیاں لا ہود کے محدود بنیں رہیں بلک بعضوں نے پشاور، ملتان ، اُوچھ او دستصورہ بیں بھی سکونت اختیاد کرلی۔ اس طرح فارسی زبان وادب اور ایرانی تہذیب کا فلیروفتر رفتہ وادی سندھ کے سبی شہرول پر ہوگیا۔

غرنوی دُود کاسب مشہورشاع مسعود سعد کمان سادگی تفار ۱۹۰۱-۱۹۱۹۱۱ ) دراصل پاکستان کا پہلا فاری شاع و بی ہے۔ اس کے دالد فواج معتدلان سلطان مسعود غرنوی کے عہدیں برمل کا لازمت الا ہودا کر آباد ہوئے تنے مسعود سعد یہ بہیں پرا ہوا۔ وہ لا ہود بی بڑے شاخه باش سے رہتا تفاا ورشاع ی کے باعث ددبار بی بیمی می کی فری عرب ہوتی متی دیکن بیمی دوشتی طبع اس کے لئے عذاب بن گی۔ بین بیمی میں کر فری عرب خاص کی صف میں جگہ پانا و در کھی معتوب ہو کر قبد کی مختیاں جیدا تھا۔ کہتے ہیں کہ جاء ماں ملطان ابراہم غرنوی کو خری کر قبد کی جیدا تھا۔ کہتے ہیں کہ جاء وہ مقربی کا جیسا

سیت الدین محود سلطان مکسات اسلی تی سے بل کر آپ کے خلاف سازی کر دیا ہے۔ بادستاه نے سیعت الدین محود کو قید کردیا۔ اوراس کے ہم نشینوں کو کڑی سے ایک ویں۔ معودسعدسلان بعى اى جُرم من گرفت ادبواه وردى سال قيدد بإسيتاي فكفتاب كه تارے ادموے من سفید اود چوں بدندال مرافلک بانشاند (ميرے بدن كايك بال بى سفيدين الله جى وقت كرفلك نے محت تدال الل ماندم اندر بلادِعم چیندال که یکے موتے من سیاه ماند دیں نے اتنے دل معیب الله کا کا کے میرانک بال بھی سیاہ دریا) تیرسے مجھٹکا دایا نے کے بعد سعود معدسلمان کو ٹائب سلطنت ہند کے پیشکارا ور سبد سالا دابونفرفاری کسريستي على بوگئ - ابونفرفاري خوديمي شاعظ اود اديول ا ورعا لمول كى برى قدركرتا تقارس تےمعودسعدكوجالندهركا ناظم تقرركرديا-يكن طاسدول نے اس كا بچاية چوارا مسوودوبارہ قيد بوا- اور ين سال تك ايرى كى صعوبتیں جھیلتا دہا۔ اسری کے دوران ہی میں اُس نے کی حب ب فقیدے مکھے جانے موزودرداوردارداستِ للى كاعث فارى دبيراك مخضوص مقام ركهة إلى. جنيات كى جوروايت مسعود معدني وسويس ميلي قائم كى مفى ود الحدالله اب تك نه صرف زنده ب بلك غالب، حرّرت موبان ، ظفّر على خال، فيص احدُنين، جبيب جالب، مردار جغرى، محذوم محى الدين، محل خال نصير، اجل خلك، أستادد أك احد نديم قاعى اور دوسرے ديوں ئے ال دوايت كواور حيكاياہے۔ ر بائی کے بعدسعود سعدسلمان کوشاہی کتب خانے کامنتظم بنادیاگیا۔ آکونے ا بنے کلام کی تدوین ای زمانے بیں کی عوف کا بیان ہے کمسعود کے تین داوال ع

محود غزنوی کے عہدی میں بہاں آنے لگے سنتے (مشیخ اساعیل بخاری نے لاہور کے ہزاروں شہر لوں کو مسلمان کیا تھا۔ ۵۰۰۱ء) میکن صوفیوں کے قاصلے کے سالا یہ اذل درحقیقت داتا گیخ بخش و ۲۰۰۹–۲۰۰۱ء) ہیں۔

وآنا كيخ بخن كانام الولحسن على عثمان مقاد وه عزني مي يدا بوك چنا ي التيك دو کو کونسست سے جلابی اور بچری کہلاتے ہیں ۔غزنی میں شہورعالم دین الحابی شقائی اورصوفی ابوالفصنل محدین فحتلی زجوحن بصری کے مربیہ تقے سے تعلیم حاصل كرنے كے بعد بوي طويل مغربيدوان بوكے اورتغريباوى سال كك مختلف فرال يس كمو مت رب جبل جائے كى بحد يا خانقاه بن مغرت اور تنبر كے عالموں سے ند ہی سائل سیکھے، صوفیوں کی محبت میں بیٹھ کرط لیقت کے ائرادو داوز کی کھون لكات اوروكتب بعى دمستياب وقى اسكا بغورمطالع كرتے. وكشفت المجوب ين سكمة بن كمنصور حلان كى محاس تصنيفات بغداد ، خوزستان، فارس اور خراسان كے سفرى ميں ميں نظر سے گذرين، كشفت لمجوب سے بيت جيتا ہے كنشالور مرو اسمرقند، فرغان ا دربا مجان، فاس، بغداد، دمشق ع عن كدكوئي الياسېديي مركزنه تعاج ال بجيرى في قيام ذكيا جواور وبال كدانش ورول كمجت سيقيق ن أطهايا بو سغر الخارع بوكر بجيرى تقريبًا جاليس سال كاعريس لا بوديس وارد ہوے ادر بہن سننل سکونت اختیاد کرلی البت ابنول لے دع و نوی نائب سلانت کے درباری دہلیز توسی اور نہ وہ کسی امیری ڈیوٹرسی پرسلام کرنے گئے بکہ ورولیٹول کی مانندبقية عرد تشده بدايت بن گذاردى اورلابوري مي انتفال كيا-أن كامزارنوسو برس گذرجانے کے بعدآ جسی ہزادوں لا کھول ارادت مندوں کی زیادت گاہ ہے :

دا کی بخش متعدد کم اول کے معقق بھی ہیں۔ مثلا کمآب فنا ولیقا جو جوانی بین کھی مُنى ، اسرارا ليزق والملونات ، الرعاية بحقق ابيد ، كذا تقلوب ، الايكن ، فرق فرق ، كشف الآحوار ، البيان ، منهان آلدين ، اودكشف الجوب - وه فالك بين شوبعي كهة تے ۔ چنا پی کشعث المجوب میں مکھتے ہیں کرمیراایک دیوان تھا جو چوری ہوگیا اور میری كتاب منهائ آلدين كے ايك اورصاحب مصنقت بن بينے - محران كاسب سے عظيم تخلیق سنا بکادکشف المجوب ہے و تعون پرفادی زبان میں بہاتھنین ہے۔ يه شرف بعي لا بوري كو حاصل بكرتمة ون يرقديم ترين كتاب اى شهرين كانى-داتا کی بخش نے کشف الجوب اپنے ایک دوست اوسید ابجوبری کے گیارہ سوالوں كے جواب ميں رقم كى تقى -كتاب كے ابتدائى ياسى الواب مي تصوف كى وج تيم اور ادراس کے نظریات سے بحث کا گئے ہے۔ بعیدا کھ فضلول میں اکا برصوفیلے اوال و ا قوال سلسله داربيان كئے كئے ہيں يہلاسلسدجى كى ابتداحمزت الوكمرے بوتى بصحابه اورتابين كاب- دومرا المرابل بيت كار تيراا بل صفر كاج ون دات محد بوی میں بیٹے کرعباوت کرتے رہتے تتے ہوتھا تی ابعین کا ور پایخوال متآخرین کا - اس کے بعدمعنت نے صوفیہ کے مختف فرقول کے عقائد پر دوشی والی ہے اور آخریں مقیقت انس کی طری مفقل تشریح کی ہے۔ دانا مجنج بخن كےعلم ونصل كا اندازه اس سے ہوتا ہے ككشف المجوب بي آیات قرآنی اورا حادیث بنوی کے بکرت والول کے علادہ ائر اورصوفیا کے تغریبا دوسوا قوال اورتیس کتا ہوں کے اقتباسات درنے ہیں۔ رصوفوں ہیں بيشرَ اتوال الويزيدلسطاى • الوبكرشيل • ابرابهم أدهم ا ورجنيدلبندادى

کے ہیں) اُن کو تر لیست اور طرافقت پر اپر دا جور ہے احدوہ دو آول کے بار سے
میں اپنی سائے بلاخوت و خطر ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جاہ پرست اور دنیا دارعار دین سے
اتی ہی نفرت کرتے ہیں جتنی بنا وئی صوفیوں سے ۔ دہ عالم بے علی کو اتن ہی براسمجے ہیں
جتنا جا ہل اور آن پڑھ صوفیوں کو ۔ لیکن ان کا فطری رجی ان شراییت کی جانب ہے ۔
کیونکہ ان کے نزدیک طرافیت کی اساس شراییت ہے ۔ اور جو طرافیقت شراییت سے اجتناب
کرے وہ کفر والحادہ ۔ داتا گئے بخش نے کتاب ہیں اسلام کے دومرے فرقوں اور
عیندوں کا ذکر جس انداز سے کیا ہے آس کے تیور بھی جلالی ہیں ۔ ان ہیں صوفیوں کی
جالی شان بہیں جھلکتی ۔

کشف آبچوب کے مطابعے سے پتر جیتا ہے کہ داتا گئے بخش کے وقت بیں لاہور کو اہا اور کہتے تھے اور گوبر تنہر سلطنت ہند کا دارالحکومت تھا لیکن تنہرت کے اعتبار سے اس کی حیثبت ملتان سے کم منی۔ چنا کے فکھنے ہیں کہ

رد من اندر دیارم ند در بلدهٔ لها نور کرازمضافات مثان است میان نا جنسال گرفت ار مانده " دصعسسال)

دہ لاہورکو مشان کے مضافات بیں شارکرتے ہیں اور غالبًا عالموں اور صوفیول کی لاہور میں عدم موجودگی کے باعث اپنے آپ کو صحبت ناجنسال ہیں گرفتار محبوس کرتے ہیں۔ گرفتار محبوس کرتے ہیں۔

وراصل اُس وقت نک وادی سندھ بین اول کا سب ہے ہم تہذبی مرکز ملتان ہی تھا۔ اس سے دو نینے اخذ کئے جاسے ہیں۔ اقل یہ کدمتان کے مرکز ملتان ہی تھا۔ اس سے دو نینے اخذ کئے جاسے ہیں۔ اقل یہ کدمتان کے احتلان اسماعیلی حکمران بڑے علم دوست اور دوشن خیال تقے جو عقیدوں کے اختلان

کے بادصف ایران ہے آنے دلے صوفیوں کا فیرمقدم کرتے تھے۔ دومرے یہ کہ طنان اوراوچھیں آباد ہونے والے صوفیوں کا تعلق خود المعیلی یا شیعرفرقے سے مقا۔ صورتِ حال کھی ہولیکن اس ٹارٹی حقیقت سے انکار ہیں کیا جاسکا کہ مغلوں کی آمرسے بیٹیر تک تصوف کے سب سے بڑے مرکز ملان اورا وچھ تھے۔ جنا پخروہ صوفی بزرگ جو ہندوستان جانے کے الادے سے بہاں آتے وہ بھی چنا پخروہ صوفی بزرگ جو ہندوستان جانے کے الادے سے بہاں آتے وہ بھی الا ہور کے بجائے متان ہی میں برمول قیام کرتے تھے۔ مثلاً خواج معین الدیل جمری و با با ورخواج قطب الدین بختیار کاکی دو ہلی بخواج نظام الدین اولیار بھی جو با با ورخواج قطب الدین بختیار کاکی دو ہلی بخواج نظام الدین اولیار بھی جو با با فرید بھی شکر کے شرید تھے دہل سے اجو دھن دیاک بیٹن آتے اور مہینوں مرشد کے پاس قیام کرتے تھے۔

صوفیاتے متان میں پہلانام شاہ یوسف گردیزی دام ۱۰۹۱ء – ۱۱۹۱۶)
کا ہے۔ دہ بغداد سے آئے کے ادران کے خاندان کے کوگ آئ کے کمان میں
آباد ہیں۔ مسلالوں کے دورگی سب سے قدیم عادت یوسف گردیزی ہی کامزاہ ہے
ددمر سے مشہور صوفی سلطان کی مترود ( وفات ۱۹۱۱ء) ہیں جو متان کے مضافات
ہیں پیدا ہوئے ہے۔ گرجن بزدگوں نے بی دو دلیشی اور النمان دوسی کے
باعث مک گرشہرت پائی ان میں بابا فرید گئے شکر دوفات ۱۳۹۵ء) اور شیع
ہا عث مک گرشہرت پائی ان میں بابا فرید گئے شکر دوفات ۱۹۱۹ء) اور شیع
ہوا کا لدین ذکریا مثنانی (۱۹۱۱ء - ۱۹۹۲ء) مرفہرست ہیں۔ شیع بہا والدین ذکریا
ہوتے مربد برصفریس مہر دردی سلسلے کے بائی تجھے جاتے ہیں مثنان ہیں پیدا ہوئے۔
جو برصفریس مہر دردی سلسلے کے بائی تجھے جاتے ہیں مثنان ہیں پیدا ہوئے۔
جو برصفریس مہر دردی سلسلے کے بائی تجھے جاتے ہیں مثنان ہیں پیدا ہوئے۔
مربد برسنداد میں تعلیم پائی تو ہیں شیع شہاب الدین مہرور ددی کے مربد

تھا) اور مآن واسی آئے۔ ان کے اخلاق اور ا بذار تلیقی بی اتنا خلوص اور انسانیت کا اتنا درد تھا کہ ہے تھارلوگ ان کے مرید ہوگئے۔ گروہ خاہ نشیں درجی نہ سے بلکہ بہوتے تھے۔ امہوں نے نہ سے بلکہ بہوتے تھے۔ امہوں نے آ بہائی کے لئے ہزیں اور کمؤ کی کھروائے، زداعت کے لئے جنگلوں کو کواکر کھیت تیار کئے اور تجارت کی جی حصلہ افرائی کی۔

سنيخ بهادُ الدين زكريا كوشاوى ا ورساع كابيى شوق مقا مشهوداياني شاع واقى جو بهادُ الدين زكريا كوشاوى ا ورساع كابيى شوق مقا مشهوداياني شاع واقى جوشهاب الدين مهروددى كابعا بخرمقا مقان آيا توسيخ نے ال كى بڑى خاط كى اور بالآخرائي بينى ال سے بياہ دى ۔ أو چھ كے سيد جلال الدين ميزشاہ ميرش خ كادى اور سندھ كے لال شبباز قلندر زوفات مى علام ماك خاص مريدوں ميں سنتے ۔

يرصوي صدى كا بتدايل جب منكولول نے تركتنان اور إلان كو تاخت و

ادائ كوائروع كيا توعالمول، صوفيول، اور مرمندول كي بهت برى تعدلا نے

ترك وطن كرك منان الا بورا مسندها ورمندوستان بي بناه لى . بابا فريد بخ شكر

ك دا دائجى منگولول كے فوت سے كابل سے بماگ كرمتان آئے تھے . بابا فريد بخ شكر

م دا دائجيں كو توال مضافات منان بير يبيدا بوئے منان ، بالنى اور د بلى بين طلم

بائ اور مرفت عاصل كرنے كى فوض سے د بلى ، خواسان، واق اور كر معظم كاسو

افتياد كيا - و دران سفريس فواج قطلب الدين بختيار كاكى سفيخ شباب الدين بموددى

اور شيخ فريدالدين عطاد كي مجتول سے بھی فيعن الله الدين بار موال الدين المرددى الله الدين بموددى

ور شيخ فريدالدين عطاد كي مجتول سے بھی فيعن الله الدين المرب المورد الله الدين المرب المرب المرب الدين المرب المرب المرب المرب المرب الدين المرب الدين المرب الدين المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الدين المرب المر

ان العنب وشكر كني ان كى مينى زبان ا دراخلاق وسند كى زنده شهادت ب-صوفیوں کی ہردل ویزی کا دازیہ ہے کہ اہنوں نے وقت کی سب سے اہمے ساجی مزودت کو پوداکیا۔ یہ ساجی مزودت بھی سلانوں ا ورغیرسلموں کے درمیان مغاممت اوردوستی مترکی اورایران سے آنے والے مسلمانوں کی تعداد آ ہے ہیں تك سے زیادہ نرمتی ۔ وہ حاكم وفنت ستے اورطاقت كے زود بردعایا كو اطاعت پر توججودكركت تعظرطات كازورت داول برحكومت بنيس كى جاسكتىددول بر مكومت تو وى لوگ كرسكة بي جن كے ول يس انسانين كا دروي و خدمت خلن كسب سے برى عبادت مجھتے ہوئ جو دوسروں كے ساتھ بلا التيازِ ندسب وملت دنگ ونسل، زبان ومتهذیب، مجتن کا برتا و کری ا و دبرآ راے وقت بی ان کے اسلام كے ملق بگوش ہو گئے و رجبنوں نے اسلام قبول بنیں كيا ان كے ولولي بھی اجنبیوں کے خلاف وہ میلی می کدورت باقی منیں دی مندوسلم اتحادی توتوں کوفروع دینے والوں میں صوفیا سے کوام کی خدمات سرفہرست ہیں۔اہوں نے اپ طرزعل سے مسلان کو غرمسلموں کے ساتھ میل جول بڑھائے کا طرافیۃ بى كھايا۔

صوفیات کرام عوامی لوگ تفے - اور اگن کا انتخاب بیننا عام لوگل ہی کے ساتھ ہوتا اتفاد میں میں انتخابی انتخاب کے دلول کو یا تغییل لینے اور اُن کے جذبات واصامات کی تہ تک ویک کے اُن کی زبان کا جا ننا بہت عزودی ہوتا ہے ۔ اُس زائے میں جب ترکستان اور ایران سے آنے والے علمارا ولا مرار اِنی فاری دانی ہے میں جب ترکستان اور ایران سے آنے والے علمارا ولا مرار اِنی فاری دانی ہے

فوكرتے تھے اور مقای زبان كوحقارت سے ديكھتے تھے صوفيوں نے مقای زبانیں د مرحت شون سے مقای زبانی د مرحت شون سے میكھیں بكر موفیت كى باتوں كو اُن زبانوں بين نظم بھى كيا تاكم آسائی سے وگوں كے ذہن نشين بوجايش -

اے سوجھاگا اِس دُنیا پیس کیا گھن آ یُوں

کیا گھن وَ لِی نال شوبھاگا

اے سُوجھاگا نانگول تول آ یُوں نانگوں تول وَلیول

کخھ شریخھ کی نال شوبھاگا

اے سُوجھاگا پیرلینار پیکل وچہ چنے

کال شاوے درد سوبھاگا

اگری کلام دا تعی شاہ تس سبزواری کاب تو پجابی زبان کے شایدقدیم ترین اشعاریی ہیں۔

بالزريت كركيخ كاعارفانه كلام نجابى اورمندوى ووفول زبانول مي ملب-اُن كے بندوى واردوم كلام كے بنو فيدولوى عبدلى تے اين مقالے رد اردوكى ابتدائي نشؤونا يسمونيات كرام كاكام - ين نقل كية بن مثلاً

> خرورى وقت كربر الت نيك على كن كدوى سات ب مجت شراز بری بات ب صائح مكن عرورزات ب

وتت محوقت مناجات ب باتن تنهاكه زوى زيرخاكث بابمددم بمسدم ابرادشو بندستكر فيخ بدل وجال فن

ما دل ديول مي من جائي بين رُوكها كهائي يم دروليف آب ريت ياني لورس ا ورسيت

مین اک کے بنجابی استاد کول کی تعداد مندوی اشعاد سے کمیں زیادہ ہے اور بناب كوكة تع بى ان اخلوكول كوبرى عقيدت كات بيل - ان كى بمركرى كانداده ال بات عيرتا بكروناتك رومهاء - ٢٩٥١م اور فيا ازيد كبهت س اللوك محمول فدي كآب تر تعماوب بن شاس كرائ محد ادر سكم وكراب مك النا شوكول كوبرى وت عيرعة بي -فريدا وكعال سيتى وينهد كمياء موب سيتي دات كوا بارے ياتيں براكر وات

غرض برندوسلان کے درمیان بیل طاب کی جوت جگانے کے علاوہ موقیات کام نے بہاں کی مقای زبانوں کی ابتدائی تشود تا بین بھی بڑا تاریخی کرداداداکیا ہے۔ دمیں

سلطان شہاب الدین غوری کے نائب قطب الدین ایک نے ۱۹۳ ویں ولی پرتیجنرکیا اس وقت سے مخلول کی آمذ تک (۱۹۳۹ء) پائٹ مختلف ظائدالوں نے دبلی کے تخت برحکومت کی :۔

ا - خاندانِ غلامال ما ۱۹۳ - ۱۱۹۳ مال مال مال در قطب الدين ايك، التمثق، رضيب سلطان ، بلبن )

۲- خاندان خلی ۱۲۹۰ - ۱۲۲۰ مال د علادًالدین خلی)

۳- خاندان تغلق ۱۳۲۰ - ۱۳۲۰ و سال دمح تغلق، فروز تغلق)

م- فاندان سادات مهماء - اهماء عملل ٥- فاندان لودع ١٥٦١ - ١٥٢٩ و معمل

دسكندراودهى ، ابراميم لودهى)

 كاعلان كرديا ديكن مسنده كاطبقه أمرا ايرانى زبان اور متهذيب كوبرستور خواج اواكرتا دبا-

بنجاب مرصدا ورسنده وبلى كيميطيع تو بوكة بيكن غرفوى اورغورى دور كافغال المراد اورسالادان فوج كاثرود وخ ين كونى فرق فهين آيا اور ناس علاقے کی سیاس ایمیت کم ہوئی۔ اولا ترکی اُمراکی تعداد بہت تفودی تقی ابذا سلاطين وقت كويجاب اورمرحد كےذى الراشخاص كونظم ونى بى تركي كرناير تا تفا- دوتمش سلطان محود غونوى اورسلطان محرغورى كے زمانے مى سے شابی فوجوں میں پھانوں الخصوص خلجیوں کی بڑے پیانے بر بھرتی کاسلسائروع بوكيا تفالبذا سلطنت كي تحفظ اور توسيع كاالخصار يمان سيا بهول كى كاركوكى يرتقا- وه افغان سالار يختيار فلجي ي تفاجس في اوده ، بهادا و د بنگال كو د بل كي قلمروس شامل كيا ر١١٩٩ - ١٢٠١١ ع) اوروه بحى على مرداد تقاص نے خاندان غلامال کے بعد د بلی میں فلجیوں کی حکومت قائم کی ۔ آی طرح او دھی ا در سورى خاندان كے حكرال مى فغان سقے تغلق خاندان كا بائى غياث الدينغلق گوترک نژاد مقالین اس کی ساری عربجاب میں گذری متی اور تخت التین سے يه وه دياليوركا صوبرداد تفارشيخ محداكرام في آب كونزيس لكها بكفيات الدین تغلق بچین یں بابا فرید کے بڑوس میں پاک بٹن میں رباکر تاتھا وصصی سيدخاندان كابانى خصرخان بى يدره سال تك متان ، لا بور ا ورويها بوركا صوبرداد زه چکا تھا۔

شهرادگان دېلى كىسسياسى ا در نوجى ترميت معى عام طورېر پنجاب سى

یں ہوتی سنی بلکہ ولی عبد سلطنت کو تو مثنان کا صوبے دادم تورکیا جا استفاا وروہ جنہا پنجاب مسندھ کا مالک و مختار ہوتا متنا رسلطان غیات الدین بلبن کا ولی عبدا ورجبہتا بیٹامحد متنان ہی میں منگولوں سے لڑتا ہوا ماراگیا تفای وفیک سلطنت بلی تفتیری وادی سندھ کے باشنان کی مندیری وادی سندھ کے باشنان کی مندیری وادی سندھ کے باشنان کے میں وہ میں کا بوا وفیل ماہے سفاندان غلاماں کو مجھول کی لیقیہ ما موں سنتا ہی خاندا اول کے سربراہ بہیں کی خاک سے اسلامی خاندا اول کے سربراہ بہیں کی خاک سے اسلامی خاندا اول کے سربراہ بہیں کی خاک سے اسلامی خاندا اول کے سربراہ بہیں کی خاک سے اسلامی کا سے اسلامی کا سے اسلامی کا سے اسلامی کا سات کے سے اسلامی کا ساتھ سے اسلامی کا ساتھ کے سے اسلامی کا ساتھ کا سے اسامی کا سے اسلامی کا ساتھ کیا گئی ہے۔

مراس من کلام بنیں کر میاست اور بہذیب کامرکز تقل اب طبان اور لا ہو و بنیں دیا تھا بلک دہل اور آگرہ ختقل ہوگیا تھا۔ تخت و تانع کے فیصلے اب دہل میں ہوتے تھے۔ آمویہ لطنت کے فرمان اب دہل سے جاری کے جاتے تھے۔ سیا ہیوں کی ہمرتی گو بنجاب اور مرحدیں ہوتی تھی سیکن او اکیاں اب وطی ہندا و درکن ہیں وری جاتی تھیں۔ باہر سے آنے والے امراء اور اہل علم وا دب اب لاہوما و د طبان کے بجائے دہل کا مرخ کرتے تھے۔ صوفیوں ہیں اب خواج معین الدین اجیری ، خواج قطب الدین مرخ کرتے تھے۔ صوفیوں ہیں اب خواج معین الدین اجیری ، خواج قطب الدین اور ایک مرخ کرتے تھے۔ صوفیوں ہیں اب خواج معین الدین اجیری ، خواج قطب الدین اور ایک مرخ کرتے تھے۔ صوفیوں ہیں اور آیا د بستین ، او علی قلند آد ، نصیر الدین شاہ پُراغ ، خواج دراز کی دھوم تھی۔ اور میں قلند آد ، نصیر الدین شاہ پُراغ ، اور میں دراز کی دھوم تھی۔

شاعری میں حفزت ایر خرود دہوی کا و نکابخات در عی مستداب دہا کے صدرالصدورقامنی منہان مران ، علارا لملک اور مخدوم الملک عبدالله سلطان وری صدرالصدورقامنی منہان مران ، علارا لملک اور مخدوم الملک عبدالله سلطان وری سے بو چھے جاتے ہے فن کارول اور مزمندول کی مریب تی کرنے اللے فوالوں کی فراد وریوسیتی کوعودی دینے والے ایر خرو ، سلطان حین فراد وریوسیتی کوعودی دینے والے ایر خرو ، سلطان حین مشرق ، سلطان محدعاول مشاہ لودھی میال تال مین ، سکورواس اور بازمہادر سب کا مولد جمنا کے اُس یار متھا۔

گرسلطنت دہلی کے بعض آمورایے سے جن کا تعلق پنجاب، مرصداور سندھ

سے بھی آنا ہی گرافقا جتنا وادی گنگ وجن یا وسطی مندے رسب سے بنیادی سئلے وش الدين أش د ١١١١ء-١٢١١) كم مدين الفااور بيراورنگ زي كعب يك بردورين المعتاريا يرتفاكرسلطنت وبل كى نوعيت كيا بونى جاجية -آيا يرسلطنت اسلای ہونین ریاست کا پورانظام شراجیت کے بالع ہوا ورعلاردین جمی فیصل کریں بادث المكى يابندى كرے ياسيكولر بوينى خرب كوامورسلطنت يى مداخلت سے بازر کھا جائے۔ البتہ بڑخف کوعقیدے کی بوری آزادی ہو۔ یا ان دونوں کے ا بین کوئی درمیانی داستداختیارکیاجائے جس سےعلاردین بھی داحتی دہیں اولدیائے تظم وتسق ميں بھی خلل مزيز نے يائے ۔ موٹے لفظول ميں يہ مجھے كرسلاطين د بل كو ير في كرنا تقاكر مندوول كرس الذجن كى ملك بين اكثريت بيكى تم كابرتا وكي جائے۔ آیا ان کوسلالوں کےمساوی حقوق دیتے جائیں۔ اگرنہیں فوان سے کم اذکم رواداری اورزی سے پیٹ آیاجائے یا اُن کے ساتھ غلاموں کاساسلوک کیاجائے ۔ اس سنے کو جان بن یوسف نے سدے بس بڑی خوش اسلوبی سے کیا تھا میک سلاطين وبى كا تاريخى سيس منظر مده سے مخلف تفاء وہ جن علا قول سے آئے تھے دبال غالب اكريت مسلانون كى عنى اورغ مسلم اقليتون كى تعدا دببت مقورى منى -البنة مندوشنان بیں صورت حال اس کے بالکل بھکی متی۔ یہاں کی غالب آبادی غِرْ مُسَلِّموں يُرشَّمَل مَتَى - اورسلمان بالكل ا قليت بين تح-

منگولوں کے بےدر بے حموں کے باعث ترکستان درایران سے آمدورفت کا سلسلہ انتش کے زمانے ہی ہیں قریب قریب اوٹ گیا نفااد سلاطین دہلی نے ہندوستان کو اپنا وطن سیم کریا تھا۔ لیکن تیمتی سے انہیں دنوں منگولوں کے خوف سے ہکڑت

على دين تركستان سيماك كرويل آسكة - ال كى وجر سمقاى مولويوں كے وصلے بهت برعد كنة اوركفروا سلام كى نزاع نے سنگين صورت اختياد كرلى م كلادك كاكمينا تقاكم بندون الركتاب بيد الى وتر شرعين توال كے لئے ايك يى حكم بك وه اسلام قبول كري ورزقل كرد ع بن ونوبت يهال تك يني كراك كاايك وفد لمنش كے باس كيا اوراس مطالبہ كياكہ مندوول كے لئے حكم جارى كيا جائے كم المالقتنل وأمّا الإسلام يتنسل براجهال ديده بادشاه تفادال في وزير نظام الملک جُنيدى كى طرف دىكجا- جنيدى بادشاه كامزاح دال تقا- أس فے مولوبول كوامور محكت كے نشيب وفراد مجمائ ودكياكديرے خيال بي اسلام كى كوزېردستى مىلان بنانے كى اجازىت بنيى دينا العاكريفون كال بندول كافتل جائز سی ہو تو ہی ہمارے پاس اتن تلواری بھی بنیں جن سے لا کھول کروڈول ہندوکل كروامك والكين ال كے علاوہ آپ كو حقيقت ليندى سے كام ہے كريہى سوچنا چاہے کرسلطنت کے قیام کو اہی چو مقانی صدی بھی منیں گزری ہے ۔ ایسے یں اگر مندوبنا وت پرآمادہ ہو گئے آدم پورے مک یں ان کا مقابلہ کیے کریس گے۔ مولولوں کے پاس وزیرکی ان باقوں کا کوئی جواب مرتفا۔

بکلتنمش کے بعدجب رھنے سلطانہ تخت پر بیٹی تو مولویوں کی بن آئی۔ یہ سلطانہ نہایت لائن اور ذہبین شہزادی بھی النتش اس کوا پنے بیٹوں پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ پر دہ بہنیں کرتی تھی۔ مردانہ لباس بہن کرگھوڑے کی سوادی کرتی تھی اور کھنے عام درباریں آئی تھی لیکن آج سے ساڑھے چھ سوہری پیٹیز کسی عورت کا بادشا ہت کرنالیمشن کی روسشن خیال کی دہیں تو ہے ور دو تھا لیکن تھا یہ بہت غیر حولی

بخرید - چناپنے بعضے ترک سردادوں کو یہ بات بہت ناگوادگذری اور امہوں نے موادوں کے ساتھ بل کر بغاوت کردی۔

سلطان غياث الدين بلبن كوله ٢١١٧ – ١٢٨٤ع) كومولويول كى دليشرد واينول كا يورا يورا علم تفاا وروہ أن كى منگ نظريوں سے بھى وا قف تفا-اى الله اس كے مولوبول کو آمورسلطنت میں مرا خلست کی کمیں ا جازست نہ دی۔ وہ علمار کے مشوروں اورشرع کے فیصلوں بردیاست کے مفادکو بھیٹر جے دیتا تھا۔ اور علایت کہتا تھا كامود ملى سيائ صلحتول كے يابند بين مك شرع فقها كے دآب كو شرعكذا ،-« واكير صلاح مك چندگاه تو دوانت خواه مشروع دخواه نامشوع آل دا در کار آوروے " زبایج فروزشاری از صنیاما لدین برنی صفی ) رباست ورحقیقت بردور میں ایک طبقائی ا دارہ دی ہے۔اس کامفقد برسراقت دارطبقول کے مفاد کی حفاظت کرناہے۔ قرون وسطیٰ میں ریاست کا کام بادمشاہ اوراس کے اُمرار کے طبقے کا بچاؤ تفا۔ یہ درست ہے کدریاست کے ارباب اختیار مزمب کوا ہے طبقائی مفادی خاطرات عمال کرتے سے اورمولو ہوں بندتوں اور بادر اول ک خدمات سے فائدہ اعقافے میں کوئی مضالع بنیں مجنے تقے لیکن وہ مذہب کے نا تندول کو اپنا آ قالیلم کرنے کے برگز تیار بہیں سنے ۔ بلبن كے بارے بي مشہور ہے كرجب أس كے دولوں بيغ - بغرافان ا ورمحد خال - فكصنا برصناسيك كئ أوشائ الازمول نے بادشاہ سے عوق كى كتنبزادول كوفق اور عرف وتخيي سكس يزى تعليم دى جائ ـ ببن نے بواب وياكمولويون كوانعام و عكر رخصت كردياجات اورشهزا دول كوادابالسلاطين

ادرماٹرالسلاطبن جیسی کتا بیں جو بغداد سے الممثل کے بیٹول کے لئے منگوائی گئی تیں الاسلام اللہ میں کتا بیں جو بغداد سے الممثل کے بیٹول کے لئے منگوائی گئی تیں الاسلام مولوی جو کچھ پڑھاتے الاسلام دورے بیٹول کے لئے اکمورم کست میں مفید مذہوگا۔

غربب كورياست سے دورر كھنے بيس علاؤالدين على (١٢٩١٥ - ١٢١١٥) بنن يربعى سبقت عيد وه مذمي عالمول اود قاميول كي ادے يس كماكز التقاكد ان میں رموز ملکت کی مجمد بالکل نہیں ہوتی سلطنت کے لئے قوا عد وصنوالط بنانا بادشاہ کاکام ہے۔ شرعاوراہل نرع کو اس سے کوئی تعلق بنیں ہونا یا ہے آئ عبد كے مولولوں كى ومبنيت كا نداؤہ علا و الدين خلجى ا و د قامنى مغيث الدين بیانی کی گفتگ سے بخ بی ہوجاتا ہے۔ کہتے ہیں کدایک بار بادشاہ نے قاصی مل سے إو چھاك مندودُل كے ساتھ مارا سلوك كيسا مونا چا جيئے۔ قامنى صاحب نے جواب دیا کہ اگرمر کادی طازم کی ہندوسے جاندی طلب کے ہے آواس کافون ہوکہ پوری عاجزی اورتعظیم کے ساتھ سونا پیش کرے اور اگر مرکاری طازم اس ك من مي مقوك تو ده بيركوابت كابنا من كول دے -باد شاه كو جا بيك ہندووں کے مال اسباب پرقنجند کرنے اوران کو غلام بنا نے والفِنا صلاا) نفرت اورانسان ويمنى كے إلى بنول كاموازية صوفيا كے حسن فلاق و مجتت سے کرو تو پہر جیرا ہے کہ صوفیا سے اسلام کومقبول عام بنانے اور دولایوں نے اسلام کومطون کرنے بیں کیسی کمیسی گزال بہا خد مات مرائخام دی ہیں -شايدمولويوں كى حركتوں ہى سے بيزاد ہوكرعلاؤالدين نے ايك نيا خمب تروع كرنے كا اداده كيا تفار علاقالدین آو بخر قریب قریب آن بڑھ تھالیکن محد تفلن (۱۳۲۵ء – ۱۳۵۱ء) پر
کوئی شخص جہالت کا الزام نہیں نگاسکت ۔ مولولوں کو تواس سے شکایت ہی یہ تنی کد وہ
معقولات کو منقولات پر ترج و بتا ہے ۔ اورا پنا بیٹیز وقت السفہ وظمت کی کما ہوں بیں مون
کرتا ہے ۔ اس نے مولولوں اور صوفیوں سے نجات پانے کی یہ ترکیب نکالی کہ ان کو جرّ ا کشیر ، دکن اور بٹگال بجوادیا کہ جا ہے اور اکن دورافتا دہ مقامات پر اسلام کی تبلغ کیے۔
علاو الدین ملمی کی طرح محد تغلن بھی ایک نیا خرمیب قائم کرنا چاہتا تھا ایکن اس کے
دوسرے منصولوں کی طرح یہ نصویہ می کامیاب نہ ہوا۔

مخقریہ کرسلاطین دہلی برابریہی کوسٹن دہی کرمولیوں کوریاست کے معاملاً
یں ماخلت سے بازد کھاجائے۔ اس لئے کہ ریاست کا تقاصنہ تھا کہ مہدوق کی صلاحیّ ہو
سے بھی فائدہ اُٹھایا جائے اوران کی دل آزاری نہ کی جائے۔ ہم یہ وعویٰ توہنیں کرکئے
کہ سلطنت دہلی کے زمانے میں جندو و آل مجموعی طورپرسلما اوں کے برابرحقوق اور
مراعات حاصل تقیس لیکن تجارت ، بقالی ، روہیہ کا لیس دہن اور محکمہ مال کاحراب
کاب زیادہ تر میندوی کرتے تھے۔ بلکہ بعض لائق اور معتبر میندووں کو توصورہ اور
وزارت اور توج کی سالاری بھی سونی دی جاتی تھی۔

ریاست کے مفادات بھی ای کے شقاصی سے راگرسلاطین دِ بی مولو ہوں کے
کہتے پر چیت توان کی سلطنت ۱۳۳۳ برس کیا ۱۳۳۳ دن بھی سلامت مزر بڑی کیو نکہ
جابر سے جا بر بادمشاہ بھی اپنی رعایا کے منعمیں تقول کرزیادہ دن حکومت بہب کرسکتا۔
اس کے علاوہ ہندوق ل کی صلاحیتوں سے کام نے بیز ملک کا نظم دنسن جل بھی تو
ہنیں سکتا تھا۔ کا مشتدکا روں سے نگان کون دصول کرتا۔ فصلوں کا تخذید کون

مگاتا۔ مالکندادی کا صاب کمآب کون رکھتا؛ غرض کہ جیدوں کام ایسے مختے کہ جن کے لئے مقامی باشندوں کا تعاون ناگر برتھا۔

دومرامسکلی کا افعات براہ داست پجاب اددمرحد سے متفاترک مردادوں
اورافغان مردادول کے درمیان اقت دادگی جنگ متنی ۔ ترک مردادھا کم دقت سے
اوران کو اس بات کا گھمنڈ متفاکہ دہل کو ہم نے فتح کیا ہے ہذا سلطنت کے مالک
ہم ہیں۔ تہذی اختبارے ہی دہ اپنے آپ کو افغانوں سے فیصل سمجھتے ستے ۔
اُن کے نزدیک افعال نہایت بیرم ہند ، اُجڑا وروشن لوگ ستے جن کو نہ اُن کے نزدیک افعال نہایت بیرم ہند ، اُجڑا وروشن لوگ ستے جن کو نہ آداب مجلس آتے ہتے نہ کھلانے ہیں کا سلیق تفائ مذبات کرنے کی تیز متنی ، نام و ادب کا دُون تفال اور نشو و شاعری اور نائ کا گئے کا اُن کے افغان کے میں اور نائ کا گئے کا میافت کا بازوے شیرون کی میں افغان کے دور ہیں اس کی حفظات کا بازوے شیرون کی میں مقافلت کا بازوے شیرون کی میں کی حفظات کا بازوے شیر ترکوں کی میرون ہو ہے آپ کو سلطنت کا بازوے شیرون سے کی میرون ہو ہے کے فتح کیا ہے اور ہیں اس کی حفظات کو ہم پرون کو ہم پرون ہو ہے کا کیا جن ہے ؛

سلطان بلبن ترکوں سے ذیادہ اپنے افغان مشکریوں پر بروس کر اتھاچا کی اس کی فوق کا تگران اعلیٰ ملک قروز خلبی ایک افغان منفا اور ہراول دستوں بیں بھی صرف خلبی سببابی بھرتی کئے جاتے تھے۔ و بٹھان ازمرا دیعت کرو صفح اس میواتیوں کا ذور توڑنے کی غرص سے اس نے دبلی کے جؤب مغرب میں افغانوں کی کئی بستیاں بھی بسائی میش جن کو افغان پورہ کہتے تھے۔ اس نے بغادت کے تین ادر مرکزوں بھی بسائی میش جن کو افغان پورہ کہتے تھے۔ اس نے بغادت کے تین ادر مرکزوں سے بٹیالی میموجور اور کمبال ۔ یس بھی افغانوں کو لے جاکر آباد کیا تھا۔ و تاریخ افغان بمندا ڈائیم اے رحیم صنع )۔ بلبن کی دفات کے بعدجب دبل میں طوالف

الملوکی متروع ہوئی قوا فغال مسروا دہو کلیدی اسا یوں پرفائز تھے تخت پرقبعد کرنے
کے منصوبے بنائے لگے۔ اپنوں نے کیقباد پرجس کا سادا وفقت عیاشیوں پس گزاڑا تھا دباؤ
گال کو مک فیسسر و زخلبی کو وزیراعنظے معرد کردا دیا اورجب کیقباد پرفائح
گوا اور وہ ہے دست ویا ہوگیا تو مک فیروز خلبی قوزے نے کرد ہی پرچڑاھ آیا مترکول کو
شکست ہوئی اورافغال سرواروں نے فیروز خلبی کو بادست اہ نتخب کرایا۔ و ۱۲۹۰ء)
اس طرح و بی پس پھالؤں کی پسی سلطنت قائم ہوئی۔

> سه بیاسلطان جلال الدین پوه سربر کخناست چیع پوه اصل کے غلبی دا دلایت ووه

خاندان تغلن کے آخری دلول میں جب تیمور نے مندوستان پر کلکیادہ ۱۹۱۹) آواس کی فوج میں بھی بے شادا فغال میا ہی شوال تھے۔ اس نے بہتوں کو پنجاب کے دوآ ہے میں زمینیں دے کر آباد کیا۔ اور مصطفے کا بی نامی ایک افغال کو وہاں کا صوبے داد مقرد کردیا۔ اور جب خفر خال و بلی کے تخت پر بیٹھا آوا فغالوں کا کاستنادہ اقبال دوبارہ چکے نگا۔ مبادک بٹناہ نے مرمندی صوبہ دادی اسلام خال ودھی کے میرورکردی ادراں کے بیٹیج اور داماد بہلول اودھی کو خال خاناں کے خطاب سے نوازا۔ آئ بہلول اودھی نے ادہما ویس بیدخاندان کو دہل کے تخت سے آناد کرخاندان اودھی کی بنیا در کھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ پٹھان اپنے وطن میں توکیمی کوئی آزاد مملکت قائم کارسکے رشایدا ہے قبیلہ دادی نظام کی وج سے البتہ دہلی میں ان کے تین خانوانوں نے تقریبا سوا سوسال تک فرال ان کی ۔ گرات ، مالوہ ، اور برنگال کی خود مختار بادشا ہتیں بھی پٹھانوں کی کیش ۔ گرات ، مالوہ ، اور برنگال کی خود مختار بادشا ہتیں بھی پٹھانوں کی توی بہلول اودھی نے سلطنت کومتھ کم کرنے کی غوض سے بڑھانوں کے توی جذبے کو بھادا۔ اور ان کو جاگروں کا لایکے دے کرترک وطن پر آمادہ کیا۔ وعوت نامے میں مکھا تھاکہ

، فلا کے فصل سے سلطنت دیل افغانوں کو عنایت ہوئی ہے ہندا آپ اوگ ہندوستان آ یہ ۔ اقتدالاعلیٰ کا نگرال بین ہوں گا ایکن جو علاقے ہادے قبصے بیں بی اگرندہ فتح ہوں گے ان کو ہم اوگ بھایوں کی طرح تقییم کرلیں گے۔ آپ کو زمینیں دی جائی گی ۔ اس طرح کو گول کا فلاکت دور ہوگ اور دہ مملکت کو طاقتور دی میں مددوں گے ۔ اس جیائے بیں مددوں گے ۔ ا

بہلول ووحی کی دعوست پر لودحی و کانی ، نیازی ، فرونت ، یوسف زئی ، بنگش اور اور کرزئ جیلے کے وگ فری تعداد میں بندوستان گئے اور مخلف ملاتوں میں آباد ہوگئے ۔ شاہونیل لودھی تبیلے دہی ، آگرہ ، کا ہی اور اکھنو

کے مصافات یں ، یوسف فیل اور مزگ خانی ادر ہو ہوریں ، تر مولی افغال بہدد اور موان الرآباد کا پنور ، بہدد ، اور موان الرآباد کا پنور ، بہدد ، اور مور اور تون بر بہدد ، اور مور سہرام دہباری ہیں ۔ بہدل لاوحی نے سلطنت کی آدحی ذین بڑھان مردادول ہیں بہ طور جاگے تقتیم کردی اور جاگے وں کو مورد ٹی بنادیا۔

ترکوں اور افغانوں کو ساتھ رہتے صدیاں گذرگی بیش کی باہمی تعقیب کا یہ طال تفاکر ایجی بہلول لودھی کو (۱۵ م ۱۱ و سے ۲۸ م ۱۱) دہل کے تحقیب رشیعے یہ طال تفاکر ایجی بہلول لودھی کو (۱۵ م ۱۱ و سے ۲۸ م ۱۱) دہل کے تحقیب رشیعے پر شدید کا دن آگیا۔ طلا فاصل نے جا میں میر میں خطبہ پر است ہوئے کہا کہ

" بحان النرعجب قرے پیاشدہ اندینی دائم پیش دو دجال اندیا - دجال درایشاں بامشد ہ رسبحان النرعجب نوم بیبا ہوئ ہے۔ یک نہیں جانتاکہ پر دجال کی پیش دوہ یا خود دجال ہے پیکن بہلول طرح دے گیا۔

شیران اوری نے جب ہالوں سے اونے پر کر باندھی تو پھانوں کو ہم کہ کرجوش دلایا کمغل فاصب اور فیر کئی ہیں۔ انہوں نے متہادی سلطنت پر
اجائز قبضد کر لیا ہے ہمنہ ہمالا تو می فرلعینہ ہے کمغلوں کے فلات برد کا ڈا ہوجا ہ ۔
مورخ انکھنا ہے کہ دوہ کے ہزادوں تبائی فوٹ بسکے مقام پر شیرشاہ کے پاس
آئے اور اس کی فوج ہیں شام ہوگئے ۔ فوشاب ہی ہیں بلوچوں کا ایک و فد کمی
سلطان سے ملاا درشیرشاہ نے بلوی سرداروں ۔ اسلیس فال اور قان اور
فازی خان کو دریا ہے سندھ کے دائیں کنا ہے ہوجاگیری عطاکیں ۔

ورہ جات کے بانی میں سروار ہیں۔ شرمشاہ نے اپنے سب صعبر سالار بيبت خان نيازى كوپنجاب بتول شان كاصوبے دارمقردكيا اوردىلى دايس ميلاگيا شرات ه مودی کو پیمانول کی بهودی کا برانجال تنار وه مجت تناکه پیمانول كوجب يك كومستانى علاقول عنكال كرزد فيزز ميول برآياد منين كياجائ كا اُن كى اقتصادى حالت بنيس شده كى و درند وه تنهذيى طوريرتر تى كرسكيس كے۔ كبتة بي كرايك دوزوه اكيلا بينا تفاكبي تبي بوناكيمي سكيال كردونااور كبى شيخ لكنا - درباريوں نے بادمشاہ سے وص كياكة يا نے اتى مختر مت يس ملكت كنظم دانسن كوچارجاندسكا دے ہيں-آپكا صلاحات كى وجے دعايا خوشحال ہوگئ ہے۔اور مک یں ہرطرت اس ہے پھرآپ کو کیا برایشان ہے جواس طرح ا بس بھرتے ہیں۔ شرمشاہ پہلے تو خاموش رہا یکن جب دربار یوں نے زیادہ امرار كياتو كمن سكاكمير عدل مي جارخواسيس كيس بكن افسوى كريخواسي يس تريس افي سائق اج وك كاريبى خوائ توبر مقى كدروه كيوب علاقة كوتاراح كردول اوروبال كے باشندول كونيلاب دوريا كردول لا بورتك ميدان علا قول مي بسا دول تاكرمغل كابل كى داه سے مندوستان ير طدن كرسكس ادريهارى وكول كوتهذيب ك دائرے يس ده كرسي كاسيقائے. دوسرى فوائن يمقى كه لا مورشرك اينط عداينظ بحا دون تاك شال سات نے والے حمد آوراس وسین شہر کی دولت ا ورصنعت وحفت سے فائدہ نرا تھا تھ۔ تيرے يركرياں سے كمعظمة تك راسة من كاس على شان عاريق دائري کے لئے بنوا کل-اور چوتھی یرکہ پائی بت کے میدان میں سلطان ابرامیم ادھی

کامقرہ تیرکروں اور اس کے مقابل جنیائی سلطان بابرکا بھی جس کی بدولت سلطان ابریم ودھی کا تبرادت کا درج نصیب ہوا۔ رسراولیت کے وحث )۔

اود حیول اور سودیوں کے عہدیں جو پھال گرنے بندونتان کے مختف حصوں بیں آباد ہوئے ان کی مہاجی اور اقتصادی جیشت بہتر مزود ہوئی گرایک و ونسلیس گزرنے کے بعدان کے تعلقات سرحد سے اعلی ڈوٹ گئے۔ اور وہ این تہذی ورثے سے بھی محروم ہوگئے بہال تک کہ انہوں نے پشتو زبان بھی ترک کردی اور مبندی وفاری اولین کے اور شال ہند کے باشندوں کے بہن بہن بین چنداں فرق نزدیا۔ ویل مراد آباد انج گرھو باندہ ایر بی استدوں کے بہن بہن بین چنداں فرق نزدیا۔ دبل مراد آباد انج گرھو باندہ ایر بی ادر مشترک باقی مزدی ہوجال، بینے آباد کے پھالاں اور مرحد کے پھالاں بین کوئی قدر مشترک باقی مزدی۔

سلاطین وہل کے دورک دوخصوصیات تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ آول بھکتی تحریب کا فروغ ، و دیم علاقائی تہند یول اورز با لؤل کی ترتی۔

بھکی تھی۔ ایشوں کے ہندوستانی شک متی۔ ایشورسے و نگانا بھگ ۔ ایشورسے و نگانا بھگ ۔ یہ بھکی تھی۔ ایشورسے و نگانا بھگ ۔ یہ بھل دیکھیا۔ معبکوان اورائش رام اوررجم کوایک مجھنا ، سب آدمیوں سے چاہے وہ چارچندال ہوں یا بڑک افغان پریم کرنا اور پریم داگ کی توبت بجانا ، او وقع بنا اورون یا تک کو ذرق کو نہ ماننا، پوجایا ہے ، جنز منز ، یرتھ جانزا ، گنگا استنان ، برت ہوگ ، تک مالا اور کھا و مری دیموں سے انکارکرنا ، بھائی چارے اور میل طاب کو دھرم بنانا کمی کو دکھرندونا ، بکر کھیوں کی سیواکرنا ، وص دولت کا موہ نہ کرنا ، من کی بنانا کمی کو دکھردونا ، بکر کھیوں کی سیواکرنا ، وص دولت کا موہ نہ کرنا ، من کی بنانا کمی کو دکھردونا ، اور کی کے کمیکھری وصیان نہ دینا ، مرکار ورباد سے دور رہنا اور گیان

دعیان کے دیک جلانا، یہ نتے بھکی کے در ہے میں اُمول۔
تعوّف کی مانزیجی کریے بھی ملک مخصوص ساجی حالات کی پیداواری ۔
سوال یہ ہے کہ وہ ساجی حالات یا محرّکات کی سے جہنوں نے بھکی ٹوک کوجم دیا اور
اس کی کیا وجہ ہے کہ پر توکی شالی ہمندیں جو دھویں، پنددھویں اور سولہویں صدی ہیں ،
بہت مقبول ہوئی۔
بہت مقبول ہوئی۔

عجلى تركيك ابتدا باربوي صدى بين جؤلى بندين بولى تق - أسك بالأسواى رامانخ و١٠١٤ - ١١٠١٤) ما وهو (١١٩٩ ع- ١١٤٥) تندير من ومشوسواى اور باسوسة يمبكن توكي كيجؤبى بهندين تروع بون كامبب يرمثاكم بهندوق وسلاؤن سے بلنے مجلنے اور اسلای تعلیات سے موشناس ہونے کا دوقع بہے با بنول بنہی بی مانعا۔ عرب تاجرول ا درجباز رانول کی متعدد بستیال مجوات ، بلابار، کوکل ، اور كادومندل كماحل علاقول يس مت سعة بادين والمعوي صدى من حجانة بن يوسف كمنظام ت تلك آكرى باشم اوراك كمعقدين كابرى تعداد في بى جني بند ى يى بناه لى تب نوي اوردسوي صدى ين اساعلى دا عول كى آمد كاسد الرفاع موالان طاقول ين آج بى المعليول كى جو تجارت بيش وك بي كرّت به الدين مشيخ ذين الدين آلوين (٢٥ ٥٩ - ٢٩٢٣)، أورست كرد الديرهددالدين زياده مشہور ہیں۔ یہ اعلی داعی جملین مصلحوں کے پیٹ نظر اپنے نام ہند دوں کے سے رکھ لیتے تھے۔ اورمندوکل بی فرہی اصطلاح ل میں اپنے دین کی تفین کرتے تھے۔ مثلاً اسماعيليول كى ايك مقرس كتاب لانام وس اوتار بيدان كيسالة كوبريا ، حفزت آدم کوبشیرا ورحفزت علی کودِمشنوسے تیرکیا گیاہے۔ تربعیت سے انوان کی یہ جوآت طریقت لپسندھو نیا بی کرسکتے تھے۔ چناپی بھکتی توکیب کے سنت پنتی فرقے کے بانی بیدایام الدین اسلیلی تھے۔ را ب کوٹرصنے ا

جزئی ہندیں عبدستیاں بحری تجادت کے سلطے میں قائم ہوئی بیش مہند و
دھرم میں سمندرکا سفر ممنوع تھا۔ إبذا بحری تجارت الاکالدولوں کی اجادہ دا دی بن
گئی تھی معزبی ساجل کے ہندوراجا عولوں کی بڑی آ و بھگت کرتے تھے ۔ کیونکہ بحسری
تجارت سے ان کو بہت قائدہ ہوتا تھا۔ بلکہ ایک راجانے تو تجارتی مفاد کے فیال سے
یہ مجاری کیا تھاکہ ماہی گروں کے ہرفا نذا ن بہ سے کم از کم ایک لڑکے کی تز بہت تعلیم
مسلانوں کی طرح ہو۔ در ایفنا صف کی راجا و کس نے مسلانوں کو لوری لوری خدہی آلادی
دے رکھی تھی۔ اُن کو مجدیں تعیر کرنے ، اذان دینے ، مدرسے کھولے ، اورتیویار
مشان کی عام اجازت تھی۔ اس کے علادہ در آمد برآ مرکے کاروبا رہیں ہزار میں ہوگوں
کو مسلمانوں سے دن رات واسط پڑتا رہتا تھا۔ اوردہ مسلمانوں کے طور طریقوں
سے دا تھت ہوتے جارہے تھے۔

ال حالات بن مندود منول پراسلای تعیات کا از برنا قدرتی بات متی۔

یہ اثر بھکتی کی صورت بی ظاہر برا چنا پخر تصوف ا در بھکتی بن ہو تو بی ما بھت

یاتی جاتی ہے اس پراواکٹر تا لاچند نے اپنی کتاب سے مندوستانی تبذیب پر
اسلام کا ایڈ " یں بڑی تصویل سے بحث کی ہے اور وہ اس نیتے پروہنچ بیں کہ
بھکتی قلنے کے بیشر عناصر کا مراغ انفرادی طور پرگواپ نشورہ مہابھارت
ا در بھگوت پڑان وینرہ بیں متاہے میکن

مجوعی طور پر بیعناصرا و رمیران عناص کے مختلف پہلو کل پرا مراد کا
انداز صاف بتانا ہے کہ ان کا تغلق اسلای عقائد ہے ۔ عالب
امکان سی ہے کہ یہ اسلامی اثرات کی پیدا وار بی رصف ا
معنف کا خیال ہے کہ ابتدائی و ور بی اسلام کا اثر بالو اسطر پڑا۔ یعنی ہندو
معنق کا خیال ہے کہ ابتدائی و ور بی اسلام کا اثر بالو اسطر پڑا۔ یعنی ہندو
میکٹوں نے اسلامی لڑیچر بڑھ کر اپنے عقائدین صلاح بنیں کی بکر سلان صوفیوں
کی ذبانی تعلیات سے بیا ان کے طور طرایقوں کو دیکھ کر۔ بی کے مواقع آن کو جونی بی میٹر آبسکتے سے چنا کی لوقول ڈو اکر مالاح پند

ر را مائ كے زمانے ين سلان كارومندل كى بندر كا بول ين آباد سخاورنا تقد لى تىم ك مشلم صوفيا لوگول يى اسلام كى تيلغ كرر ب سقادران كومسلمان بنارب تقادركن بإنظيا جي مندورا جامون ك تعرك الله كورميني عطاكرد على " مال زندگی کے جن تفاصوں کے باعث مجلتی ترکیب کی داغ بیل جوبی مندمی ٹری وى تفاصى يربوي مدى مين شالى مندين بى دُونا بونى كى دالبة فرق يو بكرجوبي مندس ملاون كاتعلق فقط تجارت سي تفاكرشالى مندي وه فاع بن كرآئے تھ اور سرمدے بنگال تكسارا مك أن كے زير تكيں تھا۔ بنوا اب حالات مندود ك اورسلما فول دو فول كواس بات يرج ودكرد سے كے کہ دہ ہر مطے پرانے باہی تعلقات کی نوعیت منین کریں مسلمان حاکموں کے سامنے دورات تقے۔ پہلاراسترین کاکہندوؤں کوزبردستی مسلمان بنایاجائے ، اورجو انكاركرے استقل كرديا جائے؛ اس كى جائداد صبط كرلى جائے اور

اس كے بال بيكوں كوغلام بناديا جائے۔ دومراداستدين تفاكم بندوؤں كے ساتف نری اور دواداری کابرتا و کیا جائے۔ ان کو حکومت سے تعاون کی ترعیب دی جائے۔ ا ورجن تخریکول سے ہندومسلم اتحاد کے رشتے مصنبوط ہوتے ہوں آن کی وصلافرائی کی جائے۔ بیٹرمسلان حاکوں نے جبیاکہ ہم بیان کرچکے ہیں یہی واستہ اختیارکیا۔ البة مندد آبادی خِ راب پر کھڑی تی اس کے سامنے جاردا سنے تنے پہلادامند بعاوت كامتنائيكن بمندوؤل كے صاحب اختيار طبقوں بيں اب مقابلے كى قوت باتى بنیں رہی متی - میر بغاوت سے ساجی رسٹوں میں نبیادی بتدیلی کا کوئی امکان نرتھا۔ بغادت اكركامياب بوجانى تب بعى زباده تزباده يى بوتاككى فلى يا تغلق كى حكم كونى راجيوت ديلى كے رائ مسلكهان يربيط جانا كراس سے عام بندوں كو جذباتى تسكين كے سواكيا حاصل ہوتا بيريقوى داج كے وقت بيں رعايا كے گھرول بيں ہن تو بنين برستنا تفاء ووسرا لاستنه اطاعت كانفابشرطيكه اس اطاعت سعاى باشندو کی تہذیبی روایات اور ندیجی انفرادیت پرمزب دگئی ہو۔عام ہندووں نے اپنے جھوٹے موٹے راجا کس اور پٹر توں کی قیادت بس سی راستدا تعتیار کیا - بہتوں نے طاكمول كى توستنودى ياسركارى الازمتول كى خاطر فارى زبان بعى سيكسى - اورايانى باس سے پہنے۔ اس کے باوجود حاکموں اور محکوموں کے درمیان ممل طور بر متبذی م انگی كبى بنيں ہوئى۔ دونوں الگ الگ ترتی كرتے رہے البتدددنوں نے ايك دوسرے كى تهذيبى قدرون سے اثر صرور قبول كيا۔ تنب راداست قبول إسلام كا تفاجى كو اختيار كرك سنوات بات كى پابند يول اورچوت جات كى جمين دى و دى دې دې دې داد ل حالماته ادد كجيم اعات سجى حاصل بوجانى ميس يول بهى اسلام نسبنا اسان اود

شال بهندين معكى ترك كان سوامى والماند نے إوادوال كے چلوں - كيراً

پيلي ، انت ند ، بعواند ، شكفا ، شرشرا ، پر ما دق ، نرسرى ، وائ وال ، دهنا اور

سائيں وغرو - نے ال إورے و پروال چر هايا - يكن بحكى ترك كے لئے ذين

بموادكر كے والے التر بوي اور يو د بوي صدى كے صوفيا سے - مبندو سنال كا شايد

بى كوئ كوست بوج ال صوفول كى آواد نه بيني بوا و رائ كى تعلم كا چر چائے ہوا ہو
مثلاً وا چوتا نه ميں خواج معين الدين اجمرى ( ١١٣٥ ء - ١١٣٥ م) و بلى بين خواج سه وال كير و الله على بين خواج سه والله و الله ي الدين اوليا و ١١٣٥ ء عوب المال الدين اوليا و ١١٣٥ ء و ١١٣٥ ع) جو بلا آول كے د سبنے والے تھے بيرائ كير سين مخدوم علارالدين صابر ( ١١٩٥ ء - ١٩٢٥ ء ) بانى بت بين اولى قند و الآباد

ين مخدوم علارالدين صابر ( ١٩٥٥ ء - ١٩٢٥ ء ) بانى بت بين اولى قند و الآباد

ين مخدوم علارالدين صابر ( ١٩٥٥ ء - ١٩٥١ ء ) بانى بت بين اولى قند و الآباد

ين مشيخ تفتى ، بين شيخ تفتى ،

۱۹۲۱ء) غیروہ یں سینے طارالدین طارالدی البوری ، گلبرگہ یں سیدمجرگیبودواد
(۱۳۴۱ء - ۲۳ م م م) اوچھ یں سیدجلل البین بخاری (۱۹۱۱ء -۱۲۹۱ء) اول
عندوم جہانیاں جہال گشت (۱۳۰۱ء - ۲۰ ۱۳۰۰ء) اور سندھ یس محدوم الل شہاد
ظندد (وفات م ۱۳۰۰ء) دن دات و حدانیت ، عشق المی اودانسان دک سی کا پرجاد
کرتے دہتے تے - ابذایہ نامکن ہے کہ بھی کو کی کے با یول کے کان یں ال کی
با نیں شری ہوں ۔ ای بنا پرسکھوں کی تاریخ کے مصنف مکالیون نے دعویٰ

کیا ہے کہ را مانزنے مد بنادس بی مسلمان عالموں کی صحبت سے عزو زیبین اُٹھا پاتھا۔ رجلد به صنائل ۔

سوای را ما شدیتر ہویں صدی کے آخریعی خاندان غلاماں کے ابتدائی داؤ ل ين الهآبادين بدا بوك- بنادس بي تعليم بائ اور بهر بنادس بي بين متقل طور بر رہے گئے۔اُن کے گرو راگھوندرشنکر کے چلے تنے۔ اور و بیاتت براورا وشوائش ر کھتے تھے گردا مانتدنے ویدانتک قلنے کو دَوکردیا۔ اوروٹ وکے بجائے دام بھکت ہو گئے۔ اہنوں نے شنکری یہ ہداہت بھی مانی کہ شودروں اورعورتوں کو اپنے طقے یں شامل میاجا کے ۔ ابنول نے کہا کہ ذات بات ا ورجیون چھات برسمنوں کے و حکوسے ہیں۔الیٹور پریم ہے اور پریم الیٹوز۔ بریم تعکی سے شودد ، بریمن ، بندو مسلمان، مرد عودست کسی کوروکا نہیں جاسکتا۔ بلک حب شخص کو بھی ایشوز کا گبال دموفت ہوگیا تو وہ تام ماجی بندھنوں سے جانو ہزا د ہوگیا - ال کی یہ باتیں او کی دات کے ہندوء وہ مجی کائٹی تگریں ، کیول مانتے۔ البتہ یجی ذات کے ہندو ک اورسلالوں ك دل ان كى طرن كينے تے جنا كان كے سبى مشہور جيلے نبى دات كے تھے ۔ كير جُلاب عقد وصنّا جات تفارساين نائى عقا اوررآئ دال چار تفار گروگر تتف صاحب میں ان کا ایک استوک جوصو فیول کے ممرا وست کی بازگشت ہے شابل ہے:

يَس كِهال جا وُل - ين توكّرى بين خوش بول

ایک دن پرای چا باتھا کہ جنگوان کے دُدش کوجاؤں

پس پی نے چن دن گیسا اور ایلوا کا رَس نکالا
اور مندر بیں پوجا کرنے جانے ہی والا تھا کہ

یرے گرونے ایشوں کے درشن میرے من ہی بی کروا دیتے۔
اب بی جہاں جانا ہوں میری مجینیٹ پانی اور پچھوی سے ہوتی ہے۔
ایکن اے مجنگوان کو کو ہرشے ہیں موجود ہے۔
یک نے سارے ویدا ور پُران چھان کر دیکھ لئے۔
اگر مجنگوال بیہاں مزہو تو و بال جا کہ
دا ان مذرکا مجنگوان سب جگہ پا یا جانا ہے۔
دا ان مذرکا مجنگوان سب جگہ پا یا جانا ہے۔
گروکے مَشید نے مجے لاکھوں پاپ سے بچا ہیا۔

را آند کے چیوں ہیں سب سے زیادہ شہرت کیر (۱۳۱۵ – ۱۵۱۸) نے پائی گران کی بیدائش اور موت دونوں پر عقیدت مندوں نے اندا نے کا دون چھا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیر بنارس کی کسی ہوہ ہر بہنی کے پیشے سے پیدا ہوئے تھے۔ بر بہنی نے بدنای کے قدسے امنیں شہر کے باہر لیز تلاؤ کے کتارے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے کی دنیرو، نامی ایک مسلمان جو لاہا آسے گوا بھا لیا۔ اُس کی بہوی نجمہ کے کوئی اولاد شہتی اس لے اس نامی ایک مسلمان جو لاہا آسے گوا بھا لیا۔ اُس کی بہوی نجمہ کے کوئی اولاد شہتی اس لے اس نے کیرکوا ہے بیٹے کی طرح پالا۔ کیرکی تعیلم کے بارے بیں بھی لیتین سے کی منہیں کہا جا سکا۔ عام دوایت تو ہی ہے کہ دہ اُن پڑھ سے گردہ اپنے دو ہوں، با نیوں اور گیتوں میں ماسلامی اصطلاحیں بڑی ہے تعلقی سے بستمال کرتے ہیں۔ معلوم شہیں یہ بایتی امنہوں نے مولیوں سے مسلم میں بیا بڑے ہوکر صوفیوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔

كيرف باب كالميشرا ختياركيا اورتام عمر كرهم جلاكرا وركيرا بي كوگذرب كرت رے بیکن اُن کا جھکا و بین ہی سے گیاں دھیان کی طرف تھا۔ اور وہ ہندوا ور سلان دواؤل کے شہی رسوم سے بزار رہتے تھے۔ چنا پخدان کے بچولی مندوا ور ملان لڑکے ان کواکڑ چیڑا کرتے سے ۔ بوان ہوکران کوسوامی را ماندی سنگت یں ٹرکے ہونے کا موقع الد را مانندنے ان کوہندو وحرم ، ہندوفلسفا و دمجکتی کی تعلیمدی " بین کائی بین ظاہر ہوا ور را ما تندنے مجھ سوتے سے جگایا۔" مگروہ را مانند کی مجست میں تریادہ دن نہیں رہے ۔اور بچائی کی الاش میں گھرسے نعل کھڑے ہوئے۔ بنارس ، جونبور ، اوراله اباد بس جهال كبيركى صوفى ، سنت كا نام سنة ال كرياس جات \_ ادرموفت کی باتیں سیکھتے۔ اِی سفریس ان کی ملاقات جھوی والدہ باد) کے ایک صوفی بزرگ سیج تقی سے ہوئی ۔ یے تقی نے بیرکو اکیس پروں کے طالات سے آگاہ کیا " جب سالك نے اكتباب سے انكشاف تك طرافيت كى سب مزيس طكرلين تو وطن والس آيا ا ورمجكتى كے برجاريس معرون بوكيا -اس بريندت اورمولوى دونوں كيرے اداف ہو گئے گركبرائي وُهن بي للے رہے-جب مندو پندت ان كولوكما توده جواب دیے کہ

یرے گھریں توسوت کا ڈھرنگا ہے اور یک برابرکیڑا کہنتا دہتا ہوں۔
البنتہ متہمارے کے میں توایک ہی سُوت پڑلہے۔ رجنیق متر توفقط دیدا درگیا تری پڑھنا جائتے ہو بیکن مجگوان تومیرے من ہیں بسا ہے وہ تومیری ذبان برہے ، میری ہنکھوں ہیں ہے۔ تُربِمِن ہے اوریش کا جگایا پرمیری بات کان کھول کرمشن ہے۔ تُو بادشاہوں اورا بیروں کی ڈیوٹر می پر بھیک مانگتا ہے اور میں اپنے بھگوان کا و صیان کرتا ہوں پس بتا ہم دونوں میں کون بہتر ہے ، اور جب مولوی طز کرتے کہ بیری توضعہ بھی نہیں ہوئی ہے پیرتُواسلام کا ذکر کیوں کرتا ہے ، تو کیر جواب دینے کہ

مندومسلمان کہاں سے آئے ؟ كى نے ان كو الگ الگ دامستوں ير لكايا ؟ خوب سوت ، کیار کرکے بتاؤ کہ کون جنت بیں جائے گا اور کول جبتم میں ، اے قامنی براعلم کس کام کا تو في جس كوبرهايا وه جابل ريا كى ايك كويجى موفت نصيب بنين بوئى تم خدة عورت كى بوس بيل كرتے بو مر بهائی مراعقیده ان چزول پر شبی ہے اكر غدا كومنظور موتا توجيس مخنون بيداكرتا -اگرمرد فتے ہی سےمسلمان ہوناہے الو مچرعورت مسلمان کیے ہو؟ كيائم اين بولول كومنددكم كرد صتكار دية موه

اے ہوقون! ان کتابی باتوں سے باز آ اور خداکی عبادت کر ۔ اور ظلم سے پر ہیزکر کیتر نے قو خداکی رسی کیٹرلی ہے۔

کیرکے دو ہے اور اسٹوک جب بہت مقبول ہونے لگ توکر پنتی ابنیں اینا بہنچانے پرتک گئے۔ آخر بجبور ہوکر کیر نے جو نبور بی پناه لی۔ دبی بی ان دفول سلطان کند لودھی (۸ ۱۹۹۸ – ۱۱۵۱) بادشاه تفاء وه کیری تعلیمات سے اتنا متناش ہواکہ اس نے حکم جاری کیا کہ خرواد کوئی شخص کیرکو تکلیمت نہ بہنچائے۔ تب کیر بنادی والیس آئے اور کسی نے پھران کونہ چھیڑا۔ آخر عمریس وہ بنادی سے مجر چھے گئے اور وہیں وفات پائی۔ گمرضلع بستی میں جلاجوں کی چوٹی ہی بنی ہے اور دوایت ہے کہ جوکوئی وہاں مرتا ہے وہ گدھے کی جوئی بی دوبارہ جمن ہے اور دوایت ہے کہ جوکوئی وہاں مرتا ہے وہ گدھے کی جوئی بی دوبارہ جمن ہے اور دوایت کے کہ جوکوئی وہاں مرتا ہے وہ گدھے کی جوئی بی دوبارہ جمن کی سنویس میں جاری کی کئی بی مقتل یا سنویس میں ۔ کی بی واک کو کہنیں ما سنے منا اور ندان کے زود یک کی کئی بی مقتل یا منویس میں ۔ ای لئے کہتے ہیں کہ

کیاکائی کیا اُوسر گھردام بردے بس مورا جو کائی تن تے بیرا، داے کون ہنورا

کائی ہویا اُجاڑ گھرمیرے لئے دولوں برابر ہیں۔ کیوں کہ بیرے ول بی معبرگوان بسا ہواہ ۔ اگر کیتر کی روح اس تن کو کائٹی ہیں بج کر نجات بائے تو اس میں رام کا کون سا احسان ہے۔

كبيرا ور دوسرے سنتول كے بھى امشلوك ا دركيت بجاب اورسندھ

یں ہی بہت مقبول ہوئے ا دریہاں ہی بھکی کا پرچاد ہونے ملکا۔ بلک صفیعت یہ ہے کہ بھکی کی توکیب نجاب ا درسندہ بیں شالی بندسے پہلے پہنچ گئی تھی۔ وادی مندھیں بھکی کا پرچار کرنے والوں میں نام آباؤ سا وصفا ا ور پیچر گھرونا نک۔ جی زیادہ مشہور ہیں۔

نام ديور-١٢٠٠ - ١٣٥٠) درزي يجيباكا بيا مخاروه بستاراضل ديني يس بيدا بوا ورأس كى اورى زبان مرتى متى - جوان ، توكروه برى محبتول مين فركيا-اور وا كا والنه الك دن وه ايك مندرك بامركو اتفاكه يخ ذات كى ايك عورت افي يح كو كودين الح آئى اوروين زين يرجيع كى - بيرو ي جاراتا-مال نے اس کو بہلانے کی بہتراکسٹش کی میکن وہ چیٹ نہواتی پروہ نتے کو پیلئے ملى-نام ديوكونية يربراترى آيا وروه عورت كے پاس جاكرا سے ڈانٹے لگا۔ عورت نے کہا کہ یہ بچہ دوون سے بھوکا ہے۔ اور اب عند کردیا ہے کہ میک مند یں جاکرو ہاں سے بھگوان کا بھوک ہے آؤں۔ نام دیونے پوچھاکہ یزامیاں کیا كرتا ب عودت نے جواب دياكہ مراميال كمؤسوار تفايراس كوايك داكونا وا نے قتل کردیا۔اب میرے پاس ہڈی کا یہ ڈھا پخر رہ گیا ہے۔ کیا تم جا ہے ہو كر بخ كويسى دهائ جانے كورے دول ـ

نام دیواس سانے سے انامتار ہواکا سنے کاکہ مادنا چھوٹدیا در بیراگی ہوگیا۔
دہ جہاں جانا لوگوں کو پریم بھکتی کی تعلیم دیتا۔ گھومتے گھامتے وہ ہ صال کی عمریس
بنجاب میں وارد ہوا ا درگوروں بور کے ایک گا دُل بھیٹوال بین تالاب کے کنا ہے
جھو نیڑی بناکر رہنے نگا۔ ایک دن آندھی آئی اور اس کی جھونیڑی کو اُٹرائے گئے۔

تبنام دادنے جنگل کے کنارے دومری جونبرای بنائی۔ یہ اشدیک نام داونے عالباسی واقع کے بعد کیے تھے۔ اس میں خداکو ترکھان سے تشبیبردی گئ ہے۔

ایک پڑوی نے نام دیو سے اوچھا یری ہونی کی نے بنائی اگر تونزکھان کا نام بنا دے توین اُسے دگی مزدوری دوں گا۔ میری بین ! میرانزگهان مجھے بنیں مل سکتا میرا ترکعان تو آتاکی تفوی ہے۔ اكركوني جمونيرا بنوانا جاب تو ترکعان کو پریم کی مز دوری دین ہوگی۔ جب بُورُوش وانسان) این گھروالون ورد کتوں عناط تو الیتا ہے ت ترکمان آپ ہی اس کے پاس اجا تا ہے۔ ين أس تركمان كاتحليب بنين بتاسكا-وہ تو ہرجز ہیں اوربرعگموجودے۔ كى كُر بكے سے جس نے أمرت جكما ہو امرت كامرا إو حيواقوه كي بنائ كا-

دجرے دجرے نام دیو کے چلول کی تعداد بڑھنے نگی اورجنگل کے پاس ایک بستی ہاد ہوگئ جو بعد میں گفتن کہلائ ۔ نام دیو کی سادھی وہیں ہے۔ اور ہرسال سار جنوری کو دیاں نام دیو کا میلائگ ہے۔

بطئت نام دیو کی مادر کی زبان مرین علی طرکرد گرفته صاحب یس ای جوستيد منوب بي ان كازبان شال بندك يؤكرات ي-اس يراكرت بي فارى ادرعسرى كے العناظ كرشت سے الم بي - البتران القاظ كالمفظ مندوى ، الربطن نام دي ك ستيدوا في ابني كاتصنيف بل توائن سے پہنچات م كرتر يوسى صدى كے اواخرين سلے اور داوى كے دوا ب ين جوزبان دا ي مقى وه ا يرخروكى زبان سے چندال مختف يمقى-ين از على ديك يرانام كموندكاره رخوندكاره) ين گرب رغريب ين ميكين، يرانام عي آدهادا كريا . رجيا ، الله أو كني رعني) باددا زحاعزه) بدور دحنور، دربس دوربش، تومئ رمینی دريا و تو د صندب يار تو د صن تُو دانا ، تو بينا ، يس يجاراكياكرى ناتے چرسوای بکسند دیخشند) تو بری وترجم فداوند! تؤى مجداند سے کی ٹیک ہے۔ ين غريب، ين كين ويزانام ى مرے الاب كھ ہے۔ الحريم الدرجم العالمة توعنى ب-توى طاعز إوريس يرع حصوري كعطا بول تُو فياصى كا درياب، تو ببت دولت مندب. تُودانا ہے، تُو بنا ہے، بن بے جارہ کیا کروں

ا ورنام ديو كے سواى ، تُو بخشے والا ہے ، تو برى ہے۔

صفات خدا دندی کی اسلامی اصطلاحوں کو ہندو دھرم کی اصطلاحوں سے الكرفداكايك بلاجُلاتفتوريش كرناميكى تحريب كى تايال خصوصيت ب-جلت نام ديوايك ا ورشيدس كية بي -كي يادال كي يادال كفش كميرى وخوش خرى) بل بل جا وَں بول عبل بل بل حاول یکی تیری بیگاری و آلا داعلی تیرا ناوّل كيا آيد كياري ورفي كياى دوى دواد کا تگری لاس ولاست ، بگو تی كفوب دخوب ترى يكرى ميسفة ترے بول دوارکا گری کا ہے کے منگول چندیں بچار دہزار، آلم دعالم، ایک کھانا دخال، ہم کینی یا تساہ ربادشاہ سانو ہے برنا آشيئت کچ بَت مُزامُرُدُ ناتے کے سوامی میر مکند

ورجم ہے میرے دوست ہے میرے دوست ، فوش فری مُن و میں بڑے قربان جائل میں بڑے قربان جائل میں کا کام بڑی بیگارے ، بیرانام اُدنچاہے گوکہاں ہے تیاہے ، توکہاں مقا اوراب کہاں جاداہے ؟ یہ دُوار کا شہرے ۔ ہے کہہ

يرى پيرى بين الي به ١٠ وريز اول مين بي بین دوآرکا نگریس منگول کاکیا کام ؛ برادول بی لبس تو کی اکیلا خان دمنگول ) ہے۔ تو تو سانو لے رنگ کے باوشاہ وکرشن مجلوان) کی مانندہے۔ و توکموروں کا مالک ب اینوں کا مالک ب اور آ دمیوں کا آ قاب تونام ديو كاسواى ب، اورسب كانجان دېنده ب-سادهناسهوان دمسندم بين پيدا بوانقار ا وردان كا قصالی مقارآس كی زندگی کے طالات پر کمنای کے پردے پڑے ہوئے ہیں ۔بی اتن اِت کی عد تک یقین ہے کی جاسکتی ہے کہ وہ نام دیو کا محصر تقارساد حود ن سنتوں کی مجسین بيض ك وجرف ال كى طبيعت الي يشي عاميات الدوه معكت بن كر مستدهیں بریم کا پرچار کرنے نگا۔

مسكتی تركید کے بایوں نے خدا ورانسان سے پریم کا پرچاربڑے خدوص کیا تھا۔ گران کی ترکید وادئ گنگ وجن میں اتن طاقتور کہی بنیں ہوئی کہ اس کے اشرے ملک کی سیاسی اور سماجی زمذگی کا ڈھائی بیل جا اگر کے آئی، اس بیک، دارو اور دو سرے مجلست بیشک ساجی اصلاح کے بیتے دل سے فوا باں سے بیکن اُن کا خیال تھا کہ زات پات کا فرق ، چیوت چھات ، پوجا بیا طاح اور طولوں کے ڈھونگ بیں۔ لوگ اگر بریم کے اور طبقاتی اُوری نی بیٹ تول اور مولولوں کے ڈھونگ بیں۔ لوگ اگر بریم کے پرستار ہوجا بین اور دکھا وے کی رسموں کو ترک کرویں تو خدا اور انسان کے درمیان سے حجابات اُٹھ جا بیل گے۔ نفرت کی دیواریں گر جا بیس گے۔ بند کھا ن

بریمن البچوت ، را جا پرجا ، چولے بڑے سب بھائی بھائی بن جا یکن گے۔ اور سان کے سارے دلدر دور بوجا بیش گے۔ فاہر ب کہ جارے ان نیک بنت مجلوں کو وات پات اور بچولے بڑے کی معاشی نوعیت کا شعور نہ تھا۔ دشاید بوبھی بہنیں مسکن تھا ۔ دشاید بوبھی بہنیں مسکن تھا ۔ دشاید بوبھی بہنیں مسکن تھا ۔ اور شطبقاتی جدوجہد کے وربیساجی انقلاب لانا ان کا مقصدتھا دساجی انقلاب برنا ان کا مقصدتھا دساجی انقلاب بھی نہتھا کہ کو جو وہ نہتھا کہ وہ توساجی اصلاحات کے لئے ماکم و قت اور اُوپی بلید قول سے اور نے کے تی بین بھی شہتے بلکہ ان کو بھیتیں تھا کہ خالف لی کے ول بریم بھی سے بر لے جاسکتے ہیں۔

ليكن اويخي ذات كے لوگ بھكتى كايانى آزمانے كے لئے تيارند تھے كيو كاس ان کے ساجی حقوق برعزب براتی مقی - بیتجہ یہ ہواکہ دادی گنگ وجن کے بالائی اور متوسط طبق مجوعی طود يرسكتى تخريب سه الگ رہے۔ حتى كرير تخريك عام كاشتكارول یں بھی مقبول منس ہوئی ۔ مز ہندو کو اے اپنادھم جھوٹرااور ندمسلالوں نے اسلام كوترك كيا البت دواؤل كے درميان مفاہمت كے رشت مفيوط عزور بوئے۔ مرسكتى كالدوع في مرزين فياب بي يمن كرايك تواناعواى ويك كى صورت اختیاد کرلی ا وراس کی جڑی زراعت پینزبینوں میں مھیل گیس \_ کچھ وصے کے بعد مک کے سیای حالات نے ایسا پٹا کھایاکہ اس تخریب سے والست لوگوں کی ایک جداگانہ قوم میکھ بن گئے۔ اس ترکی کے بان گرو نامک جی سے۔ كرُوناتك بى ١٧٩٩ عيل مجوالذك كايك كادَل تلوندى وتكانها یں بیدا ہوئے۔ اُن دنوں دہل کا بادستا ہ سلطان بہلول او دھی تھا۔ نانک کے يِتًا كَالُوچِندوَات كَ كُفّرى عَقَاور كَا وَل كَ راجِون مروار كَمُنمَ - جوتش

نے بیخ کانام ناتک رکھا ہو کیرے نام کی طرح ہندودی او دشکا اون دواؤں میں ایک تھا۔ نا تک کی ابتدائی تعلیم یا تھ شا ہے ہیں ہوئی ۔ فو دس سال کی عربیں اُن کو کا تطابادین كے مدسے میں داخل كرويا گيا يكن الك كا دل تعلم مين نہيں سكا -ال سے باب نے بہلے أَن كوكمين بالرى كا كام يُرد كيا بيرد كاندارى كالمريتج فاطرفواه ونكلاب نانك كوأن كاجمن كے ياس بيج ديا گيا جو نواب وولت خان او دھى كے ديوال سے بياى ہوئی متی۔ یہ دی دولت فال لودھی ہےجس نے اپنے دمشتہ دارسلطان ابراہیم لودھی کی بھان وہمنی سے تفاہوکر ابر کومندوستان پر حلہ کرنے کی دعوت وی سختی ۔ وہ لا بور ا ور متان كا صوبے دار تفا۔ نا نك كو أواب كے فيرات خلنے بي اوكرى ل كن اورده آرام س رب عظ ماى ائناين أن ك ثنادى مُلاخى اى ايك ركى سے ہوگئے۔اوران کے دویئے بھی پیا ہوئے۔ایک کا نام سری چند تفا ا ور دورے کا مجمی داس-

مگر دہ بڑی ہے چینی اور خلفتار کا ذاہ تھا۔ یمور کے علے ( ۱۳۹۸ ) نے سلطنت کی کروڑ دی تھی۔ دہلی ویران ہوگئی تھی۔ بڑگال کرئی است مد مالوہ ، گجرات ، خاندلیش ای میواڈ اور کیٹر کے صوبے دار ایک ایک کرکے خود مختار بن بیٹے تھے۔ باتی ما مدہ علاقول بی سبح آتے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ آن اس نواب نے اطاعت سے انکاد کردیا۔ کل دہ داچر رکش ہوگیا۔ سلطان کی فوجیں بغاوتوں کو فروکر نے بس معروف رہتیں اور گنہ گاری کے ساتھ بے گنا ہوں کا خون بھی بہتا رہا۔ ترک وری خاتی اور کے حجا گروں نے ملک کا نظم دنتی الگ تہ وبالاکرد کھا تھا۔ سلطان بہلول اور حی نے سلطنت کی گرتی دیوار کو سہارا دینے کی بہت کوسٹش کی لیکن اس کے جائے بنوں بیں کوئی تجین یا علاق الدین

غلجی پدائیس ہوا۔ جو سلطنت کی بنیادوں کومستحکم کرسکتا۔ غرض کہ برخص ہراسال تھا۔ برطوت بے بقینی تقی -اور لو گول کے اخلاق روز بروزلیت ہوتے جارے تھے -اس زبوں حالی بینا تک کادل بہت کو طنا تفا۔ وہ ہنددگھرنے میں بیدا ہوتے سے گرمندو ندمیب سے بہنیں کوئی دلچیسی نہ تھی۔ اُن کی ساری جوانی مسلالوں یں گزری تنی اوروہ اسلامی تعلیمات کابڑا احترام کرتے سے لیکن ال کو یہ دیکھ كر برا وكه بونا مقاكمسلمان بمي أتنفى دنيادار واه يرست ا ورخود عزعن ب عين ہندو۔اورمولوی بھیعوام کی اصلاح اوربہبودی سے آتناہی بے تعلق ہے جتنا بندست نانگ کا دل و بناے اُجاف ہوگیا ، بنوں نے اُوکری پرانات ماری اور كربارچود كرفقرى اختياركرلى " لوندى كے ايك مسلمان مياتی مردان اوربطائي الا نے اُن کاسا تقدیا اور نانک سچائی کی تلاش مین نکل کھرے ہوئے ۔ وہ سادھوکان سنتوں پروں فقروں کی شکت بیں جیٹے اوران سے موفت کی باتیں سکھتے -سمكتى تخرك سے معى وہ إى سفر كے دوران إلى واقف ہوئے۔ وہ بہت و صفاك پان بت كے صوفی شيخ شرت ، پاك بين بين با فريد كركنے كے ظيف شي ابراہيم اور منان کے پرول کی مجت سے مجی فیمن یاب ہوتے رہے۔ کہتے ہی کہ انہول نے ایران ا درواق ووب کے مقدس مقامات کاسفر بھی کیا تھا۔ سفرے والین کا منوں نے بجاب کے دیمات میں اپنے ذہب کی تفقی شرد عاکردی۔ جو تکریبال پانچ جیدموسال سے سلاوں کی عکومت قائم مقی اور شایدی کوئی سبتی ایسی ہوجی میں دو چار گھر مسانوں کے نہوں۔ اس سے ہندووک کے کان بھی اسلام کی موق موق یا توں ے استنابو كئے تھے۔ بدا كرونانك نے لوگوں كو نے خرب كى دعوت ديتے

وقت زیادہ ترامسلامی اصطلاحات ہی استعال کیں۔ بول مبی وہ اسلام بالخفوق وصدانیت کے فلسفے سے بہت متاثر بھے۔ اور آ کفرن سلع کو مثالی شخفیت مانتے تھے۔ چنا پخ انہوں نے اپنے ہے آ نحفرت ہی کی ذات کو نمونہ بنایا مذکر کیرا ورنام دیو کو رواکو سارا چند مدھیں)

گرونانگ کا دائ عقیدہ تھاکہ فدہی اختلافات کوخم کے بیزمعائرے کی
اصلاح ہنیں ہوسکتی۔ ان کے خیال بیں ہندومت اور اسلام دونوں ناکام دے ہیں۔
د دونوں ناکام دہے۔ تب فدا نے لوگوں کے دل بلانے کے لئے بہت
سے فرقان پیمجے بیکن وہ متحدہ کرسے۔ تو گیرا بیٹیا ہے۔ تو دیٹیا بیں جا۔
وگ پخ رات سے بیٹک گئے ہیں۔ اُن کو راہ راست پرلا۔ بچائی کا مذہب
قائم کر۔ بُری کو دورکر اور دونوں ہیں سے جو یتری طوت آوے اس کو
تول کر۔ چیو ہتیا ہے بات ۔ عزیبوں کی حفاظت کر۔ یا درکھ کہ خداکی ذات

گردنانک این آب کوفلاکارسول سمحت تقے جس کو مطاکے دربارے آئینیں، سودۃ اور حدیثیں عطا ہوئی ہیں۔ خدالیک ہے۔ اُس کے سواکوئی دومرا خداہیں اور نانک خداکا خلیفہ سیج کہتا ہے۔

گرونانک میل جول اور ملے واستی کاپیقام دیتے تھے بندا ہند کھلان دونوں ان کی عرت کرتے تھے۔ اور ان کی تعلیم سے اٹر لیتے تھے۔ رفیق سال کی عربی روزوں ان کی عرب اُن کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ ان کا اسلامی رسوم کے ہیں وہی جھکڑھا ہوا جو کہتے رکی لائن پر ہوا تقار مسلمان اُن کو اسلامی رسوم کے مطابق دنن کرناچا ہے تھے اور مہندواک کو جلانے پرمگر تھے لیکن لاش پرسے چا در بھائی گئ تو وہاں چندر مجولوں کے سواکچھ نہ تھا۔ مہندو کس نے اس جگہ گورونانک کی سادھی بنائی اور سلمالوں نے مزار تیجر کیا لیکن دریا کے رادی کا سیلاب دولوں کو بہائے گیا۔

مهدوی بخریک

أى زمانى كى ايك اور تريك جى نے مندھ كى سياست پر بھى كرا اردالام مددى تخیک سی -اس ترک کے بان سِتد محدج نیوری سے - (۱۲۲۳ء - ۲۰ ۱۵) مید محد كى بىدائش كے وقت ترتی سلطنت وون يرتقى يتمور كے جلے كى وج سے دہلى يى يُوكا عالم تفاا ورعالمول اورفن كارول نے بھاگ بھاگ كرجو بيوريس بناه ل مقى۔شرقی فرمال رواخود مجی علم وفن کے بڑے دلدادہ ستے۔ چا کی اُن کے عبديس جو پنورسم فندا ور گولكندے كى بمرى كرنا تفا -سيدمحديوے عالم فاصل برُدگ سخے -اورقلندان زندگی برکرتے تھے گر ۱۱عماء بیں جب بہول کودھی نے سلطان صین شرقی (۸۵ماء - ۲۵۱۱ء) کوشکست دے كري ينوركوسلطنت دېل يى شاس كرلىپ ، تو جوينوركى سارى شان وشوكت خاک میں س می سید محدویوں کو براضدم ہوا۔ اہوں نے و ہور کے زوال كواسلام كے زوال سے تغيركيا ورعبد بنوى كى اسلاى قدرول كى احيار كے لے اکھ کھرے ہوئے۔ میں مکن ہے کہ اُن کے ال ہورم یں سلانوں کو میکئ تھے۔ ك الرّ محفوظ د كف كا جذب كلى شابل ، و منول ن ممكى كالزال بون كا اعلال ال الليروي كالكرفدانے مجے مسلمانوں كو فيخ وفجورے نجات داوا نے پرمامودكيا ہے۔

ہزاروں فوش عقدہ مسلانوں نے اُن کے الت پر بعیت کرلی۔

مبدی موعود کاعقیدہ عیسا یوں کے مسیح موعود کے عقیدہ کی اسلای شکل ہے۔
پر النے زمانے ہیں عیسا یوں کا ایمان تفاکہ حضرت بہے مصلوب ہونے کے ایک ہزارسال بود
د وبارہ ظہور کریں گے۔ اور دُینا ہیں خواکی یادشاہت قائم کریں گے۔ جب حضرت امام
حی کری کے صا جزادے مہدی کم بسنی ہیں عوات کے ایک ناد میں فاتب ہو گئے
اور اُن کا مُراغ نظ لا توشیعول نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت مہدی فوت ہیں ہوئے ہیں
بکہ خدائے اُن کو رُد پوش کر دیا ہے اور جب شکان دین سے گراہ ہو جائیں گے اور نسق د
نجور کا غلبہ ہوگا تو حضرت مہدی ایک ہزاد برس کے بعد دوبارہ ظہور فرما بیس گے۔ اسلام
کو گفری بوعوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ اور دُونیا ہیں اسلام کا بول بالا ہوگا۔
اس عقیدے کو انحفرت کی کسی مبینہ حدیث سے بھی تقویت بہنچائی گئی اور دونشر دفہ:
مہدی موعود کا عقیدہ عام مسلالا ن کے دیوں ہیں بھی گھرکر گیا۔

سيدمحرج بنوى كو بنوارسال بونے والے سے - تيمور نے ملک بيں جو تبا يى
سي بحرت بنوى كو بنوارسال بونے والے سے - تيمور نے ملک بيں جو تبا يى
م يا كى تقى اوراس كے جانے كے بعد جو ابنرى تھيلى تقى مسلالوں نے اس كو مهدى
موعود كى امد كا بيش فيم خيال كيا اور سيدمحر كے ادادت مندوں كى تعدا د بيں
اضافہ ہونے دگا۔ علمار جو نيور كو سيدمحر كى مقبوليت ايك آ تكھ نہ كھائى۔ اگ پر
كؤاود المحاد كے فتو ے دگائے گئے - اوران كو اتنا تنگ كيا گيا كہ آخر كا دمجبور
ہوكر وہ گو كلندہ دركن بھے گئے مگوان كو وہاں بھى چين سے بيشنا لفيب م

دکن ہیں مہددی فرقراب کے موجودہے۔ جنا پنجہ نواب بہادر بارجنگ مرحم بھی
مہددی تھے سید محمد نے دکن سے گجرات کا اُن کیا اور وہاں سے تعظیمیں وار د
ہوئے۔ یہاں انہوں نے کم و بیش فریٹرھ سال قیام کیا۔ یہ سمتہ فاندان کے حکمراں جام ندا
کا زمانہ تھا۔ کلہوڈا قوم کے مرداروں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اوران کے مُریدہ ہے کے
مراۃ دو آت عباریہ کے مصنف کا بیان ہے کہ کلھوڈا خاندان کے بانی مبال آدشاہ
فراق دو آت عباریہ کے مصنف کا بیان ہے کہ کلھوڈا خاندان کے بانی مبال آدشاہ
فراق دو آت عباریہ کے مصنف کا بیان ہے کہ کلھوڈا خاندان کے بانی مبال آدشاہ
فراق مولوی الباس اور مرزاشا ہیں بھوری ۔ نے بھی سید محد سے
فراض قاصلی کیا تھا۔ وہ بے کرنے جارہ سے تھے کہ بوجہتان ہیں فرق کے مقام پر
فیص حاصل کیا تھا۔ وہ بے کرنے جارہ سے تھے کہ بوجہتان ہیں فرق کے مقام پر
کی دشمن نے ان کو قتل کر دیا۔

الیکن کلموڑا برمنورسید محد جو نیوری کے اصولوں پرکاربندرہے بمہدی ذاتی بکیت کے فلاف تھے۔ اُن کا دعویٰ تفاکہ اسلام ذاتی بکیت کے فلاف تھے۔ اُن کا دعویٰ تفاکہ اسلام ذاتی بکیت کے فلاف تھے۔ اُن کا دعویٰ تفاکہ اسلام ذاتی بکیت کی اجازت بہنیں دینا بلکہ مشرکہ ملکیت کی تائید کرتا ہے۔ چنا پخرمبدوی ہونے کے بعد برخض اپناسال اُنا جیست کے حوالے کردیتا تھا۔ غالبًا یہی وہ طرز عمل تھاجی نے علما کے دین ور اُرا کے سلطنت کو مہدلی کی کا جانی دیشن بنا دیا تھا۔

میاں اوم شاہ کلہوڑانے برمحرج نبودی کا ٹرید ہونے کے بعد زبن کا شکرکہ ملیت کو سیاسی قوتت حاصل کرنے کا ذراجہ بنایا ۔ اُن کو جو خالی زبین ملنی اسس بر مرسر بدوں کے مشرکہ استعمال کے لئے قبصنہ کر ایستے تھے مروی کی تعداد بڑھتی گئی ، ورمیاں صاحب مشرکہ زبین کی توبیع بیں معروف ہوگئے۔ گروہ بیش کے زمینداروں نے متان کے صوبے دارسے شکایت کی میاں آدم شاہ

گرفت اربوے اور ملتان میں قتل کردے گئے ۔ اُن کا مزار سکھرے باہرایک پہائی پرواقع ہے۔

مبدویت احیاراسلام کی جارهاد تخریک علی مبددیوں کا عقیدہ تھاکہ شائر اسلامی پر پابندی سے علی کرنا برسلان کا فرق ہے۔ ادراگر کوئی شخص الیار کور اور کر جبود کرنا چاہیے ۔ چنا کی یہ اوگ مستے ہو کر یا زاروں بین نکلتے ۔ اگر کوئی حوام چیز فروضت ہوتی دیکھتے تو اس کو صنائع کردیتے اور بیج والے کو سخت مزادیتے ہے ۔ حکام اُن سے اتنے خوفزدہ رہتے ہے کہ کوئی ان کی مرکز میوں بیں مرافعت کی جرائت دیکر تا تھا۔

كيت بي كرامسلام شاه سودى اين سيائ صلحتون كى بنايرا تندايس مهدويون ك وصله انزان كرا تفا-ده مولويون كا الرود في كے الم مبدويوں كواستعال كرنا چابنا تفا-اك داؤل مبددى تخريك كرغن ينيخ علائي بيانى تق اسلاً شاہ نے اُن کوآگرہ طلب کیا۔ وہ دربادیں آئے گریادشاہ کے سامنے جُعک کرکونٹ . بالانے کے . بجائے فقط السلام علیک پراکنفاک ۔ صدرالصدور ملاعبدالنزنے دومرے مولدیوں سے س کرمینے علائی پرکفر کا فتوی صا درکیا اوربادشاہ سے ينيخ علائي كوقتل كرنے كى اجازت مانكى - مكر اسلام سشاہ نے ألئے اُل كو محتسب كا عہدہ پیش کیا۔لیک سٹیخ علائ نے بادشاہ کی یہ درخواست رُدگردی۔ جب خری دلیلیں کارگرمز ہوئیں قومولوہوں نے سیای حربے استعال کرنے تردع کے۔اوربادشاہ سے کہاکہ مہدوی ریاست کے سے بہت بڑا خورہ ہیں۔ أبنين داؤل بنديركا صوب داربهارفال سردان ابيخ بيلي ميت مهدوى بوكيا- اس پرصدالصدور نے بادشاہ کے کان بھرے اور کہا کہ مہدوی سلطنت پرقیعتہ کرنے کے خواب و یکھ رہ بہر یہ ہم ہ ا جیں اسلام شاہ کو نیازی پٹھالاں کی بغاوت وو کرنے پنجاب جانا پڑا ہیں وہ بیانہ کے قریب پہنچا توصد والصدور نے اُس کو مشیخ جدالتہ نیانی کے خلاف بجو کا یا جو بیانہ کے فراح بیں تین جارسو کے مہدویوں کے ساتھ مقیم سے اور باخی نیازیوں سے بھی ان کی وہ رہم تئی ۔ اس پر با دشاہ مہدویوں کا مخالف ہوگیا۔ اس نے عبداللہ نیازی اور شیخ علائی کو گرفت ارکر میا۔ اور حکم دیا کہ ان کے کو رہ سے میں ان کی داہ تی کو برک البند شیخ علائی کو گرفت ارکر میا۔ اور حکم دیا کہ ان کے کو رہ سے میں ان کی دوات کے بعد دور کو ڈوٹ کے بعد اور کو ڈوٹ کی دوات کے بعد اور کو ڈوٹ کی دوات کے بعد مہدویوں کا فشل عام شروع ہوگیا۔

سماجي حالات

سلطنت دہی کا معاش قون وطی کے دومرے معاشون کی ماندا کیے عظیم الشان
اہرام تھا۔ اس اہرام کی دیواروں کو کا تنتکا را بٹے کندھوں پراٹھا کے ہوئے تھے اور
اہرام کی چوئی سلطان کی ذات تھی۔ تب ہی توام رضرو نے کہا تھا کہ ، تاخ سلطان
کے ہرموتی میں دہ تھالاں کی آنکھوں سے بہنے والے فون کے قطروں کی آب قبلہ
حجلکتی ہے یہ تخت شاہی کے اردگرد محل کے شہزادوں ، امیروں ، فون کے سالالوں
اوردین کے فقیہوں کا ہجوم رہتا تھا۔ سلطان بظا ہرمطاق العنان فرال دواتھا۔
اوراس کی ذبان سے تکلا ہواہر کلم شاہی فرمان کی چینئیت رکھتا تھا لیکن وہ عمونا
اورمنصبوں کا انخصار سلطان کی فوٹ فول کی توانوں یا توانوں یا تواندا کی کے اورمنصبوں کا انخصار سلطان کی فوٹ خودی پر تھا۔ کو لی قالون یا تو تشان کی کے سالطان کی فوٹ خودی پر تھا۔ کو لی قالون یا تو تشان کے اورمنصبوں کا انخصار سلطان کی فوٹ خودی پر تھا۔ کو لی قالون یا تو تشان کے سامنے اورمنصبوں کا ان خوارسلطان کی فوٹ خودی پر تھا۔ کو لی قالون یا تو تشان کی کے سامنے انتھار میں مانع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دوہ ا بینے افعال کے لئے کئی کے سامنے انتھار میں مانع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دوہ ا بینے افعال کے لئے کئی کے سامنے انتھار میں مانع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دوہ ا بینے افعال کے لئے کئی کے سامنے اس میں انتھار میں مانع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دوہ ا بینے افعال کے لئے کئی کے سامنے

بواب دہ تھا۔ دہ فون کاسپ سالار بھی ہوتاتھا، ورمقنۃ، انتظامہ اور عدلیہ این ریاست کے تین عنام ترکیبی کی طاقت کا سرچھ بھی ۔اس کے اقت داری بقااو رقفظ بیاموں کے تعاون یا مرفی کوچٹ دال وفل بہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اس کا دارو ما رفون کی طاقت اور با دشاہ اگر زا اہل ثابت ہوتاتھا تو طاقت اور با دشاہ کی ذاتی صلاحیتوں پر ہوتا تھا۔ با دشاہ اگر زا اہل ثابت ہوتاتھا تو امراب لطنت اس کو تخت سے آناد کرکی اور کو باوشاہ بنا دیتے تھے۔

سلطان کی اس مطلق العنائی کوشر عی جواذ علاردین فرایم کرتے تھے۔ وہ قرآن اور مدیث سے بہ ثابت کرتے تھے کہ در صاحب امر بیعنی حکم و قت کی اطاعت بر سلمان کا دین فریعہ ہے اور سلطان کی افر مان شرع کی گوسے گناہ کیرہ ہے۔ کطف یہ ہے کہ عام سلمان کی وقت کے اتحاب بیں کوئی دخل نہ تھا۔ البت سلمان کی تابعداری اُن پرواجب تھی۔ خواہ سلطان کہ خلام جسٹی یا بیا ہے ہی سلمان کی تابعداری اُن پرواجب تھی۔ خواہ سلطان سے خلام جسٹی یا بیا ہے ہی کیوں نہ ہو ۔ " رادی فخرالدین مبارک شاہ مصفی سا بحوالہ واکو تحداش نے مولویوں کی اس فوائش سے سلاطین و بل کو ہرزی ہشتم سے صدیوں پیشتر ظلّ مولویوں کی اس فوائش سے سلاطین و بل کو ہرزی ہشتم سے صدیوں پیشتر ظلّ ادر استحقاق ایزدی و کا مدام میں کا کسند

سلفت کی آمدنی کا بڑا حصتہ دربار کی شان وشوکت ا ودمحلات شاہی کے مصارت پرخری ہوتا تھا۔ مصارت کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ سلطان علاق الدین جلی (جو کبخوس مشہورہ) کے محل بیں غلاموں کی تعداد بچایس ہزار سخی جو فیروزمت اہ تغلق کے عبد میں بڑھ کر دولا کھ ہوگئی۔ یہ لوگ مر بندگان خاص کہ کہلاتے کئے۔ شاہی حرم اور حرم مرا کے لواحقین کی تعداد بھی بزاوں خاص کہلاتے کئے۔ شاہی حرم اور حرم مرا کے لواحقین کی تعداد بھی بزاوں

الکت بیخی متی ال کے علاوہ وہ ندیم ، بخری ، بوتش، گویت، سازندے ، بھانڈ، مسخرے ، نطیف گو ، شاع ، مولوی اور مصاحبین خاص تھے۔ جن کا سلطنت کے نظم ولئی تسخیص جاتے ہتے یہ الک نظم ولئی تعلق نہ تھا بکہ وہ سلطان کے ذاتی ملازم سمجھ جاتے ہتے یہ الک الابتصار میں مکھا ہے کہ سلطان محرز نظل میں الابتصار میں مکھا ہے کہ سلطان محرز نظل میں الولیک برار شاع ول کی بروزش کرتا تھا ، اور ایک براد نظام گویتے خانوا دی شاہی کو برار شاع ول کی بروزش کرتا تھا ، اور ایک براد نظام گویتے خانوا دی شاہی کو کانا سکھا نے برمامور سے اور دس ہزار شکرے باز ، ور تبن سو ہنکو سے بھی باد شاہ کے گلائے ہے ، اور تین براد دہ افراد جو شکروں کی کھانے پہنے کی صرور یا تھا ۔ ور تین براد دہ افراد جو شکروں کی کھانے پہنے کی صرور یا تھا ۔

بادشاہ کے دسترخوان پردوزانہ پانچ سوا دی کھاناکھاتے سے اور شاہی با ورچی خالوں کے لئے روزانہ ہلام ہزار بیل م ہزار بھیڑی اور بے شار برند ذریح کئے جاتے تھے۔

خانواد کا شاہی کی عزدر توں کے لئے مقدد کارخانے قائم مخفے مثلاً کرف کے کارخانے بیں چارمزار زرد وز کام کرتے تھے۔ ان کارخانوں کی مگرانی معبراً مراکے سروستی ورمراح عقبیت لکھتا ہے کہ ان کی تخوا ہیں شہر متان کی امدنی کے برابر تغییں۔

باد شاه سے بنچ در جے پر سرابل دولت سے اطبقہ تفاج اُمرار دربار داباتیلم)
اور سالاران فون دابل سیعن کیرشتل تفاران بیں کچھ نزک سے بچھافنا نااور
کھھ وہ رکسا جن کے اجداد نے ہندوستانی عور توں سے شادی کر لی منی ۔

وراب اُن کی اولاد کا شاد مندوستانی اُمرا بیں ہوتا تھا۔ سلطنت کا کرواد

بونکر عسکری تھااس کے ۱۰ بل قبلم سطیقے کو بھی فون وجنگ یس مہارت ماصل کرنی براق تھی کیونکہ دربار میں ترقی کا انحصار ٹری مذکب جنگی مہموں میں شرخودئی پر ہوتا تھا۔ اُن کے کیملول کی فوعیت بھی رزمیہ ہوتی تھی۔ چنا نچرا کی شالی امیر کے لئے بولو کشتی ، شرسواری ، شمینر رنی ، یترا نمازی اور بیزہ بازی ہے واقعیت لادی تی ۔ برمیسہ تفریحوں میں شاعری اور رقص دمومیقی کے علاوہ شطری ، گمجنا ور چو بیر ، کرمیسہ تفریحوں میں شاعری اور رقص دمومیقی کے علاوہ شطری ، گمجنا ور چو بیر کا دوان عام تھا۔ اُمرار کی اولاد کو آواب محفل کے ساتھ یہ ہر بھی بھین ہی سے سکھا کے جاتے تھے۔

سلطنت کے تام بڑے بڑے عہدوں پراہ و ولت ہی کی اجادہ داری تھی۔
گران کی آمد فی کا اصل درایے دہ آراضیال تینس جوان کو اقطاع کے طور پرسلطان عطاکرتا تھا۔ بساا وقات پورے بورے ضلع مقاطعہ داروں کے تولئے کودے جاتے تھے۔ مقاطعہ دارا ہے علاقے کا مخار کی ہوتا تھا۔ وہ نظم ولنق کے مصارف وضع کرکے ایک مقردہ رقم سال برسال شاہی خزا نے بیں داخل کرد تیا تھا یہ اُمرار عمونا دارال لطنت یا صوبے کے صد دمقامات پرد ہے تھے۔ ان کی جاگروں کا انتظام اُن کے نائب کرتے تھے۔ یا جاگیہ روں کو ٹیسے پردے دیا جاتا تھا۔ البندیہ اقطاع موروثی بنیس ہوتی تھی بلکم مقاطعہ دار کے مرفے یا معتوب ہوجانے البندیہ اقطاع موروثی بنیس ہوتی تھی بلکم مقاطعہ دار کے مرفے یا معتوب ہوجانے کی صورت یس ریاست کی عکیت بن جاتی تھی۔ اورسلطان جس کو جا جناتھا اُن کے حوالے کردیتا تھا۔

ابل دولت بڑے مطامطہ باط سے رہتے تھے۔ زنان فلنے بیں کیزیں اور خواج سرا۔ و بوڑھی پرغلام ، چو بداد ، دربان ، دسترخوان برمہما نول کا بجوم ، پیادے سوار ا متی ، گھوڑے فرصنکہ اُمرار ملطنت کو چھوسے بیانے پرسی مگر وه تهم نعمين عاصل تقيس جن سعسلطان كطعف اندوز وتا تفا- فنون تطيف ك مريستى بعى يى لوگ كرتے سے بكرستاء، موسيقادا وردومرے اہل بن اور ہزمند پہلے فوالوں کی ڈیوٹھیوں سے والستہ ہوتے تخ اورتب اُن کی رسائی دربار شاہی تک ہوتی تھی۔جس طرح اہل ٹردن وجاہ نے آن کل تفریکوں کے لئے برے بڑے کلب بنار کے بین ای طرح فردن دیلی بیں مداکھاڑے "او تے تھے۔ ان اکھاڑوں بیں کشتی ، بنوک ، گتگہ بھری کے علاوہ مناظرے اور مشاعرے ہوتے تھے۔نائے ولوش اور رقص وبرود کی محفلیں جبی تھی اور پڑ لوں ربیشور ناچے والیال) سے جبیں گرم ہوتی تھیں۔اسلام شاہ سوری نے جب یہ دیکھا ك اكمالا ع أمراك سياى سازشون كامركز بن كي بي تواك كوبندكروا ديا-چنا کخ بدایونی محقاہے

> " بانزال را از امرائی که اکھاره داستندآن درم تدمشهور است بمده گرفتند-"

دوسراطبقه جوائزورسوخ بب الم ودلت سے کم نرتفاره الم سعادت المات الماردین و قضاة ، والنش ور اورسیدوں کا نفارای طبقے میں ہوتا تفار علمار کو دستار بنداں سے نفنب سے بادکیا جاتا تفاا ورسیدوں کو منا علمار کو درستار بنداں سے الم سعادت مجموعی اعتبار سے مہایت تنگدل و کلاہ داداں سے لفت سے الم سعادت مجموعی اعتبار سے مہایت تنگدل و متعصب اور مقرود لوگ تقے دان میں جوشخص دربار سے جندا قریب ہوتا تفاد اس کا اخلاق ا تنا ہی بست ہوتا لفاد میں وج سے کہ امرضروکا ساوسیع

المشرب انسان جس نے سات بادشا ہوں کا زمانہ دیکھا تھا ، ہل سعادت ، کا ذکر بڑی حقادت ہے کرنا ہے۔ وہ طلع الآفاد بی لکھتا ہے کہ نصاۃ جن کا منصب عدالت کے فیصلے کرنا ہے علم فق سے نا بلد ہیں ملما دیں کر، رعوفت اور منافقت عام ہے ۔ وہ اُسی سینے بی شراب کے جام اُنڈ بیلتے بی جس سینے بی قسراً ن محقوظ ہے ۔ رصفح مرہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ علاء دین کا احترام ردائنا کونے میں ورنہ اُوصاف واتی کو دیکھا جائے تو عام انسان ان مولو ہوں سے لاکھ دیجہ بہتر ہیں رصف ہے۔ اُس

تیراطبقه انبوکاروں اور موداگروں کا تفادیہ لوگ زیادہ تر مہندد ہوئے
سے دھاجت مندوں کو روپ سود پر قرعن دنیا اور کمی اور غیر کمی امشیار کو
ایک جگہ سے دو مری جگہ ہے جا کردکان واروں کے باتھ فروخت کر ناان کا
پیشہ تفادشالی مہند میں سب سے اہم تجارتی جمیعت متنا یُوں کی تنی چنا کی ہر
تجارت پشیرشخص کو متنا نی تصور کیا جا تا تفاد جنوبی مهند میں یہ کام گجراتی بنے
کرتے ہتے۔ البتہ غیر ملکی تا جرول کا لقب فراسانی تفاد

شہروں اورقصبوں میں مختلف صنعتیں قائم تھیں۔ مثلاً پارچ بافی کی صنعت اسے نے باندی ، تا ہے اور لوہ کی صنعت ، سنگ ساڑی ، مشکرساڑی ، مشکرساڑی ، مشکرساڑی ، مشکرساڑی ، مشکرساڑی ، بیل سازی ، کا عذمازی اور چرم ساڑی وعیرہ بیشتر صنعتی پیدا وار بالائی طبقوں کے کام آئی تھی البتد ان چیزوں کی برآ مرجی بہت بڑے پیم ہوتی تھی ۔ ورآ مد کا میں سے بڑا مرکز گھوات کی بنددگا ہیں تھیں ۔ برآ مد کا سب سے بڑا مرکز گھوات کی بنددگا ہیں تھیں ۔

مگر ملی معیشت کی ریوصی بقری زراعت تنی . ملک کی غالب اکتریت

كا پيشه كينى بارى تفا- يا وه پينے جن كا تعلق زرعى پيدا وارس تفا بيشير آبادى آبادى كھيتوں كے درميان چيوے چيوتے ديباتوں ميں رئتى تنى اور برى حدتك خودكفيل منى - ان ديب تول بين تعتبهم كاركانها ينت ابتدائى اولة سان طريقه دا يخ مقا. مثلا كاستنكار علم بيلاكرنا تفاء برحى بل برق اوربيل كاريال تباركر تا تفاء و ارزرعی آلات واوزار بنا آ انظا . کمبارمی کے برتن اورچارمولیتیوں کےسان تيادكونا تفارجولا بإكبرا كبتنا تفارعورتين كوسنبهالتي تينس ووليشيون كى ديكعكال كرتى تيس بوائ كائ كے وقت مردول كا بات بنائى تيس دور فرصت كے او قات بن جون جون محوق مر الوصنعتون سے اپنا جی بہلاتی بیس مثلاً مون سے چينيكرا ورياريال بنانا ياسوت اورريش كرهاي كرياريه چري داتي استعال كے لئے ہوتى بيس بازار بى بنيں كمنى تيس برگاؤں بى بنے كى دو ايك مد کانیں ہوتی تنیں جال سے لوگ مین کے عوض تک ، مسالحے اور دوایس فرید ليت تخ جن كا تباوله عام طوريرجن ع بونا تفاء فاصل بيداواركى نكاى كے لئے جگہ جد بازار ملكے تنے۔ رو ہے ہيے كاچل بہت كم مقا ـ مكة وجيتل، اورتنكى تلب جاندى اورسون كم وقد تع اور كائتكاراك سعور تول كے زيور بنواليتانفا يا بهرأن كوزين بي وفن كروبتا تفاء ناكه وفن عزودن كام آئے۔ شادی عنی کی ریموں کے لئے پندات اور مولوی ہوتے تنے بی لوگ بیوں كولكمنا پڑھنا بھى مبكھاتے ستے ستواروں كے موقع برعورتيں اورمرد رنگ برنگ كيوے يہن كرفوستيال مناتے اور نا چے كاتے تنے۔ مرد فرصت كے وقت بحوبال میں بیٹھکریا تیں کرنے سے۔ کوئی پردیس مانا تواس کی بری فاطر

تواضع ہوتی مقی۔البتد کسی اجنبی کورات کے وقت گاؤں ہیں داخل ہونے کا جانت ديمقى - كاوَل والعسب كام مل كركرت اورازا عدوقت بس ايك دومرے كے كام آت نف - بيدا واركاتفريبًا نصف حصد مقاطعه داريا مركار كاحق مؤاتفا - بعيب نصف سے کاشتکارایی مزوریس پوری کرتا تھا۔ کا شتکار عمومًا گندم، فو ، عاول، گنا ، والیں اورسزیاں اُ گاتے تھاوریسی اُن کی روزمرہ کی خوراک سخنی۔ گوشت بہت کم کھایا جا تا تھا۔ البتہ مولیٹیوں کے دودھے دہی اورکھی بنا ليا جآنا تفا- بركا وَل كاليك مكيا بوتا تفاركاول بن امن قائم ركمنا مكالك واجبات اواكرنا اور بنجابت كى مدس كاوك والول كے جمكرے مجاناس كے واكف ميں واخل تفاءعام ديهاتى سفر شاذ وادرى كرتے سخفے اك كى قرابت داریوں کا دائرہ میں دس بندرہ میل سے زیادہ بنیں ہوتا تھا۔اس دائرے كى باہر كاسارا علاقہ ال كے كئے پردين تھا- پراسرادا ور نامعلوم-

ملکت کے آمود میں دیہات کے باشندوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ وی ان کو اس سے کوئی دلیے ہیں ہوتا تھا۔ اللہ وی سے ان کو اس سے کوئی دلیے ہیں ہوں کہ تخت پر کوئی میٹھا اور کوئی موٹول ہوا۔ بنز طیکہ ان کے گاؤں کی چھوٹ سی ڈیٹیا پر اس بتدیلی کا کوئی انٹر نز پڑے۔ عام دعایا کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانا ، محنت کشوں کے فدائع آمدنی میں اضافہ کرنا ، یا ان کے معیار زندگی کو بہتر بنا نا ، اُن کے لئے درسکا بڑیل ولا شفاخانے قائم کرنا یا صحنت عاشر کے تفظ کے لئے احتیاطی تدا بیرافتیا دکرنا، سلطان یا آمرائے سلطنت کے والکئی میں شامل خرتھا۔ برشخص دوئری دونگاد عاصل کرنے کے لئے آزاد تھا۔ سلطنت کی ذمہ دادی کوئی نر متی۔ عاصل کرنے کے لئے آزاد تھا۔ سلطنت کی ذمہ دادی کوئی نر متی۔

عور تول کی جنتیت: اس بی کلام نبی کرسلان حکمراون کی بدونت بها صدیوں سے بعدیہی بار ایک منتحکم مرکزی حکومت قائم ہوئی راہی حکومت جس كا حكام برليثا ور بنكال اورد بل عداس كمارى ك باقاعد كى على موتا مقارب كا توير سبكم مندوستان يلك نصف برايك جزافياني اورسياى وصعن كى شکل ہیں سلاطین وہی کے عہدہی ہیں انجرا جکہ ہندوشان ہندوستان کہلانے کامنتی ہی ای زمانے میں بروا مسلمان حکرالوں نے سلطنت کے نظرولنق کے جو اصول دفع كئ وه بمندو دود سع بدرجها ببركة الله بنول في جس تهذيب كو يهال رواح ديا وه بحى كمين زياده ارفع داعلى عتى والبته تزكون اورا فغانون كے عهديس عودتول ك بالخفون اويخ طبقول كم عودتول كى ساجى حيثيت بس كو لى اضاح بنیں ہوا۔ بلک آن کا رتب پہلے سے سی کم ہوگیا۔اس کی سب سے نایا ل مثال پردہ ہے جونو فویوں کے دور بیں بہاں بیلی باردائ ہوا۔

ہندومعاشرے بیں برطیفے کی عورت آذادی ہے بابرنکلتی تھی۔البتہ گونگعث کا ٹھ کر مِقَدِی اوراستیزی ناقل ہیں کہ مثان ہیں عورتیں بازاروں ہیں جاتی بیرتی تھیں گرنظریں نیجی کرکے اورکسی فیرمرد سے بات چیت بہنیں کرتی تین میلانوں کے عہد ہیں بردے کا دواج ہے مازکم بالائی اور درمیانہ طبقوں ہیں۔دفتہ رفت اتنا بڑھاکہ مندوعورتیں بھی مسلمان عود قدل کی ماند پردے میں بیٹر گیس جنانی تاریخ فح الدین مبارک شاہ میں لا ہور کے فرانوی فرمال دوا بہرام مشاہ کا ایک واقع لکھا ہے کہ ایک بارسلطان کی ایک جبہتی مندوکیز بہرام مشاہ کا ایک واقع لکھا ہے کہ ایک بارسلطان کی ایک جبہتی مندوکیز بہرام مشاہ کا ایک واقع لکھا ہے کہ ایک بارسلطان کی ایک جبہتی مندوکیز بہرام مشاہ کا ایک واقع کھی جاتی قداس کے لئے سلطانی خاص طور پراجازت بیار ہوئی۔ طبیب نے نبین دکھین جاتی قداس کے لئے سلطانی خاص طور پراجازت

طلب کی گئے۔ آخر طے پا باکہ طبیب پُروے کی اوط سے نبعن دیکھ ہے کینزکوای کے سامنے ندلایا جائے۔

بردے کی دجہ سے اویخ اور درمیان طبقے کی عورتیں ایا ، ج ہو کرر مالیکی۔ لین ہیں یہ دہوانا چا ہے کہ دیمات کے کا تندکار دل اور نجلے طبقے کی عور توں یں بردہ کبی مقبول بنیں ہوا۔ دہقان عورتیں برستور بلا بردہ کئے اپنے کاموں ين معرد ف دمتى تيس بهت بوا تواجني كو د يجه كركهونكه ف تكال يبتى تين. ملاؤل نے پردے کی معنت اگر مندو دُل پر مقوبی توال کی بعض برعول كوابنايا بهى مثلابوه كى شادى سلم معاشرے بي معيوب بني خيال كى جاتى متى -الح برعس بندومعاش مي بيره عورت زغده لاش سے زياده وقعت شركعتى تى -ای کو دومری شادی کی برگزاجازت نهتی اس کی وجر سے ساج یں طرح طرح ک اخلاتی فرابیاں پیدا ہوتی تغیس بہند وستانی نوشلیوں نے دین اسلام توقیل كرايالكن الإسبت إلى مندواندتم ورواح تركيبي كئ شلازي شادى باه ادر عنی کی رسیں ۔ وہ بوہ عورت کو چّا بیں زندہ جلا تو منیں سکتے تنے البت مندود ل کاطرح امنوں نے بھی بواد ک کو دومری شادی کی اجازت منیں دی۔ ہی كووه اين عوت دوقاركى توبين مجعة تقد رفت رفت تزك اورا فغال فاندافول یں بھی بود ک دومری شادی کارواج قریب قریب ختم ہوگیا۔ ا سلای شرع کی دُو سے دورت آبائی ا عاک میں ایک متبان کی حصدوار وق بمرد هم شاسترى رو مندوورت كاتبائ اللك بي كوئى حق بنيى وا اس معالے بیں ہی ہندوستانی نوسلم این پڑائی ریت پرقائم مے - انہوں نے

احكام شرى كالبى يروانه كى اورور تول كو درات سعوم كرديا -ان كى ديما ديكيى بهت سے ترك اورافغال خاندانوں نے بھى اس مندوائى رسم كوا بناليا۔ چا بخ آن مجى بہت سے مسلمان رؤسا بيس لوكى كو جا كداد بيس كوئى حصة بنيس متا۔ ہندوسان میں ناچ کانے کوٹری ایمیت حاصل ہے۔ان کے خرب يس زنص اورموسيقى تفريح كم شغط بنس بى بكر سيكوان سے يريم كے اظهار كے بڑے ہے اورمعصوم طریقے ہیں -ای لئے ہندوؤں میں اوج گائے کومیوب نہیں خیال كياجآنا بلكة تفتن اورعبادت كامرتبه دياجآنا ب مندون بين سكو يحفظ بين كفيظ بجة بي ، بيجن كاك جات بي اور دهولك اودمردنگ بررتض بوت ہیں۔ ہندووں کے بہت سماگ داگنیاں دیونا دُن اور یُرانے پرشیوں سفوب ہیں اور اُن کے گیتوں میں کوشن دادھا ، دام چندری اورسینا کے گئ کا سے جاتے یں ۔ای بنایرقرون وطل بی خوش طل مندو گھروں کی لاکیوں کو شادی سے پنیز

سے انوس دہتے تھے۔
اس کے برعکس رقص اور موسیقی کو علما کے دین نے حرام قرار دے دیا تھا۔
مسلمان گھروں بیں ساندں کا داخلیم منوع تھا اور سازوں کی مدے نا چے گانے
کی اجازت نہتی گررقص و موسیقی کا جاد ومولو اوں کے فتو وَں سے بی اُوٹ نہا۔
مسلمان اُمرار اور دوسا ہے گھروں میں آو نامی گانا لائ نہ کر سکے البتہ امہوں نے
اپنے شوق تما شاکے تسکیس کے لئے تہر کے بچکلوں کی مربیستی شروع کردی بہ بچکلے
بیشہ ور گانے اور نا چے والی عور تون کے اقرے بھی ہوتے تے اور بدن کا سودا

رقص وموسیقی کی با قاعدہ تعلیم دی جاتی تنی اورمردوں کے کان بھیان فتون

کرنے والی عور تول کی خواب کا ہیں بھی۔ اہلِ دولت کے اکھاڈوں ہیں اینیں پیٹے قرد پُر کول سے جست کا کلفٹ اٹھا باجا آنفاء تعیان تھی ویوقی کاصفند فول ہیں پہیٹ بھرول کی تفریح اور ہوس کی آسودگی کا وسیدلہن گیا۔

رفت رفت بجکول کی آبادی اور رونی اتن بڑھی کے حکومت کوان کی بگرانی كے لئے جدا محكمة قائم كرنا يڑا۔ تاريخ فرست ميں لكھا ہے كجب سلطان علالايك خلجى كام اجناس باذارى كے زخ مقردكر ويا توايك منه واسع مصاحب فے وعن كى كجهال بناه فيسب جيزول كعمادً لومقر كرد بية ميكن ال جير كالمعاد جل كى مانك بازاريس سعنياده بمقرضي كيا- بادشاه نع يران بوكرية جهاكتناد وہ کیا شے ہے ہ تس پر مصاحب نے جواب دیاکہ چیکے کے کسیاں علاؤالدین مکایا اورتب كنبيوں كے نرخ بھى مقرر ہو گئے - اكر بادشاہ كچكوں كى إداق سے متا تك ياك اس نے کسیوں کے لئے المرا یک الگ بنی بنوادی اوراس کا نام شیطان بلوره "ركما شيطال لوره كے انتظام كے لئے باقاعدہ سركارى علمتغين ہوا۔ اورشب باش كے رجب و كھولے كئے الكرك كُ شارى للذم كى دوشيزہ كى تحد كو آنادناجا توائے بادشاہ سے اجازت بینی برتی سفی میکن یہ قانون قاعدے زیادہ دن م على اوركيمد ع صبعد يجل شركا جُزِين كيّ علام عباس كي آنندي فوي افسان

مختفریہ کہ قرون دیملی کا ہندد تنانی معاشرہ مردوں کا معاشرہ تھاا ورزندگی کے ہرشے بیں ابنیس کی حاکمیت تھی۔ غریب گھروں کی عوربیں اپنے مردوں کے شان بہت مزدوں کرتی تھیں ۔ بیکن برسرا ختیار طبقوں کی برگات کوکوئی شان بہت مزدوں کے بیکن برسرا ختیار طبقوں کی برگات کوکوئی

كام منتار وه كفركى چارد إدارى بين رئيس عده سعده إوشاك اورتيتى يمين زلدرينين سأن كا وقت زياده ترينا وسكماري كذرنا يا بيون كي بيدائش اور برورش میں-ای سے تہذیب کی تعلیق میں اُن کا حصر برائے نام ہے بیم وج ہے کہ پائے سوسال کی طوبل مدت بن اریخ رعنیدسلطانہ کے سواکبی دومری ممتاز خاتون کا نام پین کرنے سے قاصر ہے۔ پر منی اور دیوی کی شہرت کا باعث عبدعلائی کے تاریخی ماد ات ہیں۔ان عور آوں کے تخلیقی کارنامے بنیں ہیں۔

ادب اورعلوم وفنون

مُركون ورا فغالون في ترصيرين نقريبًا سائه عياي وسال (١٠١٥-٢٥١٥) عن مك حكومت كى أن كے عبدين مك كے نظام معينت ومعاترت اورطرز فكرواحساس بين بعض الم تبديليال رُونا بويس اورعلوم وفنون نے برى ترقى كى بكدوا تعرب بكرص تهذب نے بعدس مغليد تهذيب كنام سے شہرت یانی اورجس کوخوش عیتدہ حضرات اسلامی تهذیب سے منسوب كرتے ہيں اس كى نشو و فاسلطنت و بل كے زمانے ہى بي ہو كى سى ، اس تهذيب كانقط كودح كو اكرو شاہ جهال كاعمد ب يكن اس كوبام عود حك معطانيكا ہمراسلفت دیل کے دور کے معالمی می فیول ، او بیول اور فن کارول کے سرب راصوت ين دانا يمخ بخش، يا با فريد شكر في . خواج نظام الدين اوليا ، لعل تنبسان تلندراود خواجمعين الدين اجميرى - شاعى مي ايرخرو ، تلى داس اور مُوردان-يريم ممكن بن كبرداس اوركرو نانك - وينقى بن ميان اليان سلطان حبین شرنی ، عادل شاه سُوری اورباز بهادد - "اریخ نوایی بی

صدرالعدود قاضی منهان الدین مرآج ، ضیار الدین برآنی اور تنمس مران عفیف ، نظم و دنن پس مشیر شاه سودی ، ملس محدگا وال اور داج فود دل وه میمنات رونگار منتجری دونگار منتجری در نظر زمان میمنوی بیش نزکر سکار

اس تہذیب کی نایاں خصوصیت اس کی انسان دوستی ہے جس کی بدولت مندد وك ا ودسلمان بس مفاہمت ا ورتبذی امتراج كى دا بي كمكيس مناقط نے سلانوں کے اقدا بجیات کا اثر قبول کیا۔ اورسلانوں نے ہندووں کی بہت سى ريتول اوردوايتول كواينايا -معاشرے بن نوسلون كا افرور سُوخ برها فاتركول نے بھی ان کے رسم ورواح قبول کرلئے۔ اول بھی تزکول کی کی کیشیش میں گذر یک تیس اوراب وہ بڑی صریک نومسلموں بی خلط ملط ہو چکے تقے۔ اس تبذی امتراج کی جیاب کا اثر لوگوں کے باس وخوداک ، الائش وزیبائش ، رمن سن عکروفن اورزبان وادب بریدنا قدرتی امرتفا-مثلا فاری اس اور عدد دور یس گومرکاری زبان دی میکن جیول جیول وقت گذر تاکیا فاری پرمقامی دنگ چڑھناگیا اوراس میں مینکرول افاظم ندی الدوری بالذں کے داخل ہو گئے۔ فاری بس جوادب تخليق بواكس كا ماحول اودمزاج بمندوشاني مقارموضوع اوديرايّهان مندوستان تفااور إكرباس مندوسان تقى يهال كے فادى شوامندوستان كا ، بندوستانی چیزول کا ، اور بندوستانی دیمول ، کعالال ، گالول ، معاول اور بيُولوں كا مذكرہ بڑے فخ سے كرتے تھے۔اس احتراجي رُجحان كى سب عددفال شال حفزت ایم خرو کی شخصیت اوران کی شاعری ہے۔

ایرخرو وسه ۱۱۹ سه ۱۳۲۱) اگرے کے قریب صلے ایٹر کے تصب

پٹیالی پس پیدا ہوئے۔ ان کے والدا میرسیعت الدین محود لاجین ترک تے۔ وہ منگولوں کی شکست وریخت کے زلم نے پس پہال آئے اورسلطان آخش کے درباریوں پس شابل ہو گئے۔ ابہوں نے سلطان کے دادت وحن عادا لملک کی بیٹی سے شادی کر لی اور پٹیالی پس جہال ان کو کچھ زبین کی ہوئی متی د ہنے گئے ۔ امیر خسرو و بیں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا فائدان ہندی النسل مخفا۔ ہسس طرح امیر خسرو و بیں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا فائدان ہندی النسل مخفا۔ ہسس طرح امیر خسرو باپ کی طرف سے ترک اور مال کی طرف سے ہندومتنا تی ہے۔ ان کی آبائی زبان فارسی اور ما دری زبان برج مبعا شا زمند وی ہتی ۔

ایرخروک ابتدائی تعیام دبی کے مکبول یس بوئی ایرسیت الدین محود تو و
قال پڑھ سیابی سے مگران کی ولی آرز وحقی کہ بٹیا پڑھ لکھ کرد نیا بیں نام پیدا
کرے لیکن خروکا دل دری کتابول میں ناگا۔ چنا کی دہ اپنے پہلے دیوان کے دیباہے
یں لکھتے ہیں کہ میرے استفاد خواجه اسدالدین محد مجھے خطاطی سکھانے کی
کوسٹش کرتے سے مگریس خط و دُلف کی تولیت میں شونظم کرتا دہتا تھا۔
خوش قمتی سے نہ تواستاد نے سرزنش کی نہ والدین نے ٹوکا اورا میرخروبرستور
شاعری کی مشق کرتے رہے۔

امرضو نے شرگوئی سے متعلق اپنے بجپن کا ایک دلجیپ واقع بیان کیا ہے۔ وہ دوسرے دیوان کے دیباپ یس مکھتے ہیں کا بیک روز نواج اکسل کو آوال نے میرے استاد خواج اسدالدین کو ایک خطائ ریکرنے کے لئے بوہیجا۔ استاد چلنے بگے قریش بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کو آوال کے مکان پراُن دون ملک کے ایک بڑے عالم فاصل بزدگ خواج اعو الدین مقیم سنے۔ ہم لوگ مک کے ایک بڑے عالم فاصل بزدگ خواج اعو الدین مقیم سنے۔ ہم لوگ

جس وقت دہاں تینے تو خواج صاحب ایک بیاص سے حاصرین کو اشعاد سنار ہے تھے۔ يرے استاد نے اُن سے کہا کہ میرایہ نھا شاگر دشویوے کمن سے بڑھتا ہے۔ آپ منیں کے توسبت مخطوط ہوں سے بس رخواج صاحب نے بیامن میری طرف بڑھادی میں تعبہت ے شور تر تم ے بڑھ اور حاصر بن کومیری شوخواتی بہت پسند آئی۔ تب میرے اُستاد نے كماكددومروں كے شور شرحنا أو آسان ہے-آب اس بي كى شوركونى كا استحال ليس اس ب خواجه اعرالدین نے مجے جار نفظ ۔ تو ابینا ایرا ورخراوزہ دیا اور قرایا کہ ان کورای مین نظم کرو۔ بین نے ای وقت سب کے سامنے برباع نظم کردی سے برموے کدود وزلف آن منماست صدیقی عبریں برآل موے منماست چوں بیرمدان داست دلش دا زیرا چول خریخه وندانشش میان شکم است وترجم المصنم كى دونوں زلفوں كے ہر بال ميں عبر كے سينكروں دائے كھكے ہوك بس مین یہ دیمجو کے نزکی مانداس کادل بھی سیدھا ہے بلک فراوزے کی طرع اس کے دانت بھی پیٹ یس پوسٹیدہ ہیں۔

خواجرا عوالدین میری عاصر کلای برسبت فوش ہوئے۔ میرے باپ کا نام اوجیا اوردُ عادی کر خداکرے متبارے اشعارا قصائے عالم می شہرت پایس۔

امرخروہ مطسال کے تھے کہ باپ کاسایہ رے اور گیاا وراب وہ اپنے ناما عاد الملک کے باس رہنے تھے۔ عاد الملک سلطان ناصر الدین محمود کے وزیر اور تھیں خاص ہیں ہے۔ وہ شعروشاعری اور رقص وموسیقی کے بڑے دلداوہ سے اور بڑی شان وشوکت سے دہتے تھے۔ اُن کے دیوان خانے ہیں علماکی مجلسیں اور بڑی شان وشوکت سے دہتے تھے۔ اُن کے دیوان خانے ہیں علماکی مجلسیں بریا ہوتیں، مشاعرے ہوتے اور گانے کی محفیلی ہجتیں۔ ایر خرد کمجی ناناکی بریا ہوتیں، مشاعرے ہوتے اور گانے کی محفیلی ہجتیں۔ ایر خرد کمجی ناناکی

ا جازت سے ان مجدتول بیں شرکے ہوتے اور کہی جیٹی چیٹی کران کا تطعت اسھاتے۔ اُن کو موسیقی کا شوق فالبًا ای زمانے میں پیدا ہوا۔ البنتها قاعدہ تعیلم کا سلسلہ ہوشیکے لئے ٹوٹ گیا جی گرانہوں نے شاعری کی دیرمینہ روایت کے مطابق نافن عود من سکھانہ مجمی کسی استناد کی شاگردی قبول کی۔

عادا لملک بی کی سربیت کے زمانے بیں ایرفسروکو فواج نظام الدین اولیا سے الافات كانرون حاصل بوا ورائنول في سلطان المشاع كم إن يربعيت كرلى الات مندی اوردوستی کا به دسشنهٔ روز بروززیاده مضبوط بوتاگیاا ورآخرد تک مذافر ال ۴۱۲۵۳ بیسعادا لملک کا انتقال موگیا گراس وقت تک ایرخروکی شهرت دُور دورتك سيل جي عنى اورال كاشارجوني ك شوارس، وفي نگا تفار چنائيسلطان غیاث الدین بلبن کے بھیتے مک علاوً الدین کشلوخال و ملک جمتی نے جو سلطنت کا سب سے باانزا برتفاخروک اپنا ندیم خاص بنا لیا۔اس طرح مرکار دربارسے والبستگی كاسلسلة شروع بوا-اميرخسرو مك جية س قطع تعلق كركے بيلے بلبن كے دوسرے بيغ بزاخان كے مصاحب بوت بعرول عبدسلطنت شہزادہ محرك مصاحب ، موكرياع سال تک متال میں رہے۔ شہزادہ محد کی شہادت کے بعد ملک امیر علی سرجان دارے والسندم كئ اورجب ببن كى وفات كى بدكيقيا وتخت برجيلا تواس في ايرخرو کواپنا ورباری شاع مفرکردیا- (۱۲۸۸ع) اجرخردکی عراس دقت ۵۵ برس متی ـ اوران کی شاعری کابھی سنباب تفایمقباد کی موت کے بعدوہ یکے بعد دیگرے جار بادشاہوں کے رجلال الدین خلی علا و الدین جلی، قطب الدین مبارک ست ہ اورغبات الدين تفلق دربارى شاع رب ا درسلسل ٢٩ سال تك يه خدمت

انجام دے كريم ١٣١٥ عين أتفال كيا۔

امرضرو برائ يُركدت اعضاون يون ي عشر كيف مل تفالى نُعد كونى كايرعالم تفاكركسى نواب كى حويلى ياشابى دربار سي بلاوا آنا تويطود نذرابك عدوسيا لكمكر صرورساتة لے جلتے سے بم بلافوت تردیدید دعوی كرسكتے بين ك فادى أدود ہندی بنگال، پنجابی اسندھی غرصنیکہ ترصغری کسی زبان کا کوئی شاع تخلیقات کی ضخامت ا وز توق میں ایرخروکی بہری نہیں کرسکتا یعن نکروں ہیں تو ان کی تصنیفات کی تعداد ۹ وبیان کی گئ ہے یکن ابت کے نقط ڈھائی درجن کتا إول کامارغ الا ہے ۔اور تلاش جاری ہے۔ان کی نصنیفات میں تصیدے ہیں، مثنویان رہے تطعات ، دباعیات ، شهرآشوب، فاری ا و دمندی غربی، خالق بادی ، دوشخ دوے ، کرنیاں اور سلسال سمی کھرشائی ہیں۔ وہ ای فارس کی غزلوں کو اور ہندی شاءی کو باکل ایمیست پنیں دیتے ستے د حالانکہ آج ان کی شہرت کا باعث دى بير) البنة ايئ مشؤلول الدقيد ول يرببت في كرت سخد النول نے اپنے فاری کلام کوبڑی کاوش اورا حتیاط سے فردی رتب کیا ہے۔ اور برجموعے کی ابتداین دیباچ معی مکھا ہے۔ یہ دیبا ہے بنایت مفدتاد کی دستاویز بیں۔ان میں ا مرخرو نے مندرجات کی شان نزول کے علاوہ اپنے عہد کے واقعات برہی روستى دالى باورائي حالات زندگى بمى تفعيل سى بيان كے بين اىك سات مندرجات کی فرست، اشعار کی تعداد اورش ترتیب بھی دے دیتے ہیں -ا مرخرو کی شخصیت ا ورشاعی این عهد کے تبذیبی امتزاج کا حیل مرقع - جنا يخ مثنوى قران السعدين كى تميد مين سيدهن برفى صاحب مكعت بيكة .

مه خروکی مادری نبان ہند دستانی تقی ۔ جے وہ اس قدری بررکھے تھے اور وقت افر قضا اپنے شاعوانہ جذبات کے اظہاد کا آلہ بناتے تھے ای دجے ان کی شاعوی برجیشیت مجوی ہند دستان کے اس دلچیپ دور کا آیکنہ ہے جس وقت ملک کے مختلف عناصرین امتر اج واخت اللط جو دیا تھا اور اہل ملک کے لئے ذبان ، جذبات اور خیالات کی آمیزش اور موافقت کی شاہراہ تیار ہودی تھی۔ ملک کی اس مشترک تہذیب کی ترق میں خرو کا خاص حصہ ہے۔ وہ وطن کی مجت کا بیان سمجھتے تھے۔ اس می کو انہوں نے خوب اداکیا ہے ۔

د قران السعدين عص ٢٠٠٠ على گؤه ١٩١٨)

امیرخروکے کلام میں تہذیبی امترائ کی شکوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ شلا وہ اپنے فاری اشعاد میں ہندی کے الفاظ بلا تکلفت استعال کرتے ہیں۔ دلکین با دمشاہوں کے درباروں ، ایروں کی ڈیڈھیوں اور جم عصوں میں یہ علیان اگر عام نہ ہوتا تو امیر خسروجو پاکیزہ فاری کے بڑے دلدا دہ سے فاری اشعاد ہیں ہندی الفاظ برگز نہ شال کرتے ، تہذیب امتراج کی دو سری مثال ان کی مشہور نظم خالق باری نہ شال کرتے ، تہذیب امتراج کی دو سری مثال ان کی مشہور نظم خالق باری ہے جس ہیں آ دھے الفاظ فاری کے بیں اور آ دھے ہندی کے ۔ ای سے متی جگ آئی کی وہ غرل ہے جس میں ایر خرو ہندی روائت دیے مطابق این جے جذبات کا اظہار عورت کی زبان سے کرتے ہیں۔

زمال مسكيس مكن تغافل ورائے نينال بنائے بتياں

کہ ناب ہجرال مذارم اے جال مذاریم اے مگا کے خینتیاں منطبان ہجرال درازچوں ڈیسٹ وروز وصلت بج عرکوناہ

سکمی باکوجو بین م دیکھوں تو کیسے کا ٹوں اندھیری رتیا ں يكايك ازول ووحيثم جاد ويصدفريم بمرد تسكيس کے بڑی ہے جو جائے نادے بیارے بی کو ہادی بتنیاں يُوشع سوزال، چوذره چرال ، زمهراً م بکششتم اخر م نیند نینال، مانگ چینا، مانی وی، دسین تیال بحقّ روزوصال دلبركه واد مادا فريب، خسترو سیب منے درائے راکھوں، جو جائے یا دُل پاکے کفتیاں امرخروکا بڑاا متیازی وصعت اُن کی حُب لوطنی ہے۔ وہ تزکی النسل تنے گرمندوشانی ہونے اور مندوشانی زبان جانے پربڑا نجز کرتے تھے۔ مُرك مندستاينم من مندوى كويم جواب شكرموى مددادم كزوب كويم يخن ر بن مندوستانی ترک ہوں اور بہتیں مندی بیں جواب دے سکتا ہوں۔ مرے یاس معری تنکریس کروب اور عرفی کی باتیں کروں) ير و من طوطي منديم راست يرى نرس مندوى يُرس مانو كو يم ( إردا مجه سے بندی میں سوال کرو ربرح يوجيوتوبن چونكه طوطئ اكريس ميشاجواب دے كون) استد بول) طوطی سندکو وطن کے ذریے ذرے سے مجتند ہے۔ وہ مندوستان کوجنت سے

الثبيردية بي-بہضتے فرص کی ہندوستال لا کرآنجانبیت است ایں اوستال لا وہ اپنے اشعاریں جا بجایہاں کے موسم ، بھل بھول ، چرندیرند ، نات گانے ،

زیان ، علم و حکمت بمعشوعات ، اخترا عان اوردیم وروان کا ذکر بڑے پیار سے کہتے ہیں۔ وہ کیوڑہ ، جو ہی ، بیلا ، لائے جمیا ، مولسری ، دونا ، کرنا اسیوتی اور ہزادے وغره كى خوبيال فردًا فردًا بيان كرتے إلى -اور يجر بڑے نوے كہتے بى كرايانى میگول ہارے پیگولوں کا کیا مقابل کریں گے۔ اُن میں توبس رنگ ہوتا ہے خوشبو کیاں ہوتی ہے۔ آم، خربورہ اور پان کے بارے بیں بھی ان کی مگفشانی گفتار کا یہی اندازے۔وہ ہندوستانی عورتوں کے قامت وزیگ کے اتنے گرویدہ ہیں کی دوسر ملكى عورت أن كى نظريس تبيي ساتى - إيرانى عودتول بي خواسانى بيعولول كى مانند مبك بنيس ہوتى و مع عددى تك كاعورتيں برت كى بل كى طرح سفيدادر شفادى بوتى بين يتأمارى عودنون كومنسنا بنيس آما فتن كعورنول بين مك بنين بونا بمرقند ادر قندهاد كعور تول بين منهاس بين ودم مركعور تول بين بيتى اور جالاك منيس بوني- دمننوى قران السعدين -

مثنوی میرسیس جوء به سال کی عمرین کاسی کئی منفی ایر خروک کو بادلی کی بنیادی نیادی آری اور کیفیات به جوجاتی بین - وه مهندوستان کی قدرتی چیزوں کی قوقیت میں سات ولیلیں دینے کے بعدیہاں کے علم دوائیش پر جمرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدمجھے معلوم ہے کہ اس ملک بیس دانائی اور بھیرت کے بعصاب خرانے چیسے ہوئے ہیں۔ بین این اپنی اس علم سے کہ اس ملک بیس دانائی اور بھیرت کے بعصاب خرانے چیسے ہوئے ہیں۔ بین این اپنی اس علم سے کہ اس ملک وج سے مشہود ہے لیکن مندوستان بی اس علم سے بہرہ ہیں۔ بینان اپنی اس علم سے دیکھا جائے تو بہاں فلسفے کے تمام شعبے مل جو بہرہ ہیں گے منطق ، بخوم ، علم کلام بخر فقر وقص دی مطبعیات ، صاب ، جوتن ، علی میں میں دانی وغیرہ ۔ البنة البیات کے بارے بین ہمندوکوں کے ذہن صاب ، جوتن ، غیب دانی وغیرہ ۔ البنة البیات کے بارے بین ہمندوکوں کے ذہن صاب و تن عیب دانی وغیرہ ۔ البنة البیات کے بارے بین ہمندوکوں کے ذہن صا

نیں ہیں۔ گردومروں کابی قدیمی مال ہے۔ گودہ ہمارے ذہب کوہنیں انت لیکن اُن کے بہت سے عقائد ہمارے جیے ہیں شلافہ خدا کی وحدایت ا ورابت کے مقتقہ ہیں اور پر بھی تسیم کرتے ہیں کہ خدا کی ذات عدم سے وجود کی تخلیق برقادر ہے۔ ہمذا وہ تنویوں مسیحیوں ا خریوں ، شخصر اول رماقہ تیں) اور ہمیں سے کہیں بہتر ہیں۔ وہ پہتروں ، جانوروں ، بودوں ادر شور ن کی بے شک پرسستش کرتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں کو خدا کی تخلیق بھتے ہیں البتران کا احرام اس سے کرتے ہیں کران کے اجداد کا مسلک ہیں تھا۔

ال کے بعد وہ مندوستا یول کی فریست کا دس شالیں دیے ہیں۔ ۱۵ علم وہم،
ال ہی بہت عام ب دم، وہ دُیا کی سب زبا ہیں ٹھیک ایجے ہیں اول سکتے ہیں دم،
عالم وفاضل وگ یہاں تخصیل علم کے لئے دُیا کے گوشے گوشے سے تقدیب ہیں میکن
یہال سے کوئی اس فوض ہے بہر شہری گیا۔ وہم، علم ہندس ایجاد ہوا دھ، کلیلہ ود مزیماں
مامی گئی دہ، شطری نیماں ایجاد ہوئی۔ دم، یہاں کی موسیقی جسسے قلب وروح
یس شعلی اُسٹے میک ہیں تام دنیا کی موسیقی سے عالی ہے۔ مهند وستانی توسیقی انسانوں
عاکم اور جانوروں کو مبی محور کر لیتی ہے۔ اور پھر دُنیا کے کسی کو کسیسی قرو کا
ساسی آفریس شاع موجود مہیں ہے۔

ای مرزین سے اور ای مرزین پردینے والوں سے بی مجتب کا جواظہار بیں ایر خرو کے کلام بیں متا ہے وہ عہد مغلبہ کے کسی فادی یا اردوشاع بیں لاہ اسٹنائے نظیراکر رادی بہنیں متارا پر خروفادی بندی کے شاع ہے ، تورج سے ، س فی نے ، موسیقار ہے ، اور منفد دراگوں اور باجوں کے موجد تھے ۔ حقیقت یہ ب كه برصيرى خاك سے ايى جامع كمالات خيبت بجركيى فرامتى ـ

تہذیبی امتزاج کی سب سے رکھشن مثال وہ موسیقی ہے جوسلطنت دیلی کے زمانے میں رایخ ہوئی اور ہندوستنان اور پاکستان میں آج تک مقبول ہے۔ اس برصغريس عواى موسيقى سقطع نظرفن موسيقى كاايك مبسوط نظام صداول ميشري موجود متفا- وا دک مسنده کی قدیم تهذیب پس خالبًا کی تعمیقی کاروان مخا جس كا اصطلاحى نام كرنا كى ب- آريول كے ذمب بس مجى موسيقى عبادت كا اہم جُرز ستی۔ اور ویدول کے مزامر اور بھی مقردہ داگوں میں گا کے جاتے تھے۔ بعد بی موہول کے اعتبار سے وراگ ابجا دہوے اُن بیں سب عشہور دُھر کیے۔ وادی سندے عوب ماکول نے تومقای موسیقی کو در فوراعتنانہ سمجا البت، جب لا بورغ و نو يول كايا يرخنت بوا توشابى دربارول اودا مراكى ويليول ميتاط وطرب کامحفلیں بھنے میک ہو ابتدا میں ان کے گئے ہے اساندے اورسان بیشر ایرانی ہوتے سے -اُن کی داگ را گنیاں سمی زیادہ ترایرانی بی تنیس لیکن دفت، دفت مهنددستانی موسیعتی بھی درباریں باریاب ہونے نگی مسعودستعد سلمان نے ایک شہرا شوب ہیں اپن زمائے کے بعض خوش آ وا دم طراوں اور ماہرِفن سازندول کا نام برنام ذکر کیا ہے مِشْلاً محدثانی دنے نواز اسفندائیگی رود بربطی ا ورعثمان مسود کے اشعار سے پتر میتا ہے کہ اس وقت کے مروجہ ساز جنگ، بريط، عود ، نے اورطبل تے۔ وہ ايك فاتون مُطربہ بانوى قوال کی تعرافیت ان لفظوں میں کرتا ہے۔

بالأآن ا درجيال برود ملآودد بر بريشم عود

ازبراً داز درسترافنگرست برگلومتفنع ای درافگندست یه روائت عام طورپرشهوری که قرآلی کے موجد حضرت ایرخرد بی لیکن مسعود سعد سلمان کے کلام سے پتہ جلتا ہے کہ قرآلی لا ہور بیں ایرخروسے صدیول پہلے سعد کائی جاتی متنی اور چینے ذرقوال بیباں موجود تھے۔

جب سلمانوں نے دہلی کو اپنا پائی تخت بنایا تو گو الیادا آگرہ ، بنگال ، مالوہ، گرات ، داجی تانہ ، وکن اور پنجاب کے موسیقار دہلی میں جمع جونے گئے اور دہلی کی رونی لا ہورا ور مثنان سے بھی بڑھ گئی مسلطان غیاث الدین کو شاہی شان و شوکت کا بڑا خیال رہتا تقا اور وہ دربار کی عظمت وجلال میں ایرا یوں کو بھی پنچا د کھانا چا تنا ۔ اس کی یہ خواہش فنون تطیفہ اور صنعت وحرفت کے حق میں نیک مشکون ابت ہوئی ۔ چا بخہ باوشاہ خود بھی ناہج گانے کی محفلیں سجا ساماد دا مرار دربار کو بھی توقیا دو اور شاع وں کی مربیستی کی ہدایت کرتا تھا۔

البتہ علاردین موسیقی کی ہردلورزی پریہت ناک بھوں چڑھلنے تھادد موسیقی کی حُرمت کوسیای حرید کے طورپراستعال کرتے تھے گرخودان کے ایک فرتے نے موسیقی کی حُرمت کوسیای حرید کے طورپراستعال کرتے تھے گرخودان کے ایک فرتے کے موسیقی کے جوازیں ایک درمیان را ہ نکال کی بھی۔ وہ مماع بھی پلاساز کے گانے کو جائز قراردیتے تھے اود اگر ساع میں کوئی ساز بھی شابل کر دیاجاتا تو ٹرا نہا انتے تھے۔ وا تا گئے بخش نے جو غورتوی و در کے جید عالم اورصوفی تھے ساع کی حقیقت کے بارے ماسا ہے کہ ساع مح مشتا قول کے لئے ایئر شوق و دید ، مومنوں کے لئے ایر سین ، مریدوں کے لئے تحقیق میان ، مجتوں کے لئے انقطاع علائق کا ہاعث اول میں نے کا مشال مورن کی ہے جو کسی شے گئے دیں رک سے اساس فرمیدی ہوتا ہے۔ ساع کی مثال مورن کی ہے جو کسی شے گئے

جلانا ہے۔ یسی کورکشنی بخشاہ مکی کنشوو ناکرتا ہے اورکسی کو پیکھلانا ہے۔ غوشکہ ساع سے شخص لفندندوق کسب فیمن کرتا ہے۔

وہ اہل ساع کو دوگروہوں بیں تفتیم کرتے ہیں۔ ایک لایک ا در دومرا آئی۔ لاتی گردہ فاسقوں فا جروں کا ہے اور الکی گروہ آن لوگوں کا ہے جوسما بھے وربع ديناوى فِتنول كواية سے دور كے بير وكتف المجوب منته ١٥٥٨)-چشتى سلىلے كے صوفى ساع كوببت بدكرتے سفے اورخوش الحان توالوں سے عنى وموفت كاشفار برسشون سسنة تق صوفيول كى حوصلاا فرائى كى وجس بعي موسيقي كوبهنت فروغ بوا البنّه للادُن كافونته برابر يوبيقي كى مخالفت كزنا ريا-چنا پخرصوفیوں اور مولولوں بر کبھی کبھی موسیقی کی حُرمت پر مشاظرے بھی ہوتے تھے۔ ایک مناظرہ تو ہنتیش کے درباریس ملاعما دالدین ا ورتفاعنی جیدالدین ناگوری کی موجودگ يس بوالمركول تطعى فيصله في وسكا بلك ط باياكه مساع برائد ابل قال حرام است وبرائے اہل حال طلال "البتہ کون اہل قال ہے اورکون اہل طال اس کا فيصله ساع منن والول يرجيو دوباكيا-

خواج نظام الدین او آبارساع کے بڑے شوقین تھے۔ چنا کی مخالفین نے ملطان غیاث الدین کے کان بھرے کو خواج مساحب کی خالقا ہ فنق و نجور کا اقدا بی ملطان غیاث الدین کے کان بھرے کو خواج مساحب کی خالقا ہ فنق و نجور کا اقدا بی گئی ہے اور و بال بروقت گو ہوں کا بچوم رہتا ہے۔ اس پرسلطان نے ایک مناظرہ منعقد کیا۔ اس مناظرے بس نظام المشائع کا موقف یہ تھاکہ:

م ساع موندوں آواز ہے وہ وام کیے ہوا۔ دوسرے اس خلب ک تؤکید بونی ہے۔ اگر بیخ کیا جن کی بادیس ہو توسنجب ہے اور اگر فسا ویرمائل

كرے قوام ہے "

بالآخراک باربھریہ گول مول فیصلہ ہواکہ ، جولوگ دل نے سنتے ہیں سماع ان کے ہے مباحب البتہ جونفس سے منتے ہیں ان کے ہے حوام ہے یو گھرسلطان سے کسی نیچ یو چھاکہ جہاں بناہ دل اورنفس ہی تیز کرنے کا معیار کیا ہوگا۔

نظام المشائخ كى موسيقى نوازى سے قوبر تض واقف ب بيكى بہت كم وگوں كو يمعلوم بكرميني بهارالدين ذكر بالمآنى فن بوسيقى كے بوے مارتے خانخ داكر كلود الدين احمد في ماك دَدين كے تولے سے اكھا ہے كمينے ذكر يا ملتان في داگ دُصنامری میں داک مالری کو طایا اوراس کا نام داک ملتانی د صنامری دکھا۔اس کے علاده ابنول نے جیند بھی اخراع کے جن میں خدائے عشق کا اظہار ہوتا تھا زایج ادبيات مسلانان يكستان ومندص ٢٣ جلدسوكم - پنجاب يونيورس لا يودا - ١٩) ای طرح سین بیر برخن و دفات ، ۱۲۹ وی بحی فن بوسیقی بیل برواددک دیجة سے اورسلطان سین شرقی این دربارے گولوں کوان کے پاس تعلیم کے سے مجھاتھا۔ وراصل سلاطین و پی مناطوں کے ڈھونگ علائے دین کی اٹسک سٹوئی کے العارية تخدد ال يس مراك ناح كاف كارسياتنا اورمط اول اورسازندول كى باقاعده مرييتى كرتاتها . لمبن ، كيقباد ، شيزاده محتضيد، بغراخان سب موسیقی کے شوقین سخے۔ منیار الدین ترتی مکتا ہے کر کیقبا دے محل میں ایرانی ا ورمندوستانی کانے والوں آورگانے والیوں کی بھری قدریوتی متى اودام فروك غولين كائ جاتى يتيس بالال الدين خلى اود علاما لدين فلی بڑے خشک مزاج مشہور ہی گرجلال الدین کی ناق دنگ کی محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے حیات ایر خرو کے مقتف داکر دجہ دمرنا لکھتے ہیں کہ:

دائس کی شرب کی مخلیس بڑی شاندار ہوتی تقیس ۔ فوش دُونلام حاصرین کو اور میں کا تھے۔

جام ہم مجر کر بیش کرتے اور میہور ہوسیتقادا میر خروا ورحن کی خرایس گائے۔

برنی کھتنا ہے کہ خرو ہر شب بادشاہ کی مجس میں ٹی خوایس نے کرحاص ہوتے۔

اس عبد کا میہورساندہ محدشاہ چگ ، جاتا اور فوحا اور نقرت خاتون موجہ کے بوال کو گاتیں اور نا چیس ۔ یہاں تک کہ ہوا میں اُڑتے ہوئے ۔

دینرہ ان خولوں کو گاتیں اور نا چیس ۔ یہاں تک کہ ہوا میں اُڑتے ہوئے ۔

برند مدہوش ہو کر گر پولتے ۔ اور سامیوں جاس باخست ہوجاتے ۔ اور فقرت بی با اور مہرا فرون کے رقص کی اواؤں سے دل زخمی ہوجاتے ہے ۔

زحیات ایر خروص کا لاہور ۱۹۹۲ء ۔ انگریزی) ۔

طلاقا لدین علی کے عہد میں موسیقی کو جو فروع ہواس کے بارے بیں ہرنی طلاقا لدین علی کے عہد میں موسیقی کو جو فروع ہواس کے بارے بیں ہرنی

" جیے قال ، مُطرب ، چگ نواز ، رَبابی ، کمانی ا ور نوبی عصرعلائی میں ہوئے و بیے کمی دُور میں ہیں ہوئے " رَبَابِی فَرِدِرْشَابِی مُسَلِسٌ و کَ " رَبَابِی فِردِرْشَابِی مُسَلِسٌ و کَ مَرَدِین ہیں ہوئے ۔ الله فالله الله محمود بن کمی دُور بن کہ عیشو مطابق گر آور ایسا خدادی خاص طور سے مشہور ہیں۔ امیر خرو نے اعجاز خروی بیں ترمتی خاقون ہیں ما طلاق اور بدرالدین موسیقاروں کا بھی اعجاز خروی بیں ترمتی خاقون ہیں ما طلاق اور بدرالدین موسیقاروں کا بھی انکہ کہا ہے۔

المعتاب كم:

محد تغلق كى موسيقى أوازى كا ذكريم اس بينيز كريكي بين ابى بطوط كفقا ب كراك كه والالسلطنت دولت آباد بين ايك تُحلّر كانام ي طرب آباد مخفار ا درشاہی کل کے پھائک پر نیزی اور اُؤٹ بجائے والے مقرد تھے۔ فردنشاہ تغلق کا مجبکا و علما کی طرف تھا۔ بیکن وہ بھی ٹازِ جمعہ کے بعد مطولوں کوفیروز آباد کے مشاہی محل میں طلب کرتا اور گھڑی دو گھڑی اُن کا گانا شنتا تھا۔ عید کے موقع پرمُطولان شاہی زعفرانی ہاس اور مُرن پگڑیاں بین کرنا چے گاتے تھے۔ سکندرلود ھی کوشہنائی بہت پسندتنی۔ اور وہ دات کے وقت شہنائی فازلا سے مالکوس ، کانیان ، کانوا ، اور مُسینی داگ منتا تھا۔

جونبور کے فرال دواسلطان حیبی شرقی رے ماہ و سممادی کے بارے بن مشورے کہ اس نے داک جو نوری میت سٹوراگ ایجا د کے تھے۔ گرشاءی کی ماندوسیقی کے میدال میں ہی سب اُو کی اور تریلی آواز امرخردی کی ہے۔ وہ فن موسیقی کے استسوار اور دموز سے بخول آگاہ تھے بیعن "ذکرہ نولیوں کے بیان کے مطابق ابنوں نے پوسیقی پرکئی دمانے بھی پخرمے کئے سے بیکن پررسا ہے اب نایاب ہیں۔ شاید ابنوں نے تھے ی بنیں چانخ ء الکال كرياج ين ايك موسيقار عا شاعى اوروسيقى يرجث كا ذكر كرتيوك است بيكر مدين في موسيقار كماك بن دوان علوم بن فاضل بول اور ین نے دونوں کی با قاعدہ تعلیم طاصل کی ہے۔ ین فے شاعری میں تین دفر تیار کے بی اور اگروسیقی راکھنا تواس میں بی تین دفر تیار ہوجاتے ۔ نظم داكردم سددفر درب تخرامى عمويقى سرديك ودار باور لود برتی کے ان بیان سے بھی کم فروعلم موسیقی بیں کمال رکھتے تھے طوطی بند ك وعوى كاتصدين موتى ب - البنز وه مندوستانى كييقى ك ولداده سخاود

ا نے وطن کی موسیقی کو د ومرے ملکول کی موسیقی پرفوقیت دیتے تھے دمشنوی تیمیں شابداس وجہ سے بھی کہندی ا وربہال کی دومری زبانوں میں اشعار کو گاکر بڑھنے کا دواج متفاا و رپوسیقیت شاعری کا صروری عنصر مجھی جاتی تھی۔

موسيقى بي ايرخروك جدت طع اور كمال فن كا اندازه اس سيروا ب كرانول تے یادہ داگوں میں تدویدل کرے یادو تین راگینوں کوبلاکران کوئی شکلیس اورے نام دے بنسوب واگوں کے نام يہ ہيں : موافق ، تجر اغتم ، زيدت ، فرعنه ،عشاق ، مرترده، فرودست ، بمن ، سازگری ، باخریز ، صنم \_ گریه دراصل بودنی ودی، بلاول ، کانوااورائین وغیره کی مختصت شکلین بداگ درین اوربادشاه نام کے مصنفين فكعة بن كه تول ، ترانه ، سولم ، قلبانه ، ودي ، برارى ، اور ودي اساك المرخروك ايجادي بعض أنترا اورا سائيال مى اعبى صنوب بي يلا آمرخرد بك بل جادي حفزت نظام الدين كے دربار كاوي " سازوں بي كيماج کی جگہ وصولک اور بین کی جگہ ستار بھی اہنیں کی اختراع کے جاتے ہیں۔ منظيرشاه سورى كوموت نے آئی مہلت مذدى كدده علم وفن كو ترتى دينا البسند اسلام شاه سوری (۵ ۲ ۵ ۱۶ - ۵ ۵ ۴) اورعلال شاه سوری و ۵ ۵ ۱۶ -٥٥٥ اء) نے اپ مختقردُودِ حکومت یس بھی موسیقی کوبہت فروغ دیا۔ اُل کا والالحكومت كوالياد مقاريه شهر داجيونول كرزاني ساوينى كابرام كزجلاتها تعارگوالیاری گائیکی کامقام آنے بھی بہت اونچا ہے اور پاکستان ا ورمند وستان كے كالسيكى موسيقاركوالياراور اكرے كائيكى سے رشتے جو كريب في محيس كرتے ہیں۔ راج مان سنگ (۱۲۸۳۱ء - ۱۱۱۹) موسیقی کا بڑا ولدا وہ تھا اور آس

کے درباریں گرتیں کا بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ انگ بختو راجہ مان سے گھیے کا درباری گوتیا تھا اور میاں تان سین کا تعلق بھی گو الیاد ہی سے تعاد سوری فرمال رواؤں نے شہر کی اس دیرینہ روایت کو برقزاد رکھا چنا پنے سلطان عادل شاہ سوری فرمال رواؤں نے شہر کی اس دیرینہ روایت کو برقزاد رکھا چنا پنے سلطان عادل شاہ سوری فود شرا اشاد موسین خار تھا۔ کہتے ہی کہمیال تان سین اور باز بہاد رہے تو ہی فان فن اس سے سیکھا تھا۔ و تا این افاغی منداز ڈاکٹر ایم اے رہم صاف ان و وسان فن اس سے سیکھا تھا۔ و تا این خود مسان اور اس کی تا تھا اور اس کا ہزد کی و کر بڑوں سے بجا تا تھا اور اس کا ہزد کی و کر بڑے ہوئے ہوئے ہوئے ان ور بروں سے بجا تا تھا اور اس کا ہزد کی و کر بڑوں نے بہا تا تھا اور اس کا ہزد کی و کر بڑوں کے درباری سے آئے تھے۔ اکر اور شاہ کے اس بی سے ہا تا ہوئے کا درباری کے درباری سے آئے تھے۔ اکر اور شاہ کے اس بی سے ہا تا ہے تھے۔ اکر اور شاہ کے اس بی سے ہا تا ہے تھے۔ اکر اور شاہ کے اس بی سے ہا تا ہے تھے۔ اکر اور شاہ کے درباری سے آئے تھے۔ ا

مساطین دبی کے جاگری نظام میں موسیقی نے گوبڑی ترتی کی اور مبندوستان کے کلاسیکی داگوں اور ایرانی داگوں کے مبل سے نئے نئے داگ وضع ہوئے۔ اور نئے کے کلاسیکی داگوں اور ایرانی داگوں کے مبل سے نئے نئے داگ وضع ہوئے۔ اور مجر رفتہ رفت، ذات میں تبدیل ہوگیا۔ وقعالی ، میراتی ، طواقت کو گاٹا ، کجا اور الله بڑے شوق سے مُنتے ، اُمرار اور دو ما موسیتقادوں کی بڑی ہوت کرتے اور ال کو انعام واکرام سے نواز تے مخے ہم مربی گائے ، کجانے والوں کا شاریتی ذات میں برتا تھا۔ کوئی ان کوا نے برابر میٹھانے کا دوا دار مربقا اور مذان سے شادی بیا ہ کو پہند کرتا تھا گریے دوایت مسلاؤں سے پیشر داج ہوتوں کے دور ہی میں فائم ہو گی متعی اوراب تک برستور قائم ہے۔

ترک مکراند کے برعل فلی اودھی اورسودی خاندان کے قربال دوا ای

نطے کے رہنے والے منے ۔ وہ پنجاب اور سرحد سے ترکب وطن کرکے گنگا جمنا کی وا دی یں جگہ جگہ آباد ہوگئے تھے۔ اور کئ کیٹین گذرجانے کے باعث ہندی ڈبان اُن كى مادرى زبان بن كئى مقى حينا يخ بدا كون كلفتا ب كدد ا فغانان برزبان بهندى يمزے ىكردند" فارى سيكے بغراز جاره منفا- البته گروں بين ده مندى بى اولئے تنے اور اُن کا مجھکا و مندی ہی کی طرف تھا۔ اس سے مندی زبان اور ادب کی مريبتى فيطرى باست مفى - تابيخ ا فغانان مند كامؤرة فكمناب ر وہ ہندی کو اس طرح اپنی زبان مجھتے تھے جس طرح اُس علانے کے مندوا ورمسلمان باستندے - بیٹھان حکران مفای مفادکواینا مفاد خیال کرتے نفے ا ورسیاس مصلحوں کی بنابریمی ہندووں اور ملاقوں كے مشترك بنديى اوارول كى تزتى يىل كوشال رہتے سنے رصفح مها)" یٹھانوں نے فادی کے پہلو بہ پہلو ہندی کو بھی مرکاری زبان کامرتبہ دیا جنائجہ شوریوں کے سکوں بربادمشاہ کا نام فاری اورمندی دونوں خطوں بیں کندہ کیا طِنَا مَعًا - البُول في مريك بين دوكاركن مقرر كئ تض كاركن بهندى أوبين ا ور كاركن فارى نولس - ان كاركنول كاكام بادمث ه كويرك ك جله طالات اوروا تعات سے باجرد کھنا ہونا تھا۔ ای قسم کے ہندی اور قاری وقائع نوبی فوت یں بھی ہریائ ہزادے یا ہیوں برمنعین سفے۔ان کے علادہ ہرانے بیں فارس اورہندی والمنصف ہوتے تے۔

و دهیون اودسود اوس نے ہندی شاوی کی مربیستی میں بھی بڑی فراخ ولی و کھائی ۔ سسکندر اودھی کبیرا و درا آم داس کا بڑا مداح منفا ا ورسود ہوں نے ہرکی دال

دا مائن کے مصنفت کمی داس اور مہائیزی قدر دانی میں کوئی کمی مذک بھانوں کے دوریس ہندی کے مسلان شاع خواج نظام الدین او لَبًا ، امیر خررِّ ، پر ما وت کے مصنف ملک محدجالئی اورشاہ محدفر کی بہت مشہور ہیں ۔ ان سب کی ماوری ڈبان ہندی میں اور وہ ہندی ہیں بلا تکلف شو کہتے ہے ۔

فن تعيب

جہاں کی فن نعیر کا نعلق ہے ہم عصر موقی کے تذکروں سے پتہ جاتا ہے کہ سلاطین دہلی کے عہدیں دہلی، آگرہ، جو نبود، گوالیاد، دکن، گجات، الا ہو دُستان اور جام اور خال میں برکٹرت قصروا اوان، مساجد مجترے اور خالقا ہیں، حوض اور حام مدر سے اور مہما نسر ایک اور عینا رظفر تعیر ہوئے۔ کیقباد ، فیروز تغلق اور دو حرکم بادشا ہوں نے تو دہلی کے قرب و جواریں پورے پورے شہر آباد کے نقے گر اس عارتیں اب کھنڈر ہو چکی ہیں یاان کے کمبول پرنی عارتیں بن گئی ہیں۔ البت مشہور نشان میں اس دور کی سب سے مشہور نشانی قطب بینارہ ہو بیااس سے مشہور نشانی قطب بینارہ ہو بیااس سے مشہور نشانی قطب بینارہ بیااس سے مشہور علائی مسجد۔

پاکستان بن اس عبد کی گفتی کی چند عارتیں باقی رہ گئی ہیں اور وہ بھی رہائی اور وہ بھی رہائی ہیں بنیں بلکہ یادگاری ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بہاں بنی روستیاب بنیں تھا۔ لہذا شاہی محلات اوراُ مراک جو یلیاں بھی کچی پی افیٹوں سے بنتی تھیں۔ اور زیادہ پائیدار نہ جی تی تیں میں۔ اور زیادہ پائیدار نہ جی تی تیں میں۔ چنا پیکہ ملتان اوراُ وچھ کے چند مقروں کے طلادہ ترکوں اور پھاؤں کے زمانے کی کوئی عمادت اب موجود ہیں ہے۔

گرشہر کے رہائش مکا اوں کے بارے بین ہم بفین سے کہ سکتے ہیں کدان

کی ساخت قریب قریب وی تقی جس کے بنونے ہیں مثبان ، لاہور، پشاور اور مشق كيرُان كحلول بين آن بمى نظرات بي شهر كارد كردمضبوط جهارد إدار كين دی مانی متی اورد اول بی بیرہ داروں کے لئے جگر جگر جیال قائم کردی مان تنیس ینمریناه کاصدروروانه توایک بی بوناتفاالبته کی اوروروان می بوت تے جو مختلف ممتوں میں کھلتے سے ۔ برسب دروازے رات کے وقت بند کردئے جاتے تے بہر کے وسطیں جامع مجد ہوتی منی اس کے آس یاس اموادا ورحکام كى ويليال - ان سے ملى ارباب نشاط كامحله ، كيم مختلف بينيوں اورصنعتوں كالك الك بانار-مشلاً بازار حكيمال، سوم بازار، ياعط فروشول، سونارول الم بُصُول والول كى كليال - يركليال ا ودبا ذارمبيت تنگ بوتے تخاورُوكانين اورمكانات حفاظت كے خيال سے بالكل مے بنائے جاتے تنے رمكان الك كحصبواستطاعت يك مزله، دومزله اواسمزله يوت عقدان بيسام كا صمردان اورعنبكا حقد زائة بوتا تقاءا وسط درج كمكانون بي فيورى اس کے بعد محن ، بھرت ور ے ، دالان ، توسف خلنے ، اور کو تظریاں ہوتی میس ۔ ويبات كے كھرو ہے ہى ہونے سے جيے اب بھى بيماندہ گاؤں ہيں ہوتے بن البنة وه الگ الگ بنیں بنائے جاتے سے۔ بلکہ آپی میں جُڑے ہوئے سے۔ اوران کے وروازے اندر کی طرف کھلتے سے ۔اس طرح عفنی دیواری ازخود گاؤں كى چہارد اوارى كاكام ديتى منيس كاؤں كے اندد اخل بونے كے لئے فقط ایک سے الک ہوتا تھا۔ اور دات کے دقت جب بھا مک بندکردیا جاتا تھا تو اور گاؤں حصاربند ہوجا تا تھا۔ گھرول کی اس ترتیب کی وجے اندر کی طوف ہو براسامى بتناتهاس بيس وينى بالمدعد ك جلت سخ-

پاکستنان بین اسلای دود کی سب سے برانی عارت پوسف گردیزی کامقرہ بجوملتان مين واقع ب-بيمقره ١٥١٥ مين تغير الواتفا-اس كاعلى يتنظيل ا درایک مزد ہادرجیت یی بوئی ہے۔اس مزار کی وقتاً فوقتاً مرتب بوتی ری ہے بین عارت کے اصل تقتے یں کوئی تبدیلی ہیں آئ ہے۔ مزاد کی انفرادی خصوصیت وہ رنگ بڑگی اورلفتی ایک بیجن سے بوری عارت کی خِنائی ہوئی ہے۔ سلاطين ويلى كے دُوركى عار توں بيں اوليت كا شرف شيخ بها را لدين ذكريا وم ۱۲۲۱ء) شدنا شہیدوم ۱۲۷۰ء) اورشا جس بریزی دم ۱۲۷۱ء) کے مزارون كو ماصل ہے۔ يمزارسلطان غياث الدين بين كے عبدكى ياد كاريس ان كا فن تیرخانس تک ب-اور بخارا ، ترو اور مزنت مک یرانی عار قول سے بہت سَاجُنا ہے۔ یہمزارغالبان معاروں کے بنائے ہوئے بی جنوں نے چگیے ا خت و تاداج کے زمانے میں ترکستان سے بعاگ کر متان میں پناہ لی تنی بی عالیہ سمزد ہیں۔ سپی مزل جی میں قردانع ہے چوکد ہے۔ اس کی دیواری قلعری فعیل یا جیل کی چهارد اوادی ک مانند دهاوال بی ودری منزل بشت بیل طبل ک مانند ہجس کے ہرمت میں ایک کھڑی گئے۔ تیری مزل گنبدی ہے۔ یا تیں نقش ذلگار کی آرائشوں سے بالک خال بی محرد کھنے بی بڑی معوس ، یا بیدار، ا در برشوکت نظراتی ہیں۔ ان کی ایک تاریخی ایمیت یہ بھی ہے کہ تعلقوں کے عبدين دبي بس جوعارنين بن وه مبى متانى صنعت تيركا چربينس - مثلا غیاف الدین تغلن کامقرہ یا بارہ گندے یاس کی مجد۔

ملتان كى سب سينشاندارا ورقابل ديدعادت مينيخ وكن الدين وركن عالمى كا مزارہے۔ یہ مغروسلطان غیات الدین بلبن نے ،۱۲ ء ودم ۱۲۱۱ء کے ورمیان غائبا ا بنے الے بنوایا تفالیکن اُ سے اس ابری الام گاہ میں سونا نصیب نہ ہوا۔ یہ عادت قلعہ کے قریب ایک فیلے پرواقع ہے۔ اس کی ادنیائی گدے اافیٹ ہے لیکن بلندی پر ہونے کا وج سے بڑی سرمبنداور باو قار نظراتی ہے سابقہ عبوں کی طسرت مركن عالم كامقره بحى بشت بيل ب اورسيل مزل كى ديواري دهوال بي البة دیواروں کے زادیوں پر مخروطی برجیاں بن ہیں اوران پر کاس لگے ہیں - اور منديري مُزين بين- دوسرى مزل بين جن پرگبند قائم ب جارول طرف علام كوش چوردی گئے ہے۔ان عارت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دیواروں میں ایک سرے ے دوسرے سرے تک مکڑی کے افغی تختے ہوست ہیں۔ انٹیس منبت ہیں اوران یں جا بجانیلی ا درسفید ایکیس جردی گئ ہیں۔ ان طاکوں پرافلیدی نقض انجرے ہوئے ہیں یفتی دیگ کی ان زیباکشوں سے عارت کی خشنائی اور نفاست ہیں اضافہ ہوا ہے۔ بین اس کے شوکت اور وقاریس کو لک کی بہیں آئی ہے۔ اُوچھ كرواريمى قريب قريب اى بنونے كے بي گرز مانے كى اقدرى كے باعث دفت رفت کفند ہوتے جارے ہیں۔

اس عہد کاسندھی فن تیر گراتی فن تیمرے مشابہ ہے اوطاس پرترکوں کے بجائے ایرایوں کا انز زیادہ ہے میں مشابہ ہم پہلے مکھ چکے ہیں کہ کے کو توسلطنت دہی کے ماتحت تھا لیکن یہاں جیٹر اوقات مقامی خاندان ہی برمراقت ملادر ہے۔ پہلے سومرا ان کے بعد متر را 2013 سے 1800 اور

بجرار عون (١٩٥١ - ١٥٥١ ع) شومرا ا ورار عون دور كم تأراب بني طنة البنه مُرْدوَد ككي مقرع مكلى كيهاشى دهشه برمنوز موجود بيد شلا مبارك خان فع خان ک مشرو، عام سكندشاه، مك را جيال اورعام نده كے مقرے - يہ مقرے بتھریائر ونگ کی کی اینوں سے ہیں۔انیش منت ہی منت کاری ہیں گرانیلا ، بلکاسیزاورا و دارنگ سنعال کیاگیا ہے۔ اوراقلیدی اور جری نفوش سے ان کی تریکن کی گئے ہے۔ مکی پہاڑی کی تمنیت کاری متان ا ور الا ہور سے بہت مخلف ب- بخرى عاد تولى بى جام ننده كامقره سب ممتاز ب- المقب ک داواردن پرجو تجری نقوش اُبحارے گئے ہیں وہ سندھ، راجیو تا مزاور گیات ك فن سنگ ترافى كى يُرانى دوايت كے بہترين فائدے ہيں ويواد ول برايك بى ئى ميں وى حروف كنده بى جو خطاطى كا نهايت حين منون بي - پاكستان یں نن تیرکی بقای اود اسلای روائتوں کے امتزاج کی شایدسب سے ابتدائ گربنایت كامیاب كوشش جام ننده كامقروب-

پٹھاؤں اور ترکی کاعمد مکومت ہوں قاکر عظمی تخت نشینی کے قائم رہا ،

ر ۲ ۵ ۵ ۹) مین سلطنت دہی کا انحطاط فیروزسٹاہ نغلق (۱۳۵۱ - ۱۳۸۸ء) کی دفات کے بعد ہی شرع ہوگیا تھا۔ فیروزسٹاہ تغلق نہا بیت منتظم اور ہوسٹیا د مکراں تھا۔ وہ ان بادشا ہوں ہیں تھا جو رہایا کی فلاح دیم بودکو سلطنت کے استحکام کی بنیاد سمجھتے تھے۔ چانچ اس نے فصلوں کی افراکش کے لئے متعدد ہریں کھدوا بیس جن میں چا رہنری بہت مضمور ہیں۔ ایک بنروریا کے سے متعا در بودکا علاقہ سیاب ہوتا تھا۔ دومری بانی اور صلا

یں، تیری گھگرسے قلد مرسوتی تک اور چھتی دریا کے جمنا سے فیروز آباد کی طون۔
اور بنری پانی پرآبیان کی شرح دس فی صدمقرد کردی ۔ اُس نے چھوسے موسے کا مجھول منسوخ کروئے اور جبنگی بھی معاف کردی تاکہ تاجروں کو اشیبار بازاری کی نقل وحرکت بیں دشواری نہ ہو۔ ان اقدامات کو مراہتے ہو کے شمس مراج عفیف لکھتنا ہے کہ دعا یا کے گھرانا جا اور دومری عزودیات سے بھرے ہیں۔ میرشف سونے چا ندی اور گھوڑوں کا مالک ہے۔ کوئی عورت زبوروں سے خالی میں۔ اور ذکری گھر میں استر اور دیوان کی کئی ہے۔ چیزوں کے دام میست کم ہیں "

فروز تغلق کو تعیرات اور خیرکاری کا بھی بہت شوق تھا یہ پس بیس نے بہت ہی بہت ہی بھی ، خانقا ہیں اور درس کا ہیں بنوا بیس ناکہ علیارا ورفضلا اُن ہیں بیٹے کرفعا کو یا دکریں اوراس نا چیز کے حق ہیں دعائے خرکریں تاس نے بہکڑت شفاخا نے ، حقام اور پی بھی تعیرکرو ائے اور کئی شہر بھی بسائے جن ہیں جَو نہو اُنے آباد مصار ، فیروز پُور اور فیلا جی کاموں مصار ، فیروز پُور اور فیلا جی کاموں میں وزیر سلطنت خاں جہاں مقبول کرج تلنگانہ کا ہندوتھا اوراس الام قبول کرنے کے بعد اپنی بیافت کی بدولت ترفی کرتے کرتے اس عہدے پر بہنچا تھا ) کرنے کے بعد اپنی بیافت کی بدولت ترفی کرتے کرتے اس عہدے پر بہنچا تھا ) کس خازی سوباندا ورعبادی با دمن اور کے خاص میشر سے ۔ انہوں نے فعظ و ہی کے فواح میں بارہ سونے باغ قوائے تھے ۔

فروزت و تغلن سے پیٹیز مجروں کو بڑی او بہت ناک سزائی دی جاتی ہیں۔ ابن بطوط جومی رتغلق کے عہد ہیں ہندوستان آیا تھا ان بہیانہ حرکتوں کاچٹم دبد گوا ہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مجروں کے ہاتھ، یا وی ، ناک ، کان کاٹ دئے جاتے نے۔ آئیس بھوردی جاتی بہت ہوں ہیں گرم سیسرانٹیل دیا جاتا تھا۔ ہدیا ا چور چورکردی جاتی بھیں ناخوں ہیں کیلیں بوست کردی جاتی بھیں، بدن کوارے سے چراجا اتھا۔ بحرم کی کھال کھینے کی جاتی تھی یاس کوآگ ہیں ذیدہ جوزک دیاجا ا تھا۔ اس برتا کہیں مندوسلمان کی تمیز خریخی۔ جکہ ادباب اختیار جس سے بھی نا راض ہو جاتے اس کے ساتھ ہی قسم کا سلوک کیا جاتا تھا۔ فیروز تغلق ان سنزاوں کا دکر تفصیل سے کرنے کے بعد مکھتا ہے کہ خوانے مجھے تو فیق عطاکی کہ بیس ان تام مزاوں کو قطعًا ممنوع قراردے دول۔

مگرفروزنغلق جننالائق اورفرض مشناس فرال روا تفااس کے جانشین متنے ہی مکتے اور الائن تابت ہوئے ۔ نتیجہ یہ مکلاکہ بادشاہ تو دنگ دلیوں میں شول رب ادر نظال ، جنيور، گجرات ، راجيوتانه ، خانديش، مالوه ، كثير، منده فوظكم سلطنت كے اكثر صوبے تود مخارين بيط حتى كر ديوارئ على كده، سنبعل، مين يورى میوات ،اود اٹادہ کے جاگرواروں نے بھی سرکتی پرکر باندھل ۔جوری ہی کمی تقی يتورك على نے (٩٩ ١٣ ع) إدى كردى . لودعيوں نے سلطنت كا شاوره يكاكنے ى كوشنن عزورى يكن يان ابسراد فيابويكا تفا- اورامرارى بالمى وابتنى آئی بڑھ گئ تنیس کہ بادشاہ کہ تکھوں کے سامنے سرود بار تلواری کینجنی تھیں اوروہ كحدة كركت انتفار سكندر لودعى في يطان سردارون كا رجوزياده تربيلول لودعى كة ودده تقى زورتود فى كون اول الى جالرول كا منى كا منى كا وي یر تال کے لئے برحگہ محتب مقرد کردئے۔ دو مکن وہی اور گوالیار کے سازشی ماحول سے مكل كري كرے عقام يرنيا شرآبادكيا اوراس كوا بنا وارالسلطنت

بنایا-آمراردربارکوسکندراودمی کے بدواؤں اقدامات سخت ناگوارگذرے۔

سكندر لودهى كابيا براتيم لودهى بمعان مردارول كى مركوبى باب يريمى مبنت ے گیا۔ اس نے نوبانی ، فرمولی اور اور دعی فیلے کے امرار برائن مختی کی کہ تنگ آگروہ بغاق كے منصوبے بنانے لگے بينا پخہ دواست خال اودھی نے جو لاہود کا نہا بہت طا قتورصوبہ دار تفاا ورعالم فان نے جوابرا ہم لودھی کا چیاا ور تخنت کا دعویدارتھا بابر کو دہی پرجسلہ كرنے كى دعوت دى يكھف يہ ہے كم ايك غير مكى طاقت سے سازباز بين بعض جي الكے علماردین نے ہی بڑی مستعدی دکھائی پشلا بین محدغوث گوالیاری نے جوشطاری فرتے كمشهورعالم دين سخ بابرس والطرقائم كيا اورجب بابرن قلعركوالبادير حلركيا تو ينْ نے جو اُن داوں فلد کے اندر تقے مغلوں کو البی ترکیب بنائی کہ قلعہ فن ہوگیا مشیخ محداكام نے رُود كوٹريس شيخ محد غوث كو اليارى كى غدّارى كا ذكر برى تفعيل سے كيا ہے ييكن أن كى ديندارى اورفينيلت كومجى بہت سرام ہے۔ كريہ بات مارى سجع بين منين آئي كم مدجعفوا زبر كاله" اور صادق ازدكن " اكر غدارى كے سبب ے نمگ دین ووطن کہلانے کے مستی ہیں تو بینے محد غوث گوالیاری کے کردار كويركض كابهان مختلف كيول ہے۔

دواست خال اودهی اوراس کے رفقارکا خیال تفاکہ امیر تیمود کی طرح بآبر میں گوٹ مادکر کے کابل واپس چلا جا سے گا اور بھر ہم چین سے دہلی ہیں را ن ح کریں کے دیکن یہ ان کی میمول متنی - بابر مہندوشان پر حکومت کرنے آیا تفاداس کا مقصد مالی عنبرت سمیڈنا ہیں متفاد

## مُغلِينهِنيب كاعرُوج وزوال

ملطان طيرالدين بابر (١١٥٣٠ - ١٥٥٠٠) باپك طوت عدير تيوهاجنوال اور مال ک طوف سے چگیز خال ک نسل سے تھا۔ وہ اپنے باپ عربیتے مرزا کی اجانک موت يركياده برس كى عريس فرغانه ك يخت يربيها - ماورارالبريس ان دنول كئ ادر جيون جيون فود مخارر باستين قائم مين ان بن سب عاقور مك جيبان فا كى دياست منى بيتم يربا بركے جياؤں اور ماموؤں كا قبصته كا مگروہ سب كے سب باكر کے خون کے پیاسے سے چنا کخران کے بے دریے حوں کے سبب سے بابر کوا کی دن مبى چئين سے جيمنانصيب مزيوا اور كمسنى من الوار أطانى يرى- آن ال جاسے مقابے کی مٹن ہے۔ کل وہ مامول محامرہ کئے ہوئے ہے۔ میج اگرا خوال میں ہوتی تو شام مرقت دیں اکریز مذیں گذرتا تو رات تاشقندیں کمی وہی دی ون سے کی اور حی ورت کے جونیوے یں جینا پڑتا تو کبی کی جال بن درخت کے ینے گھوڑے گازین کو تکیسے بنا کردات بسر کرنی ہوتی - آخرجب الميابى كى كوئى صورت نذنكى توبابر نے جؤب كار ن كيا يہاں نے وظفر نے اس كا ساتقدیا وربآبرنے جلدی کابل، قندهار اور فزنی پرقبصنکریا وم - ۱۹۱۵-لیکن بآبرگ مُهُم بُوا و دخط لپند طبیعت کابل کی با دشاہست پرقائع نہ

ہون اور تیمود کی طرح وہ بھی ہندوستان کو نے کرنے کے منصوبے بنا نے دکا ہمنگان کے پیٹھان امیروں کی دفائین اور ساڈنٹوں نے آخر کا داس کا برصاحبقرانی خواب مبھی بداودا کرویا۔ وہ پٹھان مردا دول کو مرحد ویبا پود اسپیالکوٹ ، لاہود ، مرمند پانی پت اود دیلی بی شکست ویتا ۱۹۹۱ء ویس ابراہیم لودھی کے وارا اسلطنت انگرے بیں واخل ہوگیا گراس کو ہندوستان پرفقط چارسال حکومت کرنے کا موقع طا۔ البتراس مختفر مذت بی اس نے بنگال ، بہاد ، پوپی اود وظی ہندکے موقع میٹ کرنے کا بیٹر خود مختار پٹھان امیروں کو طاقت کے ذورسے اپنامبطیع کرلیا۔ یہ دومری بیٹر خود مختار پٹھان امیروں کو طاقت کے ذورسے اپنامبطیع کرلیا۔ یہ دومری بات ہے کہ ان امیروں نے باترکو دل سے بھی اپنا آ قاتسیلم نہ کیا اور با برکی آنکھ بند ہوتے ہی بناوت پراگر آ ہے۔

بابر کلاسیکی داستان کے شائی پیروک کی ماندبڑی رومانی شخیبت کا مالک مخار ترکوں کی دلیری اورمنگولوں کی جفاکشی اس کو در نے بیں کی تنی لیک متبار سے متاز تنی و دو ایک فوش فکرشائو میں بنی برم بیں بھی اس کی شان سب سے متاز تنی و دو ایک فوش فکرشائو اورصاحب طِرْز نثر نگار تفاا ورتر کی اور ایرانی دولوں ٹر بانوں پر کا می جودر کھنا مقا۔ وہ مہمایت فرجین ، صاحب نووق اور علم دوست السان تفاا ورکتابوں بیر تبعید کرتا تفا۔ چنا کی فرحس می اس نے جب سیا کوٹ بڑی مجت کرتا تفا۔ چنا کی فرحس می افر فرحس می افران نے جب سیا کوٹ برقیمت کرتا تفا۔ چنا کی فرحس سے آنمول فر اند طا دہ فازی فال کا کہت خاد مقا۔ فازی فال کا کہت فاد فقا۔ فازی فال کا کہت فاد فقا۔ بابر نے مالی فینمت کی طرف توج نرکی البتدان کتا ہوں کو پاکر بہت فوش ہوا۔ بابر نے مالی فینمت کی طرف توج نرکی البتدان کتا ہوں کو پاکر بہت فوش ہوا۔ بابر نے مالی فینمت کی طرف توج نرکی البتدان کتا ہوں کو پاکر بہت فوش ہوا۔ بابر نے کا کی گئی میں مطالع کے لئے دکھ لیس ، کچھ شہزادہ ہما ہوں کو عطا کیں۔

اورلقب، کامران مرزا کے یاس کابل بھوادیں۔ رتابع فرست ماھا) بابرست وی کی طرح موسیقی کامجی بڑا دلدادہ متھا اور فوش جمال مطرباؤں كى مجست كوبهت ليسندكر الخفا- وه يَروشكاركا برّا شوقين مقا اودجنگ ك دوران میں بھی شکار کے لئے دقت نکال لیتا تھا۔مثلاً پشاور کے راستے بیکی نے جردی کریہاں گینڈے بجرت ہوتے ہیں۔ آبرنے گینڈے کانام توسنا تخاكراس جانودكوكبى ديكيمانه كقالهذا فون كويرًا وُدُلك كا حكم دياا ورفود كيندك ك شكارين معود بوكيا - ببت كيندك زنده يكوك ا دربہتوں کو تلوادا وربندون سے زخی کر کے گرفتار کیا گیا۔ غالباً بروشکار کی عادت ہی کی وجرے بابر کو خواہدرت مجدود ن برندوں ا ورجالورول ا بهت شوق تفاراچی ثراب الذید کھانے اور عدہ بیدے بھی اس کو بہت مون سے۔ عیش کوئ کے ای مسلک کو بایر نے ایٹ ایک موعیں بڑی ہے باک سے بیان کیا ہے۔

باترب عيش كوسش كرعالم دوباره نيست

باتری زندگی کسب سے مستند دست دیرہ سس کی آپ بین بابرآر ہے۔ یہ بہابات دکھیں اور معلومات افزانصنیعت ہے۔ بابر نے یہ کتاب نزک زبان میں کسی منی سے مصلوم میں عبد الرحیم فال فانال نے اس کا ترجم فال کی اکثر بڑی زبانوں میں ہوچکا ہے۔ بابر نے مس کیا احداب بابر نامی کا ترجم دُنیا کی اکثر بڑی زبانوں میں ہوچکا ہے۔ بابر نے اس کتاب میں اپ فاتی حالات می رقم نہیں کے بیں بکر اور ارالہز افغانت اور ہندوستان کے طبق ماحول الوگوں کے طرز معاشرت اور عادات وضائل اور ہندوستان کے طبق ماحول الوگوں کے طرز معاشرت اور عادات وضائل

بھل بھول بھول بھرند برندسب کا ذکر دھے ولکٹ بیرے بیں کیا ہے۔ اس کتاب کو پھٹے سے پنہ جلتا ہے کہ بآبر بیس الاش وجہو کا کتنا ما دہ مقاا ور اس کا مشاہدہ کتنا تیز مقا۔ وہ جھوٹی جھوٹی چیزوں کو بھی بڑی گری نظرے دیجھاتھا اوران برائی رائے کا اظہار بڑی ہے باک سے کرنا تقا۔ وہ جہاں تیام کرنا اور سفریس جس داشتے کے کا خلا دیاں کی نی نی چیزوں کے نام اور اُن کے خواص معلوم کرنے کی عزور کو بیشش کرنا تھا۔

اس کتاب سے پر جاتا ہے کہ ان داؤں پشا ورکے گردواؤل بیں گیندھ اور الد آباد کی نزائی بیں باتنی کڑوت سے ہوتے تنے رسیا لکوٹ کے قرب وجوار بیں جاشا اور گوجر گوٹ مارکیا کرتے تنے اور پنجاب بیں بھی ہند وستانی زبان رائے تنی جنا پخرجب الاہور کے صوبہ بیار دولت خان یوسف زئی کو بابر کے رُوبر وعامز کیا گیا تو۔ " بیس نے ہی کوا بیض مانے بٹھایا اور ایک شخص کو جو ہند وستانی زبان کیا گیا تو۔ " بیس نے ہی کوا بیض ما سے بٹھایا اور ایک شخص کو جو ہند وستانی زبان کے بی واقعت متفاطم دیا کہ وہ میری بائیں دولت خان لودھی کو ترجم کرکے سنا تا بی بی واقعت متفاطم دیا کہ وہ میری بائیں دولت خان لودھی کو ترجم کرکے سنا تا جائے " رصفی ہوں کا مرتب اتنا گرگیا تفاکہ بڑے نے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بٹھا اوں کے ان کا مرتب اتنا گرگیا تفاکہ بڑے نے بڑے عہدے کے لئے بھی خاری دورین خاری کا مرتب اتنا گرگیا تفاکہ بڑے نے بڑے عہدے کے لئے بھی خاری ڈبان کا جاننا مزودی بنیں خیال کیا جائیا تھا۔

منل اُمرائین ہمراہ شاور آل اور قصہ نوالوں کو جنگ ہیں ہی ساتھ رکھتے ہے۔ چنا پخد بابرجب ہندوستان کی سرحد پرایک ددیا پارکرتا ہے توکشی بیل سے ہے۔ چنا پخد بابرجب ہندوستان کی سرحد پرایک ددیا پارکرتا ہے توکشی بیل سے ہمراہ انشکر کے سالار نہیں ہوتے بلکر شع جدالو جد، سینے زین ملا علی جان تردی بیگ خاکسار دیزہ ہوتے ہیں اورسیا لکوٹ کی مہم ہیں ہما ہوں کا

قعتہ خواں بابری کے بترسے زخی ہو کرمزنا ہے۔

بآبر کوباغ دگانے کا بڑا شوق تھا۔ داستے ہیں جہاں بھی اسے کوئی پُرفعنا جگہ نظر آنی دہ تجارباع " مزود لگوآنا۔ اسے ہندوستا بنوں سے ایک شکایت بربی تھی کہ دہ کی منصوبے کے تخت قریبے اور کیلئے سے باغ ہیں لگاتے اور نہ باغوں کے گرد جادر ہواری کھینچے ہیں۔

بندوستان کا ذکرکرتے ہوئے وہ مکھتا ہے کہ:

٠٠ ہندوستنان بڑا وسیع ،آباد ، ندینزا ورغیر معولی مک ہے ۔اس کی دنیا ہارے مکوں سے مختلف ہے ۔اس کے بہاڑا وردریا ، جنگل اور دیگستان شهرادر کھیت ، جانورا ور پودے ،انسان اوراکن کی زبایس ، بوایش اور بارشيں سب بالكل عُدا بن - وديا تصنده كوعبوركرتے ى بم يك إلي خطے میں واخل ہوجاتے ہیںجی کی زمین اآب وہوا ، پیر استخر اآ بادباں ا ورفام بدوشول کی پیجیس ، دایش ا ودرسم ورواح سب مندوستنانی بی س ربابرنامه انگریزی مشد ترجه مسزیبودن لندن ۱۹۲۹ع) اس کے بعدبا بریباں کے پہاڑوں، دریا دل، جالوروں، کھلول ، میگولوں ، موسموں ، ناب آؤل کے بیمالاں کا تفعیل سے جائزہ لیتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان سب چزوں کے ہندی نام رقم کرتا ہے۔ مالانکر بہت سی چیزوں کے فارس نام بھی میمال پہلے سازی کے تنے۔جا اور وا بیں وہ بندر گلری بال ا درایتی اوکرکتاب میرندول یس مورامینا اساس، چسکاور ا ورکوکل کا - سیوں بین آم ، کیلا ، کروندا ، کرک ، جامی ، کھل ، بڑھل ، گولراور ناربل کا بہت کے بارے بیں وہ لکمقنا ہے کہ لوگ اس سے شراب بناتے ہیں اور تاری سے اور کا ور کھولوں بیں گرو ہل ، کنیز ، کیوڑہ اور چہا کی بڑی تولیب کرنا ہے مہینوں اور دلوں کے وہ ہندی نام لکمفنا ہے مشلاً جیٹے ، بیاکد ، اساڑھ ، ساون ، بھا دوں ، مومواد ، منگلواد ، مشکرواد ، وقت کی تقیم وہ گھڑی ، پہراور بل بین کرنا ہے اور تنہ بیاں کے باشدوں کے بارے بین لکمفنا ہے کہ

در كمتورمندوستان بس دل چيى كى چزى بهت كم بس-باستندے فاق شكل ينين بي -اك مين مز دوستان محبنول كاروان باورم وه دوسرول ساده و رسم برطائے ہیں۔ان کے ذہن فہم وذکا سے خالی ہیں۔اور وہ آواب مجلی سے نا آشنا ہیں۔ اُن کی دستکاری میں موز دیست بنیں ہوتی اور نہاں کا کو فی وُصلَ ہے۔ان کی کاریگری بیں نہ کوئی تو لی ہے اور نہیںت کاحی بہال ما چھ كمود على بن اورنه الي كنة ، الكور م خربوز ع داعل درج كيك خبرت اورم معندًا بانى - بازاروں بيں اچى روطيال اورلذيد كھانے بھى وستیاب بیس بونے ریبال ذکرم حام ہی ندوارالعلوم اورنشمیس،مضعلیں ا ورشع دان مباغوں اور گھروں میں بہتے ہوئے پائی کے چنے ہی نہیں ہونے۔ مكان بڑے بدقط ہوتے ہيں اوران بي ہواكا گذرينيں ہوتا - دہنان اور نچلے درجے کے لوگ ننگے کھو منے ہیں۔ سترواوش کے لئے ناف سے پنے لی ایک انگواا" باندے رہے ہیں۔ عور تین کنگ بہنی ہیں جی کا آدھا حقة كرے پيد باجانا ہوادة دے عرف مكا ہوتا ہے " وملا) اِس فرد حرم کویٹر سے کے بعد قدرتی طور پریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان اگر آنا ہی وحتی اور غیرمہد ب مک تفاق با برنے بہاں مستقال کونت اختیاد کوئے کافیصلہ کیوں کیا۔ اس کا جو اب خود باتر کی زبان سے مسنے۔

و ہندوستان کی خاص خوبی یہ ہے کہ ملک بہنت بڑاہے ا ودیہاں سونے جاندی کی افراط ہے۔بارش ہیں بہاں کی ہوا بڑی صاف وشقاف ہوجاتی ہے۔ مردی اورگری کے موسم میں بھی ہوا بہت اچتی ہے۔ البن جب آندھی آتی ہے توگردوغبار سے ایک و وسرے کو دیکیمنا نامکن ہوجاتا ہے۔ مندوستان کی دوسری فربی یہ ہے کریماں ہر بینے اور برجے کے کاریگر لاتعداداور بے شاریں -ہرینے کی اوربرکام کی ایک ذات ہے یہ یتے اور مُركَبْ تها كينت سے باپ سے بيٹے كونتقل ہوتے رہتے ہيں تموريك كمجدكا ذكركرت بوت ظفرنا ع كمعتف المترون في برع في لکھا تفاکہ آ ذریا بیجان ، فارس مند وستان ا ور دوسرے مکوں سے دوسوسنگ زاش منگا کے گئے تھے لیکن آگرے یں مری عاد آول یں فاص آگرے کے چھ سوائی سنگ تراش روزان کام کرتے تھا ورسکری بیاته ، دصول پور ، گوالیاداود کوئل دعلی گدفته پس بری عادقول بین دوزان ا ہماسنگ تراش کام کرتے تھے ۔غرص کہ مندوستان میں برقیم کے کاریگراور مُرمندبست بڑی تعداد بی موجود بی " وصنه) کو یا ہندوستان ہیں سلطنت قائم کرنے کے مخرکات چار سکے۔ ملک کی وسعت ' زین ک درخری، سونے جاندی کی فراوانی اور ہزمندوں کی افراط - خاہرے کہ جس کلک ہیں۔ چا رعناصر ہوجو وہوں وہاں عیش وراحت کے سالمان فراہم کرنے ہیں کتنی ویرنگنی ہے۔

مگر بابر کو بهندوستان کے باستندے کہی اچھے بہنیں نگے ۔ اس کا اصل مبب بہتا کہ بہال کے خاص و عام سب نے بابری حلول کا ڈھٹ کر مقا بلہ کہا تھا۔ شکست کھانے کے بعد مجی انفول نے مخلول سے میل جول بہنیں بڑھا با بلکہ کرتے ہی دہ ۔ چنا پخہ بابراعتراف کرنا ہے کہ وجب ہم بہتے بہل آگرے بہنچ تو لوگوں نے ہم جنا پخہ بابراعتراف کرنا ہے کہ وجب ہم بہتے بہل آگرے بہنچ تو لوگوں نے ہم سے اور جمال سے تعدید نفرت اور وشمنی کا اظہار کیا اور دہ تھا ن اور کست کے سواگوئی تشہر زختا جس نے اور سیابی خوف سے بھاگ گئے۔ وہی اور آگرے کے سواگوئی تشہر زختا جس نے موجہ ڈوست نے بابود بیا اطاعت کرنے برتا مادہ ہوا ہو اور احسام ہے

مناب سے مندوستا بنوں بالخصوص بیٹھان سر دادوں کی نفرت کی بڑی دھے یہ تقی کہ منگ ل بھل ور و ڈھائی سوسال سے ان کے علاقوں کو تاخت و تالیع کرتے چھے آدہ سے بخف ان کوچنگیزی اور تیموری لشکروں کی سفاکیاں ہمیں بھولی مخیس اورچونکہ بابر کا تعاق بھی اسی خانوادے سے بنقا مہذا لوگ بابر کو بھی خاصب اور گیٹر اسمجھتے ہتنے ۔ یہی سبب ہے کہ ہما اور اگر کے عہد میں بھی خاصب اور گیٹر اسمجھتے ہتنے ۔ یہی سبب ہے کہ ہما اور اگر کے عہد میں بھی کما ذکم بیٹھان سرداروں کے دو بیلے بیس کوئی بتد بلی ہمیں ہوئی اور میٹل بادشا ہوں نے بیٹھان سرداروں پر کہی بھروس کیا۔ چنا کی اکر کے سرو وزیوں بر در اور اسم سے میں اور میٹوں اور آ کھ صدود میں ایک بھی بیٹھان دینقا۔ و حالانگ اس نے بیٹوں اور آ کھ صدود میں ایک بھی بیٹھان دینقا۔ و حالانگ اس نے بیٹوں اور آ کھ صدود میں ایک بھی بیٹھان دینقا۔ و حالانگ اس نے ایک طرح سلطنت کے ۱۲ میم منصب داروں ہیں بیٹھاں کی 4 سنے وہ بھی بیٹے ور ب

کے۔ اُن بیں پانچ ہزادی یا تین ہزادی ایک بھی نہ تھا۔ د مایخ افغانان مندھ ہے، مرحد کے پٹھانوں کی بنا وست قواکر کے بعدجہ کگیرشاہ جہاں اور اور نگ زیب کے جدیں مبی برابرجادی دہی۔

" زوندمن - مندستان می مخلف ندامی کے اوگ رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ فری منایت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی فری منایت ہے کہ اس نے مہیں اس کمک کابادشاہ بنایا ہے اپنی بادستاہی میں مہیں ذیل کی باؤں کا حیال دکھنا جا جیئے -

ن ائم فرہبی تعصب کو اپ دل میں ہرگز جگد در دینا جکد لوگوں کے مذہبی جذبات اور دسوم کا خیال رکھتے ہوئے اُد دعایت کے بغیرب کے ساتھ بلالا انصاف کرنا دی گا گئی ہے بالخصوص پر مہزکر نا تاکہ اس سے میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بل جائے اور اس طرح دوا حسان اور شکر ہے کی زنجرے تہا کہ مطبع ہوجا بین ۔ دس تم کسی قوم کی عبادت گاہ مسار ترکرنا اور یہ بیشہ سب بلالا انصاف کرنا "اک با دشاہ اور رعیت کے تعلقات دوستان ہوں اور ملک میں ان و امان دیے دین اسلام کی اشاعت ظلم وستم کی تلوار کے منفا بلے میں لطف و امان دیے دین اسلام کی اشاعت ظلم وستم کی تلواد کے منفا بلے میں لطف و

احمال کی تلوار سے بہتر ہو سے گی دھ سنید شنی اختلافات کو بہیز نظراندازکرنا کیونکہ ان سے اسلام کرور ہوتا ہے دہ اپنی رعبت کی مخلف خصوصیتوں کوسال کے مختلف ہوسم بمجھنا تاکہ حکومت بہاری اورصعت سے محفوظ رہے دمنفول از رود کو ٹریسٹین محداکرام صلاح ۔ لاہود - ، ۱۹ ع)۔

نیکن ہمایوں کوشیرشاہ سوری نے اتف مہدت ہی ندوی کروہ باب کی فیستوں بہاں کرتا ۔ اس نے ہماگ کرایوان ہیں بناہ کی اور مہند وستان سُوری فرال دوادل کے زیر نگیں آگیا۔ شیرشاہ کی اصلاحات سے ہرشخص واقف ہے اور اگروہ حالث یں بلاک ند ہوجاتا توسنا بداس ملک کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ ہمایوں بارہ سال شک رسیم ہاء وے ہے ہا ، ایران میں شاہ ہما سب صفوی کا مہمان ر با البت جب سندرشاہ کے بیٹے اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد پھان سردا رہ بی میں لرشنے لگے تو ہما بول کوشنہ راموق یا مقدی کی وفات کے بعد پھان سردا رہ بی میں لرشنے لگے تو ہما بول کوشنہ راموق یا مقدی اور اس نے چودہ ہزار ایرانی لشکر کی مدے ہندوستان پرچر محائ کردی گر گر نے وفائ کی اور وہ فتح وہل کے چند مدے ہندوستان پرچر محائ کردی گر گر رفان باگیا اور تب اس کا اور پیلیا ہوا ہوا تھا تھنت پر جیڑھا۔

مغلیہ تہذیب کاعبدز تریں دواصل اکرے شرق ہوکر اورنگ زیب ہر ختم ہوتا ہے۔ ٹی پڑھ سوسال کی اس طویل ترت بیں کم از کم شالی ہندوستان بیں بڑی حذ تک امن دیا اور بڑگال سے کابل اور گرات سے کیٹرزک مرکز کا فرمان حیات دیا۔ بغا وہیں اگر ہوئیں تواک کی نوعیت زیادہ ترمقامی منی ۔ یورے مک کی سیاست ہوگاں کا کوئی خاص انٹر نہیں بڑتا تھا۔ شلا بچاب ہیں وُلَّا بَعِنَّى كَ بِنَاوِنَ الْمُرْصِينِ بِهُمَّا لُول كَى بِنَاوِيْنِ اور داجِيْدًا نے بِسِ سَنَا بِيوں كَى بِنَاوُ البنزدكن كَامُمِين جن بِين اور نگ زيب نے اپني عركي آخرى بجيس سال مثالع كئے سلطنت مغليہ كے زوال كا پيش خير ثابت ہو كين۔

اكراوراس كے جانشيوں نے رعاباكى فلاح ويبيود يا سلطنت كى آمدى بن اضافے کے خیال سے ج تدبری اختیار کیں اور نظم دانسی بین جواصلاحیں کیں اک سے عام لوگوں کی فوش حالی میں بھی بچھ نے کچھ اضافہ صرور ہوا۔اس کے علادہ شابی فاندان اورامراے سلطنت کی عیش لیسندیوں کے باعث صنعت و حیفت اورتجارت كوبعى فروع بوا اورنى نى صنعول نے دوان يايا ليكن آلات بيداواد يس كونى القلابى تبديلي نبين آئى - بلكر وطبقه جهال تقا وبي ريا - كاروبا ريس ترتی کی وجہ سے حرافوں، ساہو کاروں، بیویاریوں، صفاعوں اور کاریگروں ك تعداد أو بلاستبه برهي مرأن كاطبقاتي رتبه معاشر عين وي إبنين بوا اود ندوہ اپی قرت کے بل برکسی قسم کے سیاسی حقوق حاصل کرسے۔ کھمیات، مھٹھ، شودت مسکول بٹم اور جاٹسگام تجارتی بندرگا ہیں بخیس مگروہاں کے بیویا دیول میں بھی لندن ، وین اورجنیوا کے تاجروں کی مانڈائی جرائت کیمی ہ بوئ كم ابئ الفرادى جنبيت كومنواسكة بينا يخه جاگرى نظام برحادى بونا تو دركسار دہ جاگرداروں اورمنصب داروں کی مطلق العنایوں کو سگام بھی شدے سے مشلا مرطاس رو، ڈاکٹر بریز نیخ اور دوس فرجی سیاحوں کے سفزاموں پتر جاتا ہے کہ صوبداروں اور ناظوں کا نو ذکری کیا شہر کے چھوٹے چھو لے حاکم مین تجارت چیشہ لوگوں سے بہابت الم ثن آ برسلوک کرتے سنے جب جا سنے سنے اُن کو پھڑوا

کو انے سے اور جنی دقم چا ہے سے آن سے اپنیٹ سے گئے گئے اور کھول کی وصول میں جو دھا تدلیال ہوتی تغیں دہ اس پر سنزاد تھیں ۔ پرسب کچھ مونا دہا گر تجارت پیشہ طبیقے نے جاگیری نظام کے خلاف جد وجہد کی عزورت کہی محسوس دی بلاوٹ کھسوٹ بیں بالیوادی ہاکا نرکی کا رہنا دہا ۔ رچو بغاد تیں ہو بیٹ دہ منظلوم دہنا اون کی محسوس بین نرکہ ہو پادیوں کی اس جو دا ور بے جی کا سبب و ہی تھاجی کی طوف بابر نے اشارہ کیا ہے بینی زمین کی ترخیزی ہے پایال دولت اور صفاعوں کی افراط نینچر اشارہ کیا ہے بینی زمین کی ترخیزی ہے پایال دولت اور صفاعوں کی افراط نینچر سے ہوا کہ تجارت پینٹر طبقے کو مغربی تا جردل کی طرح مذاق صفی پیدا مار بڑھا نے یہ ہوا کہ تجارت واقت دا دولت دا دولت کی طرح مذاق صفی پیدا مار بڑھا نے کی خاطر نے آلات دا دولار ایجاد کرنے کی عزورت پیش آئی۔ اور و دہ سیاس افتوار میں دولت کی خاطر نے کا خیال دل ہیں لاسکے ۔

مکدان بین تو (۱۹۵۰-۱۹۰۹) اکرافظم (۱۵۵۱-۱۹۰۹) کی ہم عفر تھی۔

برطانیہ بیں تجارتی سرمایہ داری اسی کے زمانے بیں شروع ہوئی چانچ دیاں کے بیے بڑے

زمیندار سجی سزادیوں کو زمینوں سے بے دخل کر کے ان پر بھیڑی پالے اور
اُون کی تجارت کرنے نگے۔ اس کے برعکس ہمار سے ملک کے جاگر والاور نصب اُر

تجارت کو بڑی حقارت سے دیکھنے تھے اور روپ ہے تھے کو اپن تو بین کھنے

تقے۔ اس کا بڑاسید یہ بھاکہ منصب داروں اور جاگر داروں کو زمین پر حق ملکیت حاصل منہیں تھا بلک منک کی ساری زمین ریاست کی ملکیت ہوتی تھی۔

بادشا ہ جس کو چا بہتا خدمت کے صلے بین علاقہ عطاکر دیتا تھا۔ اس کے عوش بین منسب داروں کو لازم تھاکہ شاہی فوزج کے لئے صب مرات سپاہی ملازم بین منصب داروں کو لازم تھاکہ شاہی فوزج کے لئے صب مرات سپاہی ملازم بین منصب داروں کو لازم تھاکہ شاہی فوزج کے لئے صب مرات سپاہی ملازم بین منصب داروں کو لازم تھاکہ شاہی فوزج کے لئے صب مرات سپاہی ملازم بین منصب در بیائ مزاری و ویزو کی وج تمیہ بی ہے ۔ یہ جاگری شامی میں۔

اجات وقاعين اورنمورونى بلكها وشاه جب جابتا وابس لے ليتا تفا يعضاوفا توسال دوسال ہی دگذرنے پاتے تنے اور جاگیری ایک سے کردومرے كے والے كردى جاتى تنيس و تفصيل كے لئے الاحظم ہو تزك جمائكرى اورسونام برييرٌ صيموس ) بادشاه سلامست كى منصب دارس فوش بوت نولا بود، اوده، یا ملتان کی جاگرعنابیت کردی - نادامن ہو کے توبرگال بھیج دیا یا گوالیار کے قلعین تدكرديا- بے لينني كے اس ماحول بين منصب داروں كوكيا بڑى منى كرين جا كرى اصلاح وترتی کی فکرکرتے یا این آمرنی کی نفع بخش کاروبارمیں نگاتے کیونکہ ابنیں معلوم تفاکریں انداز دولت اُن کے ور الکو بنیں ملے گی بلک شاہی خزائے بیں نتغل كردى جائك كى يبى وجرب كرامرابى سارى دولست عيانيون اورفعنول خرچیوں بس اوا دینے سے مگر میں یہ دمجوانا چاہیے کہ بازادوں کی دونن ایجیں کے دُم سے منی سوداگروں، صناعول ا ورکا دیگروں کا کاروبار امہیں کی بدولت چلتا تفادا در شاع ول د داشان گویول موسینفارون ادر مصورون کی سرمیستی یں لوگ کرتے تھے۔

مغیرتہذیب کی معاشی اساس چھالوں کے دور سے چنداں مخلف نہ متی بلکہ
اُسی کی ترقی یافت شکل متی معلیہ تہذیب نہ توکس ساجی انقلاب کا بہتر متنی اور نہ کسی ساجی انقلاب کی نبتر متنی اور کے الات واوزار بلے
اور نبطقوں کے قواز ن میں کوئی فرق آیا بلکہ تہذیب امتر اُلے کا وہ عمل جو
بتر ہویں صدی بیں ترق ہوگیا تفا کچھ وسے کے لئے ڈک گیا۔ چھالوں کے
بتر ہویں صدی بیں ترق ہوگیا تفا کچھ وسے کے لئے ڈک گیا۔ چھالوں کے
عہد میں مقامی، ترکی ا ور ایرانی تہذیب یوں کے میل سے ریک نئی تہذیب بفتر فتر

ا بھرتی جادی تنی اورفادسی کی جگہ ہندوی اوردومری علاقائی زبانوں کو فروغ ہورہا تفا - رسلاطین دہلی کے پرجم پر ہلال اور کھیلی کا نشان اس نہذی امری کی نمایاں علامت تنی گر ہما ہوں کے ہمراہ آنے والے ایرانی ایروں اورائشکر ہوں کی جمراہ آنے والے ایرانی ایروں اور و نفاذ سے ملک پرایک بار پھرا پرائی مہذیب کا علیہ ہوگیا۔ خود بابر؛ ہما آبوں اور فرفاذ سے اُن کے ساتھ آنے والے خاندا نوں پر بھی ایرانی مہذیب ہی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس سے اہموں نے بھی ایرانی مہذیب ہی کورواح دیا ۔ پھانوں کے عہدیں دفتری اس سے اہموں نے بھی ایرانی مہذیب ہی کورواح دیا ۔ پھانوں کے عہدیں دفتری محصا پڑھی فارسی اور مہندوی ہیں یامقامی ذبانوں میں ہوتی تھی قیمغلوں نے مہندوی اور مہندوی اور مہندوی ایرانی میں موقا کردیا۔

مغليب تهذيب كأجائزه إليف سيبط مناسب معلوم بوتاب كمغليهوسأتى كالم تكهول ديكها حال داكر والنس بزيرك زبان عصمنا ديا جائ وداكر برنير والن كا باشنده تفايين كے اعتبارے تو وہ طبيب تفاليكن اس كو سروسياحت كا بڑا شون تھا۔ چنا پُراس نے ہندوستان آئے سے پہلے ایک سال قسطنطنیڈ انبنول) یں گذارا۔ وہاں سے قاہرہ گیا اور چند مہینے معربین قیام کرنے کے بعد عبدہ آیا۔ ا ور مجرجته سے محصلان ویس سورت یس وارد ہوا۔ برشا بجال کے عہد عكومت كے آخرى دن تھے اور اس كے بيٹوں بيں تخت شارى كے لئے خارجنى شروع ہوچکی تھی۔ واکر برئیرسورت سے احداباد اوروبال سے اگرہ ہوتا ہوا ديلي بينجا- ا ور دانش مند خال كا طازم بوكبا- وانش مندخال برا عالم فاصل ا مرتفا۔ اورنگ زیب کے درباریں اس کی اتی عزت مفی کہ اس کو دونوں وقت حاعزی سےمستشنی کردیا گیا تھا۔ حالانکہ دوس نام امروں پریہ حاضری واجب متی۔ ڈاکٹر برنیز ماسال کک دانش مندفال کے ساتھ دیا اور اس کی ہمرای برینگال بناری ،آگرہ ، لا ہورجتی کی کنیز کی بھی سیری ۔ڈاکٹر ہونے کی وج سے بھی اس کو ہر طرح کے لوگوں سے ملنے اور ان کے گھریلو طالات جانے کا موقع منا دہتا تھا۔ اُس نے جو کچھ لکھا ہے بڑی غیرجانب واری ا ور بھوروی سے لکھا ہے۔

واکٹر بربرے بیان کے مطابق ہندو مستان اپی زدیجری کے باعث مستروی اسدی کے وسطیس بھی پیدا واریس خود کینل تھا۔ ملک پی گیہوں ، چاول ، کہاں ، ریٹم ، مشکر نیل ، چکن ، کمخواب ، کا رچوبی ا ور ذر دوزی بلوسات اورسوتی اور ریٹی کیرٹ وں کی اور دوری مصنوعات کی فراوائی تھی ۔ ان چیزوں کو پُرلگالی ، فیری ، انگریز اور مہندوستانی بو باری بڑی مقداریس دساور بھینے سے ۔ لیکن دیسی ملل کے انگریز اور مہندوستانی بو باری بڑی مقداریس دساور بھینے سے ۔ لیکن دیسی ملل کے بر کے وساوری مال بہت کم درآ مدمونات البذائی می بویادیوں کیماں کا الل سونا جاندی دسے کری خویدنا پڑتا تھا ۔ اِس کی وجے ملک بیں سونے چاذی کی افراط تھی ۔ وسفی سونے چاذی کی افراط تھی ۔ وسفی سونے چاذی کی افراط تھی ۔ وسفی سونے چاذی کی افراط تھی ۔

ملطنت مغلیک نظم ونسن کی بنیاد منصب دادی نظام پرتنی بیمنصبداد ده اُمرا ہوتے سے جن کو خاندانی رہنے کی دھ سے بااعلی کارگذاریوں کے عوض صوبوں ادرصنعوں کا انتظام سونیا جانا تفارا ن منصب داروں کو طری بڑی جاگیری عطاکی جاتی تھیں لیکن طک کی تمام ز بین چونکہ بادشاہ کی طکیت ہوتی تنی اس لئے چھو لے بڑے کی منصب دار کو زبین برکسی قدم کا تی طلیت بہیں ہوتا تنفا بلکراس کی جا گیر کا انتصاد بادشاہ کی مرضی پرتھا۔ بادشاہ میں وقت چا ہست جا گیر کا انتصاد بادشاہ کی مرضی پرتھا۔ بادشاہ بس و تت چا ہست جا گیرا کے منصب دارسے چھین کردو سے ایر کے

و الے کرد تبا تھا۔ یہ جاگریں موروثی بھی بہیں ہوتی تھیں بلکہ جاگروار کے مرتے کے بعدیہ حق مرکا رصنبط کر لی جاتی تھیں۔ منصب داری کا یہ نظام اکرتے داری کیا تھا اور زیادہ نزمنصب دارا ہوائی باترک ہے۔ دیا دہ نزمنصب دارا ہوائی باترک ہے۔

واکٹر برزیرنے اس نظام کی بڑی شدتت سے مدمت کی ہے اور سلطنت مخلیہ کے ذوال کی زمر داری ای پردکھی ہے۔ وہ لکھنا ہے کھیا کوئ امراو استعبدار جیوٹایا بڑامرتا ہے تواس کی جائدا دمرکاربادشاہی بی صبط موجاتی ہے۔اسے بره کریدام سے کہندوستان کی تمام زمین (مکانات اور باغات کے موا) بادشاہ کی طلیت ہے۔ای وجرسے بہاں کوئی الیی خاندانی دیاست ہنیں ہے جیسی کہ ہمارے کسی ڈیوک یا مارکیوس کی ہوتی ہے۔اورچ نکرامراکی کل جامدا واک کے مرتے ہی ضبط سرکار ہوجاتی ہے اس لئے ظاہرہے کیکی خاندان کا اعواز و ا تنیاز دیرتک کس طرح قائم ره سکتا ہے " نے بمنصب دادم فت بزا ری سے ہے کر یک صدی تک ہوتے تنے لینی ان کو فرجی خدمات کے لئے اتنے ہی گھوٹے ر کھنے پڑتے تے ان کے مصارف کے لئے تقدی یا جاگری دی جاتی تھیں منصب دارحفزات اس رفم كا بينزحة افي وانى عيانيول يرفرن كردية تق اورجوني ين فردي بناكرمركار سارتم وصول كريسة تف -بريز لكفنا بكين ایک بنج ہزاری امیر کے ماتخت طازم تفاجس کے پاس جاگیر کھی نہ تھی او رون نقد تنخواه خرانے سے منی تفی گراس پر مجی پانجسو گھوڑوں کی تنخواہ وغروا وا كرے كے بعدو اس كو حاصر ركھنے لازم سے اس كى ماہانة مدنى ساڑھ بارہ ہزار ردبیر بھی دان کل کے صاب سے تقریبًا ڈیڑھ لا کھروپ، مگر با وجود

ان بڑی بڑی آ دنیوں کے بی نے ان امیروں کوبہت کم الداد پایا۔ بلکہ بہت خلی ادر قرصنداد بیں ہے دصفحہ ۱۹۰۹) یہ قرصنداری اس وجہ سے بخی کر آموارسلطنت کو سالانہ جشنوں اورصنیا فتوں کے موقعوں پر بادرشاہ کو نہایت قیمتی نذریں پیش کرنی پڑتی مینیں۔ دورخلاموں اکینزوں اورلؤ کرچا کروں کا ایک انشکرد کھنا پڑتا تھا ۔

جاگری نظام کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے واکو برنیز لکھتا ہے کہ بیاں زمینیں دوتم کی ہیں ایک حَرفِ خاص ا ور دومری جاگیویں ، حَرفِ خاص کی زمینی بادشاه ا درشاری فاندان ک وانی علیت بوتی تیس -بیزمینین مستاجون كوشيك يردے دى جاتى تينى منصب وارا ودمستاج دو ولال برابراس كوسشى بى ر بتے منے کر کا تندکا روں سے زیادہ سے زیادہ رقم کم سے کم وقت بن وصول كريس كيو تكرن جانے كل يرزمينيں اك كے پاس دہيں يا شد ہيں -إس اندها دُهند لوط كا يتيجه به تفاكه م طريق زراعت بعى فراب ب اود آبادى بعى بهت بى كم ب اور قابل زراعت زبین کا ایک بوا حصر کا شند کا رول کی قلت کی وج جواكر حكام كى برسلوك ستباه وبرباد بروجات بين فالى براد بناب چا کند یہ بے چارے ویب آدی جب اپنے سخت گراور لالی ماکوں کی خوام شوں کو پورائیس کرسکے تور مرف اُن کا در ف کا در اور کا در ایم کھیں بیا جاتا ہے بلک اُن كے بال نے بھى كير كر لونڈى غلام بنا لئے جاتے ہي اور بر بے جا اے ا پنا گھر بار چھوڑ کرکسی قدر آلام سے ون کا منے کے مئے شہروں یاسٹ کر كا يوں بي بيا جاتے اورحاتى اسقائى ياسائيى وعزه كركے اپناپيك باست ہیں وصفی م ۹ م) ان اندومناک حالات کی تائید بی برنزے

سفرنا ہے می اُرد و مرج طیف محد میں نے عاملیزاے کا ایک طویل عبادت نقل کی ہے ۔

برنیر کامقاب کرمتا جرا ورمنصب دارسود اگروں اود ابل وف سے بھی اِسی قسم کا برناؤ کرتے ہیں ہے کا شتکاروں ہی پرنجھ نہیں بلک اپنے علاقے کے گاؤں اورقصبوں کے اہل جرفہ اورسوداگروں پر بھی اُن کو دیسا ہی اختیار گال ہے جن طریقوں سے اپنے یہ اختیارات کو عمل ہیں لاتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ہی طریقوں سے اپنے یہ اختیارات کو عمل ہیں لاتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ہے دھا نہ اورق کی شخص نہیں ہے جس کے پاس یہ خلام کسان اور کا ریگرا درسوداگر اپنا استفافہ پین کر سی ۔ اسی وجہ سے لوگوں کو تجارت کو فروغ دینے کا حصار نہیں ہوتا بلکہ ہوپاری اسی وجہ سے لوگوں کو تجارت کو فروغ دینے کا حصار نہیں ہوتا بلکہ ہوپاری مورت بنائے رہتے ہیں اور اسباب خان داری بہت ذہیل صورت بنائے رہتے ہیں اور اسباب خان داری بہت ذہیل مورت بنائے رہتے ہیں اور اسباب خان داری بہت ذہیل در کھتے ہیں۔ در موالیں

درعی نظام پس آبیاشی کابندولست بڑی اہمیت رکھتا ہے لیکن منصب داری نظام بیس آبیاشی کا ہنرول اور نا ہوں کی مرتمت ن آومنصدار کوئے سے اور نا ہوں کی مرتمت ن آومنصدار کوئے سے اور نہ کامشتکار کبونکہ دو لؤل پس سے ایک کو بھی حق طیست یا حق دراشت حاصل ہیں تھا لہذا وونوں ہی ہے بھینی کے باعث ذیب کی پیدا وا دبڑھانے یا آبیاشی کا انتظام ہم کرنے سے کر اتنے تھے۔ خلیعت محرصین نے ان تمام بانوں کی تصدیق خانی کی مشہور تا ہے کے حوالوں محرصین نے ان تمام بانوں کی تصدیق خانی کی مشہور تا ہے کے حوالوں میں ہے۔

منبروں کے کاریگروں کے ساتھ حکام اورمنصب واروں کا جوہرتا و تفا اس كے بارے يس داكر برنز لكھتا ہے كربياں برامير كے بھا مك براكي كوا شكار بتا ہے۔ ہوگ كاربگرول اورسو دا گرول سے جوسامان جا ہے بي اوجى تمت پرچاہے بی خرید لیے ہیں اور اگر کوئی سود اگر یا کاریگراصل فیمت پر إصرادكرے تواس كوكو و واسے بو انے بس بھى تا بى بىسى كرتے متدوشان ى منعت ى خوبصورتى ا ود نطا نت كب كى جايى بوتى اگر باوشاه ا وديرے بڑے اکوار کے بہال بہت سے کاریگر نوکریہ ہونے ۔ یہ کاریگرا ہے؟ قاول ك كوول براورمركارى كارخالون مين بينه كركام كرتے ہيں" وصفح ١٣٢١)-و صوبے دارائی اپنی ملکہ برجھو سے چھوسے فرعون بے سامال ہے جوغ محدود اختيادات ركعة بى ادركوني ابسانخف موجود بي بيكيس كے پاس مظلوم معايا استفاظ كر كے -اكرج يہ بات درست ہے كم بادمشاه تامصوبوں بیں واقعہ نولیس مقرد کرتا ہے جن کابر کام ہے کہ جوام وقوع بس آئے اس کی اطلاع دیتے رہیں میکن ان نا لائن واقعہ نولیوں اورصوبے وارول کے درمیال سازش ہوجاتی ہے بس وہ ظلم جورعایا پر ہوتا ہے ای ک موجودگی سے بادشاہ شاؤو نادری کا کا ہوتا ہے "

تعلیم کے بارے بی واکو بر ترکھتا ہے کہ تمام طک بین علی العمام بید جہالت بھیل ہوئی ہے اور بربیاں مکن ہی بہیں کہ ایے وارا معلوم اور کا بے قائم ہوسکیں جن کے اخراجات کے لئے کانی سرمایہ بند لیے وقت کے موجود ہوا ور ایے ہوگار کی سرمایہ بند لیے وقت کے موجود ہوا ور ایے ہوگار کی اخراجات کے لئے کانی سرمایہ بند لیے وقت کے موجود ہوا ور ایے ہوگ کی ہیں جو اور ایے ہوگ کی ای کان جواں طرح مدرسے اور کانے قائم کو ہیں ۔۔۔۔

اورستاید اگر کوئی شخص یا حمقاند حرکت کریمی پیسطے توعدہ تعلیم سےجی دنیاوی فوائدگی توقع ہوتی ہے وہ کہاں اور ایسے اعتماد واعواز کے عہد سے اور منصب کہاں جو اوجوان طالب علموں کی امیدعل اور ایک وومرے سے سبفت سے جانے کے شوق کو آمھادتے رہتے ہیں " وصفح")

ولكرابرنيز بهندومتنان أس وقت آيا تفاجب مغلول كوحكومت كرتے سوسال بيت چے تنے اورمغلیہ تہذیب ہور سے مشباب پرمنی میکن برنبرکے تاثرات سے بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے کہ س تہذیب کی ساری چکٹ کم بڑی طی اور خلوں کے جاہ وحثم کی بنیاد بڑی کھوکھی تھی۔ چنا کخ اورنگ زیب کی وفات کے بعدیہ عارت بھیگے ہو کے بتا شے کی طرح ببيط كئ كيونكص جاكرى ا ورمنعب دارى نظام برمغليسلطنت كا مدارتها وه المفاروي صدى سيبهت بيد الى افاديت كعويكا نفاءاس بي معاسترے كو آ کے بڑھانے کی تخلیقی صلاحیت باکل باتی بنیں دبی تنی لہذا اٹھارویں صدی میس مسلما لؤل يروين وداخلاتي لينى كاج دُور آياوه أن كمعاشى اورسياسي ينى كانيتج تفاسبب ديمقا. تُطف يرب كرميني محداكرام كاسادانش دريعي اسدام ليارى ك وكصن يس أسي منصب دارى نظام كومرايتنا ب ومغلول كے زوال كا باعث خابت بحااوراس كوبرطايرى سول موس ستشييردينا ب-ررودكون

مغلیہ تہذیب در مسل محلاتی تہذیب متی میں کامر میٹر بادمشاہ کی وات اور اُٹاہی فاخوان کے افراد منے معلوں سے ملک کریہ تہذیب علائین سلطنت کی جو بلیوں میں ماخل ہوتی میں اور د بال سے تہر کے ملکی کوچل تک پہنچنی متی معام مسلمان ہو تک اے آب کو حکم اول بیں شمار کرتے ہتے اس لیے وہ میں اپنی اپنی بسیاط کے مطابق این آب کو حکم اول بیں شمار کرتے ہتے اس لیے وہ میں اپنی اپنی بسیاط کے مطابق

منلیرتبذیب کا تقبید کرتے ہے گرعام ہند دوک نے بالخصوص دیہات کے ہند ووک نے اس عیر ملکی تہذیب کو تبول نہیں کیا اور در مغلول نے ان کو اپنی پروی پرمجبود کیا۔
البندراجیونوں ، کاکستھوں اور یو پارپوں نے جی کو طاذمت با تجادت کے سلسلے برس کا دور بار سے برابر واسطر پڑتا تقام غلول کی بہت ہی باتیں ۔ زبان ، لباس اور آ داب مجلس ۔ این ایس ان کا مفاد چو تکرمغلوں سے دالستہ تفا اس ہے اُن کے مغلول کی معاشرت اختیار کرنے ہیں نہیا دہ وشواری ہنیں ہوئی ۔

مغل حكران براے خوش مذاق اور نفاست يستد عقد ان كوزند كى سے لطعت اندوز ہو کے کاسلیق خوب آ ثانتا اوروہ تنگ نظر بھی مشتے چنائج ابنوں نے مقامی تہذیب کی صین ا وردنگین چروں کو بڑی خندہ پیشانی سے تبول کرلیا۔ ابنوں نے ہندورا یوں سے شادی کی اور ہندوؤں کے تیوبادوں داسنت ، وسره ارول ا ورداكمي وعزه ) ين شرك روف لكحى كراية قرى يوبارين أوروزي بهت ى مندوانى رميس سى شامل كريس - ابنول نے بندوق لے بال اورز بوریسے اس کے یکوان کھلتے ان کے نام گانوں سے اپن محفوں ک رونَ برُحاني - خلوت وجلوت بين ان كو ا پنے پېلو بين بھايا - دموزسلطنت یں ان کوا پنامشروراندواربنایا ادراعل سے اعلی عبدوں برمامورکے ان ک بد كما نيال دُودكين اس طرح رفت رفعة تبدّي امتزاج كاعل دوباره ترقيع بوكيا-معلوں کے جا ایاتی ذوق کے بے تمار کو شے میں - انہوں نے ایک ایک على شان عاريش بوايش، وشناباغ لكوائ ، منري، نالاب ا ودكنويس كعُدُوات -شاہرا ہوں پردور دیہ درخت لگو اے ادر تھوڑے تھوڑے فاصلے پرسافروں

کے لئے بچ کیال اور کا دوال سرا بٹی بنوایش۔ اس کے علاوہ ان کوشٹووسٹ اوی ،
معتودی اور میسیقی کا بھی ہے حدشوق مقا اور وہ اہل ہم دہزی بڑی قدد کرتے تھے۔
مغلوں کا بر ذوق وشوق رفتر دفتر ملک کا نتب ذبی مسنزا ن بن گیا چائے
امرار ا ورعمائدین سلطنت نے بھی اس دوایت کو خوب چکایا اور دیکھتے ہی دیکھتے
ہمندو سنان کے کونے کونے یس مغلیہ تہذیب کا سکتہ چلنے دیگا۔
تول اور علم دورہ

تعليم اورعكم وادب

تبليكى مك اوركسى زمانے بين بى نفريخا بنيس حاصل كى جاتى مننى بلكراس كا کوئی مرک کی معرف ہوتا تفاخواہ وہ مقصد دُنیا وی ہویا دین ۔ یہ کلیم مغلول کے عبدين مجى اتنابى ميح تفاجنناآن ب- آج أكرعام تعيم يردود دباجاناب توأس كا بنیادى سبب يہ ب كھنعنى معاشرہ تعليم كے بيزمل بى بسي سكنا - انگريزوں نے بہاں حکر حکراسکول اور کا بچ اس سے بنیں کھو سے شخے کدان کو ہندوشنا بنوں سے بڑی مجست تفی یا وہ ہم کوعلم کی دولت سے ما لا مال کرنا چاہتے سنے ملک اس وج سے كوان كوا بنے نظم وانس كے لئے تيلىم يافت، بالودك كى عزودت مفى - يەعزودت روز بروز برصی جاتی ہے چنا پئے پاکسنان کوسی سرکاری وفر وں افیکو اوں ا در كارخا لول كے لئے ، تجارتى ا دارول ، ريلوے ، تار ، واك ، ريلي اور یکی وژن کے لئے ، بری اور ہوائی جہازوں کے لئے، عدالتوں، سببتالوں اخبالی اور جیما ہے خانوں کے لئے لاکھوں کی تعدادیں تعلیم یا فتہ کارکن ورکارہو نے مي صنعتى نظام كاتقاضاى يربيدا بو مك صنعى اعتبار سي جبنا نزتى يافت بوگا خوانده آبادی کی شرح و بال اتی بی زیاده بوگ اورجس ملک بی زرعی

تظام كاغليرجتنازياده بو كاتعيم يافت الوكول كاتعداد دبال اتى بى كم بوكى - وج يه بك زرعى معافرے بي تعيلم كامعرون بهت محدود بونا جيكونك كھيتى باڑى اوردستكارى كے لئے جم كى توانائ اور ياتھ كى بيرى چاہيے مركز تى علم -قردن وسطیٰ کے زرعی دوربس کیا پورپ کیاالیتیا کمیں بھی رعایا کاتعلیم کی وتروادى دياست پريخى اورن تعليم كاكونى مركارى محكر بونا تقارتعيلم كابندوليست كرنا افرادك اپئ وَرِّ وادى بخى - اگرك ئى تخص مركادى ملازمست ، طبابت ، دماً لى او د جوتش يامبحد كما امت كالبيشرا ختيادكرنا جابتنا تؤوه اين ذاتى كمششو ستغليم طامس كرتا تفاعام رعايا ك تعليم كل طرف عيد بي قدرة بات مقى - ا قلامك كے نظم وائن يس دعايا كابالكل على والى من بوتا تفا دوسرے زرعى معاشرے يس وكول كوتعليم كى چندال عزوددت منهنى - بعبلا ديهات كے ديمقان ، كمھاد ، بڑھنى موجى اوبار جُلاب، دھوبی اور حجام کو گلستال اوستال اورعیار آنش سے پیٹے بس کیا مدد المسكن منى يبى حال شهرك دمستكارون - زردوند ، كارچوب قالين باف بليدار باورچی اورطوائی وغرہ - کا تفا۔ رہے غرمزمندسواک کے سے دومی پینے تنے۔ ا مرول ،منصب داروں کی ویلیوں میں ملازمت یا اشکریں بھرتی ۔ وابوالفنل کے بقول شاہی سے کی تعداد مہ لاکھ منی میکن فوت بن بھی اچھے سیاری کے مئے فق اورمنطق کے بجائے فن پرگری ہیں مہادت زیادہ مفید منی ۔اس زمانے ہی آن كل كى طرح يجيده قم ك اسلح تو يوتے بنيں سقے كدكو فى شخص قو جى اكول ين تعلم يات بغراك كوچلاى بنين سكتا بكريد عباد دوائ وسلح - الواد يزه ، يزكمان ويزه \_ بوتے تف ان كااستعال مثق ا ور بركے بے آ ما تفان

کرکنالوں سے ۔اس کے علاوہ پیشے خواہ شہری ہوں یادیباتی عومًا آبان ہوتے سنے۔ دواد کا بٹیا لوہار ہونا تھا ، کمھار کا کمھار اور جُلا ہے کا جُلاہا۔ اوریہ پیشے بیا اپنے بپ بعا بڑوں سے یاکس سناد سے سیکھنا تھا۔ مدرسے بین کتا ہوں سے ہنیں ۔

بیکن اس سے بھی زیادہ اہم مکت یہ ہے کہ اُنسویں صدی سے پیٹر ہندوشان یں وہ مادی وسائل اور ورائع موجود نریخے جن کے بغرعام تعلیم کا تصوری بنیں کیا جاسکنا۔ان ما دی وسائل کی عدم موجو دگی ہیں دوشن خیال سے روشن خیال فرمال روامجى تعيم كوعام تبين كرسكتا تقا-مثلا ١٩ دي صدى سے يہلے بهال جھا ہے خانے ران میں ہوئے تھے حالانکہ پڑتگا لیول نے 22 0 1 عین گوا بن جھا پہنان لكادبا تفارة بتن اكرى ازابوالففل الكريزى عامشيه ازمزج صلن كتابين قلمى بوتى تيس-ان كوتوشنولي لكفة تفج عومًا شاى دربار باابرول كا والطفيد یں طازم ہوتے تنے اوران کی فرائن برکتا بین تقل کیاکرتے تھے۔ اس زمانے يسكا غذى فيكريا وسجى د منيس بك كاغذ بالقد صبنايا جا الفاريد كا غذبهت كياب اودمهن كا بوتا نفارايي صودت بي تؤديبات كا ذكري كياش وله بي بھی کی کتاب کے دس میں نے بڑی شکل سے ملے تھے۔جہان کے بیوں کی دری کتابوں کا تعلق ہے فقط ایروں کے دیا کے قلمی کنا بی استعال کرنے ک استطاعت رکھنے تھے عام گھروں کے بچے اتن قیمتی کتابیں کہاں سے لاتے۔ مگرہادے مورضین مغلول کے دور کا وکر کرنے وقت کھے اس قم کا تا تر دینے ک کوشش کرتے ہیں کویا انگریزوں سے پہلے اس مک بیں سومنیں توس المصنزنی صدى بالشندے عزورتعلیم یا انت سنے - شلا مخفرتا یک پاکستان کے مصنف پروبر

سيني بدالرسيدي مرفرات بي كه ، تام شرول ا وركا وَل بي كمت اور باط شاك كف ہوئے سے اوراعلی تعلیم کے لئے بھی درسکا ہیں تنیں جن من مرہی اورسیکولوعلوم باصائے جاتے تنے " رجلد سوئم صف کراچی ہو بورسٹی عاد 19 ای ای برت ایگر دعوی کے بڑون يس استاد محترم ففظ بنن جار مدرسول كي نشان دې كريخ بي اور ده محى واواسلطنت و بل محجهال ایک مدرمه بالول نے قائم کیا تفاد اور کھے مدرے اکر الوالفضل اورام الک نے ۔ چوایک مدیر شاہ جہاں نے جام میر کے پاس کھولا۔ البتر عالمگرنے ملطنت کے تام جفتول بن بهت سے مدے کوئے۔ بردفیرصاحب یا توملت بن کر دیاست ١٤ پناكون تشبرتعليم نداخقا مكر درياست تعليم كى ترديج كى وصدا فزائ مختف طريقول سے کرتی سخی تعلیم اداروں کو کیٹر تیں بطور اماد دی جاتی سنیں ۔ اورمشہوا سادو ا ورعالمول کے وظیفے مقرد سخے اس کے علاقہ امراہی وتعیمی اواروں کی پڑی فیامنی سے اعانت کرتے تنے " پر دفیرصاحب کے بفول ، مغلوں کانظام تعلیم

سوال یہ ہے کہ چھا ہے خانے اور کا غذی عدم مو جودگ کے باعث جب
کتا بیں ہی نایاب سنیں تواش عدہ نظام تعلیم " پرعل کیسے ہوتا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ
طلبار کے سبن سب زبانی ہوئے سے مولوی صاحب بچی کو تختی پر مکھنا پڑھنا بکھا دینے
سنے ۔ قرآن ترافیت کی چندسور نیں بالخصوص یادہ عم کی سور بیں حفظ کروا دیتے تھے۔
اور دوزے نمازے عزودی مسائل مجھا دیتے سنے ۔ اس ابتدائی تعلیم سے فار نع
ہو کرنے آپ خاندانی پیشوں ہیں معرد ون ہوجاتے سنے ۔ اور چو کچھ زبانی پڑھا بھا
اس کو تفور سے عرصے کے بعد بجول جاتے سنے کیونکہ مکھنا پڑھنا ایسافن ہے
اس کو تفور سے عرصے کے بعد بجول جاتے سنے کیونکہ مکھنا پڑھنا ایسافن ہے

جس کمشن اگرجاری درے توزین سے محریر جانا ہے۔

البت شہروں ہیں مورت حال یقینا بہترینی ۔ ریکسوں کی اولاد کو خاندانی روہ یہ کے مطابان ہر گری ، گھڑ سواری اورکشتی کے علاوہ لکھنا پڑھنا ہی سیکھنا پڑتا تھا کیونکہ اعلیٰ عمدوں کے لئے تعلیم لازمی شرط بھی ۔ ای طرح بیوباریوں اورمنیبوں کے بیونکہ اعلیٰ عمدوں کے لئے تعلیم لازمی شرط بھی ۔ ای طرح بیوباریوں اورمنیبوں کے بیونکہ بیونکہ بیونکہ بیوباریوں اورمنیبوں کے بیونکہ بیانی بیٹے کی خاطر لکھنا پڑھنا اورصاب کتاب سیکھنا پڑتا تھا۔

قردن وسطیٰ کی مادی د شوار بول کے با د جوداس بیں کلام نہیں کہ شابان نبلیہ
ا در اُن کے اُمرار دربا بعلم وادب کے بڑے دلدادہ تنف مثلاً با آبر کا دزیرسید
مقابر علی اپن تواریخ بیں مکمفتا ہے کہ محکہ شہرت عام کا ایک فرلینہ سکولوں اور
کا لیجوں کے لئے عارتیں بنوا نا تفاد رمز ملارص کے ہایوں کو بھی مطالعے کا بجد
شوق تفاد چنا پنے وہ کہ اول کا ایک منتخب ذیرہ ہمیشہ ا پنے ساتھ رکھتا تفاد ہی کو
جغرافیہ ، ہیکت اور بخوم کی کہ اول سے خاصی دیچی تفید دہل کے برائے قلعیں
شرشاہ نے ایک دارالمرور بنوایا تھا۔ ہمایوں نے اس کو شاہی کمت خانے بی
تندیل کردیا بیکن اُن پڑھ ہونے کے بادصف اکر علم نوازی بیں باپ اور دادا
دونوں پرسبقت ہے گیا۔

اکبرے دور حکومت سے سلطنت مغلیہ بین نظام تعلیم کا ایک بناعبر نظرہ ہوا۔ اکبرے آگرہ ' فتح پورسیکری ، لاہورا ور دومرے مقامات پر ناحرف اعلی تعلیم کے لئے کا بح فائم کئے بلکنساب بیں بھی اہم اصلاحیں کیں۔ چنانچ اولفضل تعلیم کے لئے کا بح فائم کئے بلکنساب بیں بھی اہم اصلاحیں کیں۔ چنانچ اولفضل تعلیم کا جو ضابطہ دائے کیا اس کے مطابق ہروائے کے لئے لازم نظاکہ وہ افلا قبات ، حساب ، افلیدیں ، ہیں تن ، قبا فرستناسی کے مطابق میں میں اسلام کے ایک اسلام کے مطابق ہروائی کے ایک لازم نظاکہ وہ افلا قبات ، حساب ، افلیدیں ، ہیں تن ، قبا فرستناسی

( ۱۹۲۶ مه ۱۵ مه ۱۹۲۹ مرباحی اگورخانددادی ، نداعت ، طربی مکومت ، مسات طلب ، منطق ، تاریخ ا درجی درباحی ا درا الی علوم می مهارت حاصل کرد در آین ا کری صفح می الی علوم سے مُراد مذہب، دیاحتی سے مُراد مذہب، دیاحتی سے مُراد مذہب، دیاحتی سے مُراد مذہب، میسیقی میکنکسس بنی بطبی سے مراد طبیعیات ہے مشکرت کے طلبا کو دیاکرن ، نیائے ، دیکنکسس بنی بطبی سے مراد طبیعیات ہے مشکرت کے طلبا کو دیاکرن ، نیائے ، دبیانت اور با تبخی پڑھنا پڑتا تھا شکی شخص کو دور حاصرہ کے تقاصوں سے ففلت برتے کی اجازت بنیں ہونی چاہیئے ۔

ينصاب ظابري كرابتدائ مدرسول كانتفا بلكراعل تعليم كانفا-ال نصاب يروادا اسلطنت ياصوباني وارالحكومتوں كے علاوہ دوسرے مقامات يس كمال مك عل بوام منبي بناسكة اورنه بي يرمطوم بكرنصابى مضاين كويطهان وال اً شادول کی علی قابلیت کیانفی ۔ یکونکہ اس وقت کے استفادوں یا اُن کے شاگردوں یں سے کی ایک فرد کی ایسی کوئی ایک تصنیف بھی ہم تک بہنیں بہنی ہے جس سے اُن کے کارناموں کی یادتادہ ہوتی رہرطال برنصاب تفریبا و برطھ موبری ک رائح ربا۔ ورتب ملا نظام الدین نے اورنگ زیب کے عبدیں ایک نیانصاب مرتب كياجة تح تك درس نظاى كے نام صمينور ب - اورنگ زيب كى تعليم أوازى كا ذكركرتے ہوكے مشيخ محداكرام لكھتے بيں كدرواس نے فرمان جارى كيا تفاكر جولا عاً فيخدد يمك كم تام طلباكو خواه وه بمزان برصة بول باكتف شابى خزائه س وظیعة دیا جائے " رسلم تهذیب انگریزی صنعی) -

اکرکوعلم دیکت کی باتیں جانے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے نج پیریکری بس ایک عادت عبادت خانے کے نام سے بنوائی تنی جہاں وہ ہرمذہب اور ہرسلک کے عالموں بسلمان مولولوں ، ہندو بڑھ توں ، عیسائی پادربوں اور در تشتی دستون کوجے کا اوراک کامین سنتا تفاداس کے علاوہ اس کے کتب فائے بن مو برارکتا بی موج دیں۔ جن كوره دومروں سے بڑھواكر سنتا تھا۔ ابوالفضل لكھتا ہے كہ ، طك معظم كا كتب خانه كئ حصول ميں بنا ہواہے ميجو تنابي قد كتب فانے بين رمتى ہيں اور كچھ حرم سرایس - پھرکنب خانے کے بھی الگ الگ شبے ہیں اور ان کی تعتبیم کا انخصار كما بول كى قدرونىيىت اوران علوم كى المهيت پر ہے جن سے وہ تعلق ركھتى ہيں۔ نٹری کتا ہیں مشاعوں کے دیوان مندی ، فارس بیونانی مکثیری اوروبی کی كتابي جُدا جُداركمي جاتى بي- ان كتابول كووا قفت كارا فراور وذا ما على حفز كويرُ ه كريسنات بي اوروه بركتاب كوابندا سه انتهاتك سنة بي رمناني وال روزار جہال ختم كرتے ہيں اعلى حفرت اس صغے پر اپنے قلم سے نشان بنادیتے ہیں۔ اوربرصت والے نے جتے صفح شنا سے ہوتے ہیں اعلی حفرت اس کے حاب سے اس کوسونا چاندی انعام عطاکرتے ہیں شایدی کوئی مشہود کتاب ہوج عبادی یں پڑھ کرمشنائ نرکمی ہو۔ اور پُرانے زمانے کا کوئی ناریجی وا قعرالیا مہنی ب اور نه علوم کے کوئی عجائبات اور فلسفے کے کوئی دلچیپ نکات ہیں جن سے مکم عظم جو يز جانب دارعاد فول كے مرنا ن بي آگاه من مول-وہ کسی کتاب کو دوبارہ سننے سے اکتاتے ہیں ہی بلداس کوزیادہ نوق سے سنة بي-اخلاق تآخري ، يميا كسعادت ، قابوس نام ، شرف مُيزى كانصابيف كلتان عيم منال كى حديقة مولانادوم كى مثنوى ، جام جم ، سشا بهنا مر ، نظای كنجوى كى مشويال دخسى البرخرو ا ودمولانا جامى كے كليات ، خاقاتى اور

آفدى كے ديوان اور تايئ كى متعدد كتابي مك عظم كوباربار برمع كريسنائى جاتى بي ع اكرى دورك على اورا دبى سركميمول كوتين حصتول بين إنثا عا سكتاب-اقل ترجے ووئم این فیلی اورسوئم شروشاعی - جوزے بادشاه کی فراکش بر ہو ئے ان کاؤکرکرتے ہوئے ابوالفصل لکھتا ہے کہ" اسا نبات کے عالم ہندی یونانی ، عی اورفاری کی کتابوں کو دومری زبان بی ترجم کرنے بی معروف بے بي - جنائخ ذيح جديد مرزائ كاترجم امر فع الشيران ك نكران بي وا- اور كن جوشى ، كذكا وحرا ورمهيش مهانندى تصنيفات كان جرسنكرت ساس كتاب كے مصنفت والوالففل كى فہم كے مطابق ہوا۔ مہا تھارت كا جوہندوستان كى قديم كاب ب سنكريت س فارى بن نرجم نقيب خان، ملا عبدالقا دربدايون ا ورشيخ سلطان تفانيسري ك تكراني بي موا- اس كتاب بي تقريبًا ايك لا كمشر ہیں۔ اور مل معظم نے اس کا نام رزم نامہ رکھا ہے۔ انہیں عالمول نے دا مائن کا ترجم بھی فاری میں کیا ہے۔ بیر بھی ہندوستان کی بڑانی کتاب ہے جی میں مام چندر کی کے حالات ورزح ہیں گرفلسفے کے دلچے تکان بھی موجود ہیں۔ حاجی ابراہیم نے ا تفروبد كانز جمر فارى مس كياب جو مندوقل كعقد كمطابق جار ا بہای کنا بوں میں سے ایک ہے ۔ يقا منى جو علم صاب بر مندوستانى صاب دانوں ی نہایت اعلی کتاب ہے اپنے ہندوان حجاب سے وم ہو گئ اور میرے بڑے معائى سينع الوالفيض فيقنى نے اس كوا بن باتقت فارى كا جامر بيفايا مك معظم ك حكم س مكن خال كراتى نے بيئت كامشہوركماب آجك كاتر جم فاری بن كيار تزك بابرى جن كو بم على دانانى كا ضابط كمد سكت بي س كاترچم

تركى سے مرزاعبدالرحيم فال فانال نے كيا ہے۔ تاريخ كير كارواج تر تكنى جس یں گذشتہ چارہزارسال کے حالات درن بیکٹیری سے فاری بین ترجم مولانا شاہ محدشاہ آبادی نے کیا۔ معج البلدان شہروں اور ملوں کے بارے میں بنایت عمدہ تصنیف ہے۔اس کتاب کاول سے فاری میں ترجم ملا ج تنگی قاسم بیک منتے منور اوروبی کے دوسرے عالموں نے کیا۔ بری باس جو کرشن جی کاجون جریت اس کا ترجہ ولانا طیری نے کیا۔ مک منظم کے عکم سے اس کتاب کے مصنف نے کلیلہ و دمنه كاازسراؤ تزجيركيا اوداس كانام عيآروانش دكهاريركتاب كوعلى وانائى كاشابكار ب يكن الشائ مبالغة آميزى سے يُرب - نفرالتُرمستونى اور كلاحيين واعظ نے اس کا فاری میں جونز جمر کیا ہے اس میں دُور از کار استعاروں ا ورکشکل لفظوں کی بھرارہے ۔ کل وڈمن کی دامستنانِ مجسن سے صاحب ورویڑھنے والی کے دل پکھل جاتے ہیں۔ اس کا ترجب میرے بھائی نبھنی نے متنوی لیا مجوں ک بحریس نظم کیا اوراب بائل و دمن بی کے نام سے مشہورہے۔ " "ناد و كا خوالى سے وافقت ہونے كے بداعل حفرت نے كى باجر عالمول كو حكم دياكه وه ساتول أفليمول كے ايك ہزادسال كے وا فعان فلمبتدكري فينان اوركى دومرے صاحبان قلم نے تاریخ نوليي كى ابنداك بعديس ما احد تنوى نے اس بیں بہت اضافہ کیا اور جعفر بیگ آصف خال نے کام کو یا پڑیل بک يبنيايا-أس كاديباج ميرالكها بواب اودكماب كانام مابئ ألفي ريعي بزاد برس کی تاریخ ہے"

مولای محرصین آ زاد نے ماٹر الائمراا ورمنتخب النواد ، ع کے والے سے

بعض وُوسری تھینفات کا بھی دکرکیا ہے مثلاً ملا عبدالقا در بدا ہوئی نے بادشاہ کی فراکش پرسکھاس جیسی کا فائک بیں ترجم کیا اور نام اس کا فرد آفزا رکھا۔
اس معتقد نے جائے درشیدی کا فلاصر مینے اوالفعنل کے مشورے سے اور ایک ہمندی افسانے کا ترجم کوالاہمار کے نام سے کیا۔ ایک کتاب عبدالسندار ابن قائم مندی افعال سفے کے خرق الفلاسقہ کے نام سے ترجم کی ماس کتاب کا قلمی گئے آڈا دنے علیفہ سیّد محمون ویوان پٹیا ہے کہ کتب خانے ہیں دیکھا تھا ر دریا را کری صفیات کتاب کے معتقد نے دریا ہے میں لکھا ہے کہ کتب خانے ہیں دیکھا تھا ر دریا را کری صفیات کتاب کے معتقد نے دریا ہے میں لکھا ہے کہ کتب خانے ہیں دیکھا تھا ر دریا را کری صفیات کتاب کے معتقد نے دریا ہے میں لکھا ہے کہ کتب خانے ہی دریا ہے میں لکھا ہے کہ کتب خانے ہی دریا ہے میں لاطبی نہ زبان ایک پادری سے سکھی جنا کی اوری اور اور اور کتاب تیار ہوگئی۔
سکھی جنا کی اور میں دوم کی قدیم تاہ نے کا مختقر بربان سے پھرشا ہیر اہل کمال کے حالات ہیں دوم کی قدیم تاہ نے کا مختقر بربان سے پھرشا ہیر اہل کمال کے حالات ہیں۔

برکتابی وشان فراکش برکھی گئی تھیں ملکی قیاس کہتا ہے کہ ان کی نقیس میں جہنے اکبر کی اجازت سے اچھئے چوری علم وادب کے دومر سے شاکقین تک بھی چہنے ہوں گری اجازت سے اچھئے چوری علم وادب کے دومر سے شاکقین تک بھی چہنے ہوں گری ۔ اکبری دور کی تابیخ کی کتابول بی کا قبدا نقا در بدایون کی منتخب الوابع ، نظام الدین احد کی طبقات اکبری ، اوالفضل کی آئین کری او دکر بائے فی عن مزیدی کی اکر المراب این کی مائر دجمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ مائر دھمی مرز اعبدالرجیب مانتی کی انتش بر کھی گئی تھی۔ خاسخاناں کی فرائش بر کھی گئی تھی۔

جہاں کک شودشائ کا تعلق ہے باہر سے بہاں دشاہ ظوتک شایدی کوئی معل با دشاہ ، شہزادہ یا امرائیا ہوجس نے شون کے ہوں یاجس کواوب سے دئی معل با دشاہ ، شہزادہ یا امرائیا ہوجس نے شون کے ہوں یاجس کواوب سے دئیجی نہ ہو۔ اکرگو آن پڑھ تفا ایکن سلاطین چنتا بئر میں ملک الشوار کا

عبدہ سب سے بیلے آئی نے قائم کیا اور غو آلی شہیدی کو اس اعوازے نوازا۔ غزالی مے بعد بوالفیفن فیفتی ملک الشوارمقرد ہوا۔ اورمرتے دم مک کشورین کا تابعداد ربا- اكبربا وشاہ فيفتى كے علم وفصل كابرا احترام كرنا نفا- ايك دوزاكرنے وربارين فيقى سے كچھ فرماكن كى تقى - وہ كھ لے مكھ دہے تقے - اكرچي بيھا مقا المبة كنكيبول سے ان كى طوف دىكىغا جانا تفا-داج برتل بڑے مُزج واسے سے۔ انہوں نے پھوبات کی تو اکرنے اشارے سے منع کیا اور پیکے سے کہاکہ سون ے زیند ، سیج جو چرے وید و کے رہو۔ سیج جو کھ مکھد ہے ہی) دورباراكري صنهم)-اكركفين پراتنااعمًا وتفاكر شهزاده سيم، مود، دانیال سب کونیعتی کی مشاکردی بین دے دیا تفارایدان کامشہورشاء فی جب بهندوستان آیا تومیفتی بحث بن کو اینے گھر مظمرا با اور بڑی آؤ بھکت کی اور فیقنی ہی کی سفارش سے وہ در بار میں پہنچا گرزندگی نے دفانے کی اور وسال ک عمریس انتقال کرگیا۔ فیضَی شاعری کے علاوہ طب، فقہ، موسیقی ، تھتوت، ہیئت اودعلم ہندسے بیں بی کاس دستگاہ دکھتا تھاچنا کیے اس کے مرتے كے بعداس كے كتب خانے سے چھ بزار چيسوكتا بي جمطل اور مذمب تفيس برآ مدیویش ا ودسشای کتب خانے میں داخل کردی گیش ۔ اپنا دیوان خود مرتب كيا تقا اورنام اس كاطباحث الصح ركها تفاراس كے علاوہ نظاى كنج ىكى مخزن امرار کے طرزیرا بک متنوی مرکز دوار لکھی۔ پیمزیل دس کا تصفیطم کیا۔ اور قرآن نرلیت کی ایک نفنیرسواطع الآلهام سے ام سے مکھی جوغ منقوط متى - اس كى ايك ا ورنصيبون موارد الكلم متى جس بين يندونفيحت كى باتين كلى تنیں۔ پیرانٹ کے نیعنی ہے جس کو تو رالدین محرعبدالٹرنے نیعنی کی وفات کے بعد ترینیب
دیاستا۔ یہ دراصل ان سرکاری عرضداشتوں اور رپورٹوں کا بحوعہ ہے جو تھیتی سفارت وکن
کے دکوران اکرکو بھیجنار بتناسقا۔

ددباداکری کا ایک اودامیرس گاادب نوازی پرتایی کی مهری گی بوئی بین مرزاجدادیم
خان خان نانال مقاراس کاب برم خان صاب دیوان شاو مقالیکن علم وادب کے بیدان بی
بین باب پرسی معقد کیا ۔ وہ خاری اورم ندی دونوں زبانوں بیس شعرکت مقا اورفاری
بیس رقیم اورم ندی بیس رقیمتی تخلص کرتا تھا رائس کے مندی دو ہ اب بک گائے جاتے بین
وہ عربی اورم زکی برسمی پولاعبور رکھتا تھا۔ چنا پخراس نے تزک بامری کا ترجم ترکی سے
خاری بین کیا ۔ وہ شاعوں اورعالموں کا بھی بڑا قدر دان متقارا بران کا مشہور شاع فنظری
جیشا پوری و دفات ۱۹۱۱ء می مصاحبوں بین تھا۔

بادشاہ کے ایک اورمصاصب خاص برقع الشریزادی براے کے عالم تھ۔
اکرنے ان کوعفندالدولہ کا خطاب دیا تفامنطق اورفلسفران کا خاص حقون تفاا وربعق
محققین کا خیال ہے کہ دس نظامی کے اصل موجدومی ہیں۔ ورود کویژ صالا)
اکبری عہد کے علائے دین ہیں سب سے ممتاز شخصیتیں محدوم الملک ملا جداللہ سلطان پوری رجان دور اورشیخ عبلاننی صدرالصدوری تھیں۔ محدوم الملک ملا عبداللہ کو فقہ اورعلوم اسلامیہ میں کمال حاصل تھا۔ ان کی تصنیفات ہی عصب الانبیا منہ منہاج الوصول ، اوردسالہ تفصیل عقل برعلم کا خاص مقام ہے سب سے پہلے وہ منہاج الوصول ، اوردسالہ تفصیل عقل برعلم کا خاص مقام ہے سب سے پہلے وہ ہا یوں کے زمانے ہیں دربار سے وابستہ ہوئے اور محدوم الملک کا خطاب پایا۔
ہما یوں کے زمانے ہیں دربار سے وابستہ ہوئے اور محدوم الملک کا خطاب پایا۔

كرنے لكے - شيرشاه نے ال كوسين الاسلام مقردكرديا يشيرشاه كى وقات كے بعدجب سيم شاه سُورى تحنيف بواتو محدوم الملك كالربهت بره يكيا واقتداد كى بوى اور دواست ك طبع أن كى فطرى كمزوريال بينس المنداده كمى فرديا فرقے كوج أن كى ننو بيسد اطاعت ذكرتابرداشت بنيل كريكة من رجى طرح آن كل ك دُنيا دار واوى ا پنے مخالفین کو کمپولنسٹ ا ور دہر برکہ کر برنام "کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ای طرح سواہوں صدى مين علماردين برائيمرتى شخفيت كومهدوى بإرافقنى كمددية تق اوراس كى جان و مال کے دریے ہوجائے تنے چنا بخہ مخدوم الملک نے بڑے بڑے دیندادوں کو مہدی یا دا فصنی قرار دے مرقبل کروا دیا ۔ حق کوسیسے علائی جیبابر درگ ورولیش میں ان کے پنج عضب سے مزیع سکا۔ مخدوم الملک نے ان کو کوٹوں سے اتنا پٹوایاکہ ان کا دم مکل كيا-فيصى اورا بوالفضل كے باپ مبيح مبارك كوسى جونها بنت آزا ومنش اور ركشن خیال عالم سخ محدوم الملک سے یا تفول بڑی تکلیفیں اُسٹان بڑی۔

سوریوں کے بعدجب منل دوبارہ برسرافت دار کے قدمخدوم الملک بھرائن کے ساتھ ہوگئے۔ اور برسنور شیخ الاسلام کے فرائقن مرانجام دیتے رہے۔ یہ بڑی افرائغوی کا زماد مخارجواں سال بادشاہ بغاوتوں کو فروکرنے بیں معروف مخار مخدوم الملک اس موقع سے فائدہ اُٹھایا ، ورخ شامل مولیوں کی سدسے اپنی طاقت اوکہ شکم کرلی۔ وگٹ ان کے مظالم اور سخت گریوں سے تنگ سے میکن کی بین دم مار کے کی ہمت ما دیمتی ۔ دعتی ۔ لطھند برہے کہ دعایا کو تو مار بیٹ کر شرع کی بابندی پر مجبود کرتے سے اور فو د شرعی احتمام سے بہتے کے لئے طرح طرح کے جیلے تواش کینے تنے مشلا ترکوہ سے بہتے کے اور فو د شرعی احتمام سے بہتے کے لئے طرح طرح کے جیلے تواش کینے تنے مشلا ترکوہ سے بہتے کے اور فو د شرعی احتمام سے بہتے کے لئے طرح طرح کے جیلے تواش کینے تنے مشلا ترکوہ سے بہتے کے ایک طرح طرح کے جیلے تواش کینے تنے مشلا ترکوہ سے بہتے کے ایک مال جو بہتے تھے مشلا ترکوہ ساری جا تما دا دورال و ایک ایس میں جو ترکیب نکا لی مختی کہ سال جب ختم ہونے لگا تو اپنی ساری جا تما دا دورال و

دولت یوی کے نام بہر کردیت اور بھرسال کے آغاز بیں اس سب کھے دائیں نے لیے۔ بچ بہدائی کے جھا النے بھے گرتری کے جھان جانے کا خطرہ تفالبندا جے برنہ جاتے بھے گرتری کے بھن جانے کا خطرہ تفالبندا جے برنہ جاتے بھے گرتری میں شدر یہ بیش کرتے سے کو خشکی کے دائے سے جادی تورانفینوں کے ملک دابران سے بوکر گذرنا پراے گا اورجہاز سے جادی تو دہ فرنگی میچوں کے ہیں۔

سینے الاسلام کی ہوس در کا بیام مقاکہ اور اصوبہ پنجاب ان کی جا گرتھا۔ پھر
میں سری شہیں ہوتی مفی اور سرجائز نا جائز طریقے سے دولت سیمٹنے رہتے ہتے
ان کی بڑی حج بلی لا ہوریس منی۔ موصوت نے جوبل کے اندومتوریٹ کی بڑی قرین
بنواد کھی مقیس اور فرماتے منے کہ برمیر سے بڑکھوں کی قرین ہیں۔ ان قرول پرسز
چا دریں پٹری رہتی مقیس اور دونیا نہ تازہ بچول ڈالے جاتے ہتے۔ کملا عبد انھا در
بدا یو تی تکھتے ہیں کریشنے الاسلام کی وفات کے بعد جب یہ قرین شاہی حکم سے
مودی گئیس تو اکن میں سے بین کروٹر دوہے انقد اور ہونے کی اینوں سے ہمرے
ہوئے کئی صند وق برا مد ہوئے۔

دورے بُردگ بین جمدالبنی صدرالصد ور رحید بسش بھی مخلون کی ابنالیان یس سیطی الاسلام سے بیجے نہ تھے۔ وہ سیسے جدالقدوس گنگری کے لوتے تھے۔ قریم کی تعلیم یافتر تھے۔اوں ان کو اپنے عہد اور طبیب کا بڑا گھنڈ تھا۔ انہوں نے بھی بہت سے پوھتیوں میکوہوں کے گھامٹ آتا دا تھا۔ اُس زیانی بر ملک کی تمام مبحدوں کے اماموں کو گذارے کے لئے زبین سرکار سے مفت متی ملک کی تمام مبحدوں کے اماموں کو گذارے کے لئے زبین سرکار سے مفت متی متی۔ زمینوں کی تعتیم کا اختیار بھی صدرالصدوری کو تھا۔ وہ جس کوچا ہے نے زبین و بیتے اور جس کوچا ہے نہ دیتے۔ وہ شاہد خود تورشوں نہ لینے کے لیک بر شخص جانما تفاکد آن کے کسی فری دست تہ دار یا ملاذم کورشوت و سے بیز زمین نہیں ہے گی۔

بادسناه کوشن الاسلام اورصدوالصدور کی زیال کاربول کی نجرین منی دیجی منتفاری خوری منتفاری الاسلام اورصدوالصدور کی زیال کاربول کی نجرین منتفاره منتفی دیجی منتفاره استفاره منتفی دی در اشت کوتار بارالبته جب اس کے قدم جم گئے اورسلطنت اور شراحیت کی کشکش حدسے بڑھ گئی تواکیر کو بھی قدم جم گئے اورسلطنت اور شراحیت کی کشکش حدسے بڑھ گئی تواکیر کو بھی قدم م شانا بڑا۔

گرسلفنت اور شراعیت کی کیشن مکش کوئی نی چزیز تھی بسلامان بهند کی تاریخ شاہد ہے کہ بھارے بھیٹر علاروین اور کیفنتیان برسٹ رع متین تخت وتا ج سے بھیٹر ساک کی طرح بچھٹے رہے۔ ان کامسلک زربیستی تھانہ کہ خداپرسنی۔ وہ تحفظ اسلام کی اور بھی سرا اپنے ذاتی اقت دار کو برطھ انے کی فکر کرتے تھے۔ اپنی ہوسنا کیوں پر شراحیت کا پر دہ ڈا گئے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کے بلالمنٹ کو شراحیت کے تالیع لینی شراحیت کا پر دہ ڈا گئے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کے بلالمنٹ کو شراحیت کے تالیع لینی بھی رسی کے ماکنت ہوتا جا ہیئے۔ حالا تک بمندوشنان کے حالات اس امری اجازت بہنیں دیتے تھے بہی وج ہے کہ ہمتی ، علا رالدین جلی اور محد تفاق نے علار ہی کوسلطنت کے معاطلت بیں کبھی وض ا ندا زینہ ہونے دیا اور نہ سلطنت کے مسلطنت کے معاطلت بیں کبھی وض ا ندا زینہ ہونے دیا اور نہ سلطنت کے مسلطنت کے معاطلت بیں کبھی وض ا ندا زینہ ہونے دیا اور نہ سلطنت کے مسلطنت کے معاطلت بیں کبھی وض ا ندا زینہ ہونے دیا اور نہ سلطنت کے مسلطنت کے معاطلت بیں کبھی وض ا ندا زینہ ہونے دیا اور نہ سلطنت کے مسلطنت کے معاطلت بیں کبھی وض ا ندا زینہ ہونے دیا اور نہ سلطنت کے مسلطنت کے معاطلت بیں کبھی وض ا ندا زینہ ہونے دیا اور نہ سلطنت کے میاسی مفاد کو علمار کے ذاتی مفاد کے تا این کیا۔

اکرومشلے کی "کا صدق دل سے قائل تھا۔ اور با برکی نیسیخوں پرخلوص سے علی کرنا جا ہتا تھا۔ اس کو معلوم تھاکہ سلطنت کے ہستھکام کے لئے حزوری ہے کہ مہند ومسلما اوٰں کے درمیان دوستی اور مفاہمت کو فردغ ہوکیی فرقے کے ساخف ، دنگ یا مذہب کی بنا پرامتیازی سلوک شکیا جائے اور دکستی فس واتی عقائد کی بنایر تنگ کیا مائے۔ وہ علما کے دین کا بڑا احرام کونا تھا۔ اُن ک پیشوائی میں سبقت کرتا تھا۔ اُل کی جو تیاں سیدھی کرتا تھا۔ کوئی عالم دین بھرے درباریس اس کو و انگتا تو بھی وہ بُرانہ مانت تھا۔ مبحدیس ا وال اور جھاڑودیتا تفا-اجيرشرلف پيدل جانا تفاا وريشخ سلم چئى سے كرى عقدت ركفتا تفاء اس کے با دجود علمار دربار کی نظر بس اکر کی ا ن عقیدت مندیوں کی کوئی وقعت شمتی - بادشاہ میں دنیا بھرکے ترعی عیب ہوتے تب بھی وہ درگذر کردیتے بشرطيكه بادشاه أموسلطنت بي ال مح استارول يرجلنا اورسليم شاه سورى کی ماننداک کے احکام کی تعییل کرتا۔ علمار دربار کو گھمنٹر تفاکہ شراحیت ا وصلطنت دواؤل ہمارے گھر کی او شیال ہیں۔ گرا کرکا دعویٰ تھا کہ اُمورِملطنت مجد سے بہنزکوئی بنیں بختا۔ اس سے کہ بن نے برسلطنت علمار کے فتو دل سے بنیں بلکہ اپن توت اورد بانت عاصل کی ہے۔ یک سلطنت یس کسی کوحصروا رہیں بناؤں گا۔ چنا کنر وہ عبسالشرخاں اُزبیب کے نام تطبی علار دربار کی ہوس ا تنسدار کی شكايت كرتے ہوے كلفاہے كه ود مے تواہندك درفرمال روائى وكارگزا دى شركب بادشامى باشند" ريوگ چاہتے بين كرسلانت كے معاملات ميس بادشاہ کے شرکی ہوجا ین) اکری مولیوں سے اور شریعت کے طواہر سے بيزارى كامخيادى سبب سلطنت اود شرليست كايبى ديريز تصاد نفا- اس تضاو كے دومى من نے : سلطنت كو شرايت كے تابع كردياجاك ياشراعيت كے دباؤ سے آزاد کر بیاجائے اکرتے وورے مل کو ترجے دی۔

میکن اکرٹرا مربرسیاست دال تھا۔اُس نے علمار دربارسے بواہ راست مكرلينا مناسب بمجعا بكهاليى تذبيرا خنبا دك كرسان بيى مرجائ اود لامتى بعى ناقت -چنا پخراس نے ان کی کاملے کے ایسے لائق اور فاصل میٹر جُن جُن کرجمع کے جوا پے اپ نن مين يمنا ك دوز كار تف الوالعضل افيعى، علم الوالفع كيلانى ، لا عبد القادسوالونى امیرفتے النہ شیرازی، حاجی ابراہیم سرمندی، میننے امان یانی تی کے بھینے ما الوسید، راجہ و در اجه برب ، عدالرجم خال خانال منابت روسشن خیال اور بادشاه کے وفادارمصاحب عقد ال يس بين بين الوالفضل ادرفيني عقد وه محدوم الملكك زخم فورده ستے ١٠١٠ ان كو نيما د كھائے كى فكريس رہتے ستے ۔ اى اثنا بس عباد تخانے يبى بحث ومباسط كى مجليس ہونے نيس و رمه ١٥٥) ان مجلول بس بمندوم ال عیسائی، یاری وض کم ہر عقیدے کے عالم ترکیب ہوتے سے وورا پنا اپنا نقط كظار بہایت آزادی سے بیان کرتے تھے۔ محدوم الملک اورسینے صدران مباحثوں ہیں شركت كوايئ شان كے خلاف سمجے تھے مگر بادمت وكا حكم مقالم ذا چارونا چار جانا،ى بڑتا مقا۔ان بحوں کے دوران بیں دولوں بزرگوں کے علوم دین کی قلبی خوب كُفل - وه كمى مسلك كے بارے يں ايك سند بين كرتے تو ابو الفعنل اور فيعني أن کی دو میں دس مدیں ہے آتے مطار کو غیر مع عالموں کے مقابے بیں ہی ذک الله نايرانى - اس مع كرابنول في غرفه ابب كامطالدي بنيس كيا تفا- ال بحول ك فع يورسيكرى اود آكرے يى فوب كسمرح مكاكر تنبيرى جاتى مقى تاك مام مسلمالون كوبيت بيل جائے كرجى علار دين كو وہ اسلام كاستون كيجے بي وہ اندر سے کتے کھو کھے ہیں۔

ادرت وه تاریخ دستا دیز تیا دموئی جس نے مخددم الملک اور شیخ صدر کے تا بوت تفذیر میں آخری کیل عطونک دی اس دستادیز کوشیخ مبالک نے بادشاہ کی ایما سے مُرتب کیا تفا معفرین قرآن شراعیت کی مشہوراً بت اطبعواللہ واطبعو الرّسُول و اولی الامر منکم اورا حادیث کے تذکرے کے بعدیدا علان کیا گیا تفاکیسلطان عادل کا مرتز مجتہدہ اونچاہے - اور اگر علار کے درمیان کی مسئلہ پراختلاف ہو تو بادش ہ کا فیصلہ نظمی ہوگا۔ اس دستاویز پر محددم الملک مشیخ عبار بنی اور صدر الصدد رقامنی جلال الدین ، قامنی خال بدخش اور میران صدرجہال سب کو دی تفال مرتئے پرائے دور اللہ مسب کو دی تفال مرتئے پرائے۔ درمیان مسب کو دی تفال مرتئے پرائے پرائے۔ درمیان مدرجہال سب کو دی تفال مرتئے پرائے۔ درمیان مدرجہال سب کو دی تفال مرتئے پرائے پرائے پرائے۔ درمیان مدرجہاں سب کو دی تفال مرتئے پرائے پرائے پرائے۔ درمیان مدرجہاں سب کو دی تفال مرتئے پرائے پرائے پرائے۔ درمیان میں درمی

ا علان نامے پردستخط ہو گئے تواکرنے محدوم الملک اور شیخ صدر کوحکم دیا كة آپ حصرات ع بيت الله كو تنزليت لے جايئ اور عارى اجازت كے بغرمند قان والس ما ين - وه جانے كو تو كئے كر كئے مدینے بين آگرے كے سے عيش و آ رام كمال نفیب، اوتے - مھراقتداری ای اونی کرس سے گرے تھے کہ چوٹ کی ٹیسیں چین نہ لینے دین مقیں۔ ای دوران میں وطن سے جرآئ کہ اکر کے سو تیلے مجائی جکمرزا حاکم کابل نے بغاوت کردی ہے اور پنجاب کی سمت بڑھ رہا ہے۔اورخان زمان على قلى خان شيبانى نے بنگال ميں خود مختارى كا يرجم لمبندكيا ہے شخ الاسلام اور مشیخ صدر نے ان بغاوتوں کوا ہے جن ہیں تا پر فیبی مجھا اور مندوستا ن دوان ہو گئے کہ پہاں پہنچ کرعام مسلما اوٰں کدکا فرا وریے دین با وشاہ کی مخالفت يرة ماده كري كے يكن ده داستے ى بن سے كه اكر نے دولوں بغاوتوں برقا الو پابیا۔ اور جب پرحفزان مندونتان ہیں وارد ہوئے توبہاں کچھ ا ورج منظر

تقا۔ چنا پچر گرفتار ہوئے اور اس دنیا سے ہیشہ کے لئے رفصت کر دیتے گئے ۔

اگرے کے سازشی ما حول سے نجات بائے اور مؤربی صوبوں کی دبہد بھال کی غرض سے اکرنے ہم ۵۵ اعین فتح پورسیکری کو بخر باد کہا اور لا ہور کو اپنا وارائسلطنت بنایا ۔ لا ہور کو یہ سعادت نقر بنا چارسو ہوں کے بعد نصیب ہوئی ۔ اکرنے اپنی عرک بعیت ۵۴ سال نظم ولئس کی اصلاح میں عرف کئے اور نشر لویت کے کسی فو د ما خن مام نے م مورسلطنت میں بھر د افلات کی جرائت نہیں کی ۔

اکری دُوریس بردندکدکی متازمونی ره نما پیدا نہیں ہوا تا ہم بھکتی کی تخریک جس کی ابتدا پر وصویں صدی میں برگئی تھی برستور جاری رہی۔ ان بھکتوں میں واقد ویال زمہم ہاء ۔ ۳ ، ۴۱۹ ) اور برکھن دولادت سام ہا) قابل ذکر ہیں۔ واقد ویال زمات کا دُھنیا یا موچی تقا۔ اس نے دہلی ، اجمیر عنرو غرو کاسفرکیا۔ یکن عرکا ذیادہ صفتہ راجوتا نے بیل گزارا۔ وہ کمیر کے بیٹے کمال کا مرد متقااس کے اسلامی تفتوت سے بخوبی واقف تخا۔ کہتے ہیں کہ ایک باراس کی طاقات اکر سے بھی ہوئی تھی۔ وہ برح مجا شا ، راجستھانی ، ٹوئی مجھوٹی فاری ، دیجت اور سے بھی ہوئی تھی۔ وہ برح مجھاشا ، راجستھانی ، ٹوئی مجھوٹی فاری ، دیجت ، اور پہلی سب نیا اور میں شعر کہتا تھا۔ البتہ عرومن کی یا بندیوں سے اپنے آ ب کو پہلی سب نیا اور میں شعر کہتا تھا۔ البتہ عرومن کی یا بندیوں سے اپنے آ ب کو تاری کو تاری کو کہتا ہے کہ اور دھی تھا۔ شرکہ تا تھا۔ شرکہ تا تھا۔ البتہ عرومن کی یا بندیوں سے اپنے آ ب کو تاری کو تھا تھا۔ شرکہ تا تھا۔ شرکہ تا ہے کہ

بے مہر گراہ عافل گوشت خوردنی بیدل برکار عالم حیات مُردنی مکند روساں وار حافظال میں

كل عالم يك ديدم ارواح اخلاص برعمل، بركار دوئ پاك بارال پاس موجود فرامبود خرا اددل فرا وجود مقام چ چیزاست دا دنی سبحود

وادُّوتَعتوف کی اصطلاجیں شلا نفنس، عِش، روح ، مقام ، موفت ، کریم ، رحمان ، بیر ممرث دوعیرہ کڑت سے استعمال کرتا ہے ۔

دادد کا محصر برتیمن پنجاب بین پیدا ہوا تھا۔ وہ ستنا میوں کے مشہور فرقے کا بانی تھا۔ اس کی تعدات کے مجوع کو پوتھی کہتے ہیں۔ جومندی بیں ہے۔ وہ بیر کی بیر دی کو ، مالک کا حکم " خیال کرتا ہے۔ اس کے "احکام " کی تعداد بارہ ہے۔ فدا کو ایک حالا فرا انکسادا ورفر وتی کا سنیبو ہا خیتیا دکرو۔ شجوٹ بو لونڈ کسی فدا کو ایک کرویکسی چیز کا لاہم شکرو۔ شراب ، پان الفون ، سے پر میز کرویکسی میں شراؤ۔ میت یا انسان کے آگے مرز جھکاؤ۔ جو میتیا سے بچو، سادھوں کا بھیس شربناؤ۔ اور خیسک مادگو۔ جو تشن دیل اسٹگون ، فائچ ، مخس اور نیک دن "ایلی اور اسٹگون ، فائچ ، مخس اور نیک دن "ایلی اور اسٹی میں شریط و۔

اکبری عبد کے ایک اور بڑے گئے جن کومر ودکی تہذیبی تابیخ بیں بڑی انہیت واصل ہے روست بندسلے کے بانی مبال با یز بدانصاری (۱۵۲۵ء سے ۱۵۵۱ء بین ان کی شخصیت بڑی نزاعی ہے ۔ چنا کچہ ان کے الادت من اُن کو اگر بردوشنی کے بین ان کی شخصیت بڑی نزاعی ہے ۔ چنا کچہ ان کے الادت من اُن کو اگر بردوشنی کے نفی ان کو برتا دبی کہ کرمطعون کرتے ہیں۔ مقد خول ا ورعلا ردین نے بھی پرروشنی کے کردار کو بہت من کرکے میش موروشنی کے کردار کو بہت من کرکے میشن کی کوشش کی ہے اور ان کو کا فرا عمد کرے دیں اٹھا کو اور کی گوشش

پردوشنی کاآبانی دان کافی گرام روزیرستان) تقا گروه جالندهریس بیدا ہوئے سے جہاں ان کے والدین کے کچھ دسٹن دارا آباد سے ای اثنایی بابرنے پمندوستنان پرحملہ کیا اور پرروسٹن کی والدہ ان کو ہے کرکا ٹی گرام چل گیس - اس وقت پیردوسشن کی عرسات سال متی - پردوشن کے والدعبداللہ الفارى ا پن علاتے كمعترعالم اور قاصى سقے - انہوں نے بعظ كو علوم دین کاسبن دیا اور شرایست کی کتابی بڑی محنت سے پڑھا یک تعلم سے فالغ ہوکر پردوکشنی تجارت بیں معروفت ہو گئے گران کا دل کا دوبار ہیں نہ لگتنا مقابكه ده زياده وتت كتابول مح مطله ، غود وفكرا وردا و حق كى تلاش یں مرون کرتے تھے ۔ای دُورُوں ان کو جالنہ حرجائے کا اتفاق ہوا۔ وہال ان كى ملاقات مُلاسيتمان ناى ايك عالم دين سے ہوئى جن كا تعلق المجيليه فرتے ے تھا۔ ملاسیان کی مجست کا پردوشن کے خالات پر گرا اٹریڑا۔ انہوں کے شرابیت کے بچاک تعتوف کا راستداختبار کیا اوروصت الوجود کے عن سے حاى بو گئے ۔ كانى كرام داليس جاكرابنوں نے اپنے عقائد كى تبليغ شروع كى تو ان کے والدنے ال کو بہت ڈانٹا اور نوبت مارپیٹ تک بینجی - آخروطن سے ولی برداست توکرا ہوں نے پہلے مہمندوں کے علاقوں بیں ا ور پھرفیلیوں اور محمدتیوں کے علانے ہیں سکونت اختباری ۔ دہاں پشا ورا ورمہشت گریبی بہت سے پیٹھان ان کے مرید ہوگئے۔لیکن مولوی اخوند در ویڑہ نے ان کی شرت سے مخالفت نزوع کی تو پرروشنی نزاه چلے گئے۔ فہاں آ فریدی اورک زی

فیلی، مہمند اور بنگش قبیلوں کے لوگ ان کے جندٹ تلے بی ہوگئے تڑا ہ
ہی کے ذماخ قیام میں انہوں نے اکری حکومت کا تخت کے لئے کا منصوبہ بنایا۔
جب ان کی شودش نے زور کپڑا تھ اکرے حاکم کابل کو پردیشنی کی بخاصت کو
کیکنے کا حکم دیا۔ پردیشن گرفتا دہوئ اور کابل میں ان پر بدعت کا مقدم
پلالیکن حکیم مرزانے ان کومعاف کر دیا۔ اور وہ نزاہ والیں چلے گئے۔
بالا فراکر نے محن خال کو پردوشنی کی مرکو بی پر ہامود کیا۔ پردوشنی کے معتقد ہی الا فراکم رہے کامقابہ بڑی بہا دری سے کیا اور کی باروشنی کو شکست بھی دی گر

پرروستی کی تا دیخی عظمت کا جائزہ مغلوں ا ورپیھا اوْں کی دیرمینہ عدا وت کی روستنی میں لینا جا ہیئے ۔ پھا اون نے مغلوں کی اطاعت دل سے كبعى قبول بنين كى متى - بلكرجها لا ورجب بعى موقع متا تفا بغاوت كردين تق -ای بنا پرمغل پھا وں پر بانکل اعتبار نہیں کرتے تنے اور ان کی مرگرمیوں پر کڑی نظرد کھتے تھے ۔ پردوشن کی تو بک اپن تام مذہبی دنگ آمیزاوں کے با وصعت سرحد کے عوام کی پہلی آزا دی کی تخریب متی ۔ اس کی نوعیّت مجوات مالوہ استبعل، جو بیور، بیٹن، اور بنگال کے پھان مرداروں کی بخاوت سے اس وجے سے مختلف تھی کہ موخرالذكرعلا توں كے پھا ك مروارائي ذاتى رياستوں ک خودمختاری کے لئے لوتے تھے۔ جب کہ پردوشنی کی جنگ مرصد کے پڑھاؤں كى عواى جنگ منى- ببردوشنى كامقصد ينهان علاقول سےمغل اقتدا ركوخمة كرنا تفا تاكه بيمان قبائل ماحتى ما مندآزادا ورخود مخدد ندى بركرسكين-

پیردوشنی برطے عالم اورصاحب کمال بُرزگ ہے۔ ان کو فاری ، وہی،
ہندی اورلیشتو چاروں زبا نوں پر پیراعبور تھا۔ وہ فلسفدا وردیگرعلوم عقلی پر
بی کامل دستگاہ رکھنے تھے فیرا آبیان ان کی مشہورنصنیف پیشتو میں ہے۔
اس کماب میں انہوں نے شراحیت اورطرلیقت کے مسائل پر کبٹ کرنے کے علادہ
پٹھا فوں کے سیاسی اورقبیلہ واری انجا دیریمی زورویا ہے ۔ ان کی مقبولیت کا
بڑا دا زیر تھا کہ وہ اپنے عقائد کی تبلیع پٹھا نوں میں لیشتو زبان میں ، فارسی واٹوں
میں فارسی زبان میں اور مہدووں میں بہندی زبان میں کرتے تھے۔ اُن کے
سب سے برطے حراحیت افو ندورویزہ کو اُن سے شکایت ہی بہ مفتی کہ
سب سے برطے حراحیت افو ندورویزہ کو اُن سے شکایت ہی بہ مفتی کہ

ر این کمحدچوں مردم رابخ دمعتقدی کرد ایشاں را خلوت می فرمو دو وكرے داد-آما ذكراكوا زنامهائے بارى تعالى بنودہ بلكرافغاناں دا یرز بان ا فغانی بیکال سخة موافق موزول ساخت مے دا ده و بعض جبلائے قادمس را درزیان فارس ومہندواں رابرزیان مندوی و مکذا "-يشتوادب ا ورموسيقى بير بي بيرد وسشى كامقام بهت بلندب جنائخ بشتوادب کے نقا دوں کا خیال ہے کہ پردوشنی نے اپنی نیزی تصنیفات کے وریعے بہتوادب کی بڑی ضومت کی ہے۔ اور ایک سے مکتبہ فکر کی بنیا درکھی ب-١١ ت عيشر ليتوربان ين تعبده ، غول ، قطعات ، ا ورمننو إلى كا روارح نرتقا۔ پیردوسشی نے ان تمام اصناف سخن ہیں پیشنو ہیں اشجار کے۔ پیردومشی کوساع کابھی بہت شوق تھا ا در کہتے ہیںکہ انہیں کی صحبت ہیں اورا منيس كى بدايت يافان موسيقاردهنامرى نوع يرده، چها ريده،

س پردہ ، جنگ آ ہنگ ، اور مقام شہادت کے نعنے بجانے نگے۔
اکبری دُور میں بیررد مشن کے علاوہ اور بھی کئی مشہور نیٹ ق شاع گذیہ
بیں۔ شلا مرزا فتح فال انساری (۲۶ ۱۹۵۵ – ۱۹۳۰) ی جس نے اپنائیشتود ہواں
فو دمرتب کیا تھا مرزا نے نظیں بھی کی بی لیکن ال کا اصل میدان عزل تھا۔ وہ
پیرروکشن کا مُرید خِاص مخا ۔ اور وصدت الوجود کے فلسفے کو عزل کے بیرائے
میں بیش کرتا تھا۔ وہ اپنی ایک غزل بیں کہتا ہے کہ

وہ کڑت کے بازارین آگیا ہے ا ورہر چرزیس موج دے جب بين برباددل كے سا تفرموب كى مجتنت كے خواب ديكھتا ہوں توبيرنعنول لوگول كا حسان كيول انتظارًى ا ہے دوست نے محدیرائی یادکا داغ مگادیا يُن اس داغ كانفتش بعيب اپني يَتليون بين دكهون كا يس كيا بناؤں كدكيا ہوں ميرى منى الدينى اس سے ب چونیست سے بست ہوجائے اس بی سے مرادین بوں يس وصال كى بوايين الرسا بول- بين اس لامكان كا طائر بول كبعى سورن كے سامنے ندہ ہوں كبعى يائى برحباب كى مانند ہوں وصرت سے كرت بين آگيا ہوں اليى كوئى چرمنى جو مجھ بين م ہو (ترجر فارتغ بخارى)

ببرروشن كا دومراشا گرد ملاعلى ارزانى تفا- وه عربى ، فلدى، بشتواور

بندوی جارتبانوں کا عالم تفار ورجاروں زبانوں بیں شو کہنا تفاروس نے بہارد ماکے نام سے بشتونٹریس ایک کتاب بھی لکھی تھی۔

اکرکے عہدیں دوسری علاقائی زبان کے ادب نے بھی بڑی بڑ کی چنا کیا ہندوی، بڑگالی، بنجابی، گجراتی اور سرہٹی بیس سواسویں صدی بیس بہت اوپنے میار کا ادب تخلیق ہوا۔ علاقائی زبان کے ادبوں کو ہرجبند کہ شاہی درباد کی مربیستی حاصل پہنی بیکن اکبر کی روا داری اور دوسشن خیال کی وجہسے ملک کے ماح ل بیس ایک خوش گوا د بتدیل پیدا ہوگئی سنی فیون اور ہے بیتی کا غبار چھٹ گیا سمقا لوگ نسبت اطبینان محسوس کرنے گئے سنے۔ اور علمی وادبی سرگرمیوں کی رفت ارتیز ہوگئی سنی۔

جمانگراپی نؤک یں لکھتا ہے کہ اکرکوہندی زبان سکیف کابہت شوق تھا۔ چاپخہ اس نے ہندی الفاظ کی جمجے ادائیک کے لئے میاں الل نامی ایک محری کوانیم سجی دکھانغا ۔ کہتے ہیں کہ اکرسندی میں اکردائے کے ناہسے شوبھی کہتا تھالیک گریرکسیوں کا خیال ہے کہ یہ انشعار خالباً میاں تا آن سیبن با دشاہ کو لکھ کر دیتے شخے۔ گرخی و با دمشاہ کی شوگوئی بعیدا زخیاس منہیں کی حاسکتی ۔

اِس دَور کے ہمندی شاع دِں ہے آگئی داس سورداس اور کیشوداس کے نام مرفرست ہیں آگئی داسس بنا یس کے رہنے والے تے ان کی شہرہ آ فاق تصنیف رامائن آج جی بڑی عبیدت سے پڑھی جاتی ہے ۔ اور ہندی کی مقبول تزین کا بوں یں شار ہوتی ہے آگئی داس کی طرح سورداس کی شاعری ہے اعتقادی شاعری متنی یکین اکبری دکور ہیں ایسے شاع بھی ہوئے ہیں جو فالص عشفیتہ شاعری کرنے سے۔ شلا گیشوداس، کر نیش اور گنگ - جہاں تک ہندی زبان کے مسلان شاعوں کا تعلق ہے اُن ہیں راس خال اور عبدالرجیم خان خاناں بہت معووف ہیں ۔
داس خال کو تو ہندی اوپ کی تاہی ہیں ہم مقام حاصل ہے۔ گریکس نے ان کے ان کے علاوہ میاں تان سین ، جلال الدین رولادت مے ہے او) جمال الدین رولاد میں میاں تان اور و لدار کو بھی ہندی شاع در کینش ر ولادت ہے ہے او) مبارک علی ، تان اور و لدار کو بھی ہندی شاع دل کی فرست ہیں شامل کیا ۔ ہے۔

آئی زمانے بس پنجابی شاعری نے بھی رفستہ رفتہ ایک خود مخا رقوی ادب کاشکل اختیاد کرلی - اور اُس کی ا نفرادی نوبیاں اُبھر کرسا مے آنے کیس یوں تو پنجابی وک کہا بناں ، دوہرے ، بکت بارہ ما سے ، مقال بستھی اور استلوک دی و اتنے ،ی پُرانے ہیں جتن پُرانی پنا بی زبان ہے لیکن یہ ادبی تخلیقات مکھی مہیں جاتی سے دوسری نسل سے دوسری نسل تک مینہ برسینہ منتقل ہوتی رمنی ہیں ۔ ده كى فردى ذاتى كوسششول كالتيم بنيل بوتى تين بلكبتى ياعلاتے كے سما لوگ ان کو مل کر نیبا د کرتے ہتے ۔ اس طرح وہ یوسے معاشرے کی اجتماعی روابیست ين جاتى ييس - اوركونى يرسيس كيرسكة تفاكه فلال كبانى ، فلالكيت ، قلال ا شلوك فلال شخص كى تسنيسب- يبى وجب كه بورد والقاد ان وامى تخليقات كو ادب بین شما رسیس کرتے۔ گنام فن کار آن کے دائرہ تنقیدے باہر ہوتا ہے۔ بنجانی زبان کے پہلے نامورت عرص کے بارے میں کوئ بات بقین ہے کی عاسكى ب شاه شمس سبزوادى ا درستى فريدالدين كيخ شكر سق مكروه باربيل صدى كى پيداوار سے -ان كا وركرونانك كے ودميان تقريبٌ يَن سوسالكا

ظلاہے۔ البتہ گرونانک اور اُن کے چیوں کے وقت سے پنج باس وی کا بوللہ شروع ہوا دہ میر کہمی ہنیں اُوٹا۔ یہ لوگ بار ہویں صدی کے صوفیا دکرام کی انت د اینے خیالات کی تلفین پنجابی زبان بس کرتے تھے ۔ چانچ انہیں کی بالو اسط کوشنوں سے بنجابی زبان کی او بی شخصیت منفیق ہوئی اور نب وہ عظیم منشاع ہدا ہوئے جن کے جی بخربات کی شدت اور فئی حسن کا دیاں ہن جی لاکھوں کروشوں من کے جی بخربات کی شدت اور فئی حسن کا دیاں ہن جی لاکھوں کروشوں ان اوں کے دلوں کو ترشیاتی ہیں۔

سولہویں صدی کے پنجابی شاع وں ہیں دمودد داس د تو در بہلاتخفی ہے جس نے ہر انجفا کے قصے کو طویل نظم کے قالب ہیں فرصالا۔ وہ زات کا ادارہ من اندر جھنگ شہر میں ہویاد کرتا تھا۔ اُس کا دعوی تویہ ہے کہ بنی ہر انجفا کے واقع کا عینی گواہ ہوں لیکن یہ بات ہے ہنیں ہے۔ ابھی کک تو ہے تصفیہ ہم بہیں ہو اے براس کا دعوی کو ہے میں کہ ہر کا قصة سچا ہے یا فرصی اور در داس کے عہد کا تعین ہو اے رجوال یہ قصة سوابویں صدی ہیں اتنا عام ہوچکا تھا کر مشاہ صیب کھی ہروا تھے کو اپن کا فیوں میں علامت کے طوریا سندمال کرتے ہیں۔

سن ہ حین ۱۹۹۵ء ویں لاہوریں پیدا ہوکے ۔ اگ کے والدیشن عمان ڈھٹری راجیوت ہے۔ اور کسسال وروازے یں کھٹری کا کام کرنے تھے۔ شاہ حیسی نے ابتدائی تعلیم کسالی وروازے یں کھٹری کا کام کرنے تھے۔ شاہ حیسی نے ابتدائی تعلیم کسالی وروازے کی بڑی مبحد میں حاصل کی ۔ اور بارہ سال کی عربی قرآن حفظ کر دیا۔ ان کا زیا وہ وقت عبادت کریاصنت اور وظیفوں میں گذشا کھا کہ یکا یک طبیعت تعدون کی طرف مائل ہوگئی۔ اور جنب وکیعت کی شرشتی آئی بڑی کہ والوں کہ گھریار چھٹورکر طامیۃ فرتے ہیں شامل ہوگئے۔ اب اُن کونا چے گانے والوں

کسنگت پسندا نے لگی اور امہوں نے کا فیاں مکھی ترق کردیں بہ کا فیاں مکھی ترق کردیں بہ کا فیاں دہ گو تیوں کا تا نابانا دہ پنجاب کی لوک موسیقی سے مہنے تھے اور اپنے جذبات وا حساسات کے اظہار کے لئے وہی علامتیں ، امیری اوراصطلاحیں استعمال کرتے تھے جن کے رموز ومعانی سے برخفی بخبی وا فقت تھا۔ اُن کی کا فیوں میں پنجاب کے لوک جون کا دل دھواکن ہے برخفی بخبی وا فقت تھا۔ اُن کی کا فیوں میں پنجاب کے لوک جون کا دل دھواکنا ہے۔ اسی اثنا یس ان کی دوستی مادھولال نای ایک برخمین لوکے سے ہوگی ۔ یہ دوستی دھرے دمیرے آئی گری ہوئی کہ شاہ حین کانام ہی ما دھولال حین پڑگیا ۔ ان کی وارفت کیوں کی شمایت اگر بادشاہ تک بہنجی مگراس فیٹاہ جین ہے کا گوچھ گھڑی۔ وارفت کیوں کی شمایت اگر بادشاہ تک بہنجی مگراس فیٹاہ جین ہے کی گوچھ گھڑی۔ اور لا ہود کے گل کوچھ آئی کی جا فوں کی حق مشناس اور جیات آفرین نفگی سے بیٹول اور کے ترب میں دفن اور لا بورے بی دون بین دون بور کے دیا ہوری بین دفن بور کے دیا ہوری بین دون بور کے دیا ہور کے بین دون بور کے دیا ہوری بین دون بور کے دیا ہوری بین دون بور کے دیا ہوری بین دون بور کے دیا ہور کے گل کوچھ دیا ہور کے بین دون باخیا پنورہ ہیں دون بور کے دیا ہو ہے ۔ شاہ جین بین نے 190 میا جی دونات بائی اور باغیا پنورہ ہیں دون

شاہ حین کے مزاد پراب بی ہرسال ماری کے مہینے ہیں میل پرا فال بڑی دھوم سے منایا جاتا ہے۔ اس میلے کی نوعیت پروں کے عوس سے بہت مختف ہے۔ اس میلے کہ نوعیت پروں کے عوس سے بہت مختف ہے۔ اس میلے کہ موقع میں کا دادت مند اُن کے مزاد پر مرادیں یا نگئے نہیں تے۔ بکہ اس منظیم مشاع سے اپنی دابستگی کا اقراد کرنے ہتے ہیں۔ میلے کے موقع پر نزاوں برندو، مسلان اور کے مدد و کو د کو د سے چھوٹی چوٹی فر بوں میں دا ہے کا تے، بمندو، مسلان اور کے مدد و کو د کو د سے چھوٹی چوٹی فر بوں میں دا ہے کا تے، بمندو، مسلان اور کے موقع کو رک کے اتنے ہتے ہیں۔ سادی دات شاہ حسین کی کو فیاں عالم وجد میں جھوج حجوم کر اللہتے ہیں اور انسان سے محبت کا جو درس مشاہ حسین نے دیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں۔ شاہ حسین کی بڑھتی ہوئی کا درس مشاہ حسین نے دیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں۔ شاہ حسین کی بڑھتی ہوئی

مغبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ حال ہی ہیں لا ہود ہم کی سناہ صیب کے نام سے ایک تنظیم قام ہم کوئی ہے جو پنجا بی توم ا دراس کی شاہوی کی اصلیت کو شاہ صیب کے حوالے سے جانے پہچانے کی کوشش کردہی ہے۔
کی اصلیت کو شاہ صیب کے حوالے سے جانے پہچانے کی کوشش کردہی ہے۔
گر و ارجی دیو ز ۱۹۳ ۵۱ – ۱۹۰۹) سکھوں کے پاپنج یں گر و تھے ۔ وہ موضع گویند وال ضلع امرت سر بیں پہیا ہوئے کئے۔ اکبران کی بیا قت اور تھنیات کا بڑا قدر دان تھا۔ امہوں نے گر و ما تک اور دوسرے گر و وک کی با بنوں کی کھا کرے گر و گر نہنے کو با قا عدہ کت بی شکل دی ۔ اور متحد دصوبیوں اور کھیگتوں کا کھا کہ کے گر و گر نہنے کو با قا عدہ کت بی شکل دی ۔ اور متحد دصوبیوں اور کھیگتوں کا

كومششول مع سكمول بي دائ موا -

THE ELEPHANT & THELIONS V.S VARTANE P. 103
LONDON, 1965.

امرت مرکامشہور گردوارہ میں گردوارجی سنگھ ہی نے بنوایا تفائیخاب
وی ادب کی کہانی کے مصنف کے بیان کے مطابات اس گردوارے کاسنگ بنیاد حقر
میاں مرنے دکھا تھا۔ گرکوارجن سنگھ پنجابی کے شا وہی تھے اوراسلائی تفتون
سے بہت متناش سنے نگرجہا گیرارجن ویو سے اس بنا پرنا داخن ہوگیا کہ انہوں
نے شہزا وہ ضروکو اپ تھر میں مہان مشہرا بیا تھا۔ الدارجی ویو تی کوئے گئے۔
جہا بگر رہ ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۱۲) کا ذیادہ وقت گوشراب فرشی اور بیروشکاریں
گزرتا تھا گر علوم و فنون کا شوق کہ اجواد کی میراث متی اس کے چھے ہیں بھی آبیاتھا۔

اور وقائع بآبری کے طرز پر انگری عبد جہا نگری کی نہایت مستند تاہے ہے۔
اور وقائع بآبری کے طرز پر انگری کی شکل بین مکمی گئی ہے ۔ بُرک جہا گیری کی فاری الوالفضل کی عبارت آرایتوں سے پاک ہے جہا گیرنے اس کتاب بین رجن کے لئے وہ امرا بین بھی تقسیم کر تا تھا ہانے کسی شرعی یا غیر شرعی عبیب پر پر وہ بنیں والا ہے بلالنے مشاخل کھی کر بیاں کردتے ہیں۔ اس کے دربادی شوار بین مکس استوار طاقب الله نظری بیشا پوری ، باباطاقب اصفہانی ، ستیدگیسلانی ، میس ملک استوار طاقب آئی ، نظری بیشا پوری ، باباطاقب اصفہانی ، ستیدگیسلانی ، بر محصوم کانتی ویشرہ اور ارباب علم وفضل بین طا دوز بہائے بترین کا غیاث بر میس منان مورد خال ، نفت اللہ ، مشیح عبد لیجی تحد دہوی ، بر اوالفاک بیگ ، نقیب خال ، محید خال ، نفت اللہ ، مشیح عبد لیجی تحد دہوی ، بر اوالفاک گیا کہ نا ہو تھی وہ اللہ شستری آئی کے مصا جوں بی شار ہوتے تھے ۔ دیکن تصنیف و تالیف کا ہوشوق اگر کو تھا ، جمانگر کو وہ تھا۔

ابن جہا گیرنے نظر دنس پر ابعن اہم اصلاحیں عزورکیں۔ مثلاً خشکی اور دیا کے دامستوں ہیں محصول کی وصولی بند کرزوا دی۔ اور جاگیروا راپنے ذاتی فا کھ سے کے لئے جو محصول دگاتے تنے وہ بھی منبوخ کردے۔ ہو بار ایوں کے مالی نخارت کی تلاش کوا دی۔ متو تی کی منعولہ جائدا دو دانا کے جائے کرنے کا حکم دیا۔ شراب کی کشیدا ور فرو خست ممنوع کردی ۔ اگرچ بین خود شراب پینے کا حادی ہوں اور اسھارہ سال کی عرسے اب تک پی رہا ہوں " در ترک جہا نگری صف کی نک کان کا شنے کی سزا منبوخ کردی اور حکم دیا کہ کوئی سرکاری عامل یا جاگردا در مالی کا شنے کی سزا منبوخ کردی اور حکم دیا کہ کوئی سرکاری عامل یا جاگردا در مالیا کی زمین پرخود کا شت کرے۔ رعایا کی زمین پرخود کا شت کرے۔

برا برا المرول بين مركارى خوان يرشفا فانے كھولے ما يتى۔ جها بكر كاسلك مجى اكرى ما ند صلح كل تقا- ا وراس بي مذهبي تعصب ام كوبيس مقار البنه اگركمی شخص كى تبلينى سرگرميوں سے ملک بيں فرقه وا دار فعاد مصلين كالدليث إفا ياسلطنت كاسياى مفاد بحرمع بوتا تؤوه بهت سخى سے پین آتا تفا۔ مثلاً اس نے سکھوں کے پانچویں گروارجن سنگھ کو اس بنار پر قتل كروا دياكم " اين بزرگ ا ورفقران زندگ گذار فى ك وج سے ساده افئ ہندوا ورسلان اس كے مريد ہو كئے سے اورسادہ دل لوگ بنايت عقيد مے ساتھ اُس سے رجوع کرتے تھے۔ یہ د صندا اُس کا تین جارکیٹوں سے جاری تفا- کا فی وسے سے بری خوا بٹ مقی کہ اس کفروظلمت کی دکان کوخم کیے اس كومسلان بناون وتزك جها بكرى صين ) اورجب ارجى مستكف في شزاد خروكوبناه دى توجها بكركومونع بانفآليا \_

سینے احدسرہندی محددالف ٹائی دیموہ - ۱۹۲۲ء) کے ساتھ میں اى قىم كاسا كخربين آيا ساك كاخيال تقاكد مغلول كى صلح كل كى باليبى سے اسلام كوسخت خطره الاقتها بابتدا حيات اسلام كحقيس مزودى بكريم جايطان المرزعل اختيادكري تأكدكا فرول اور بدعيتول كا اثر ثماكل اود شرلعيت كا يول بالا ہو۔ اُن سے پیشرجی صوفیاک کوسٹشوں سے اسلام یہاں مھیلا تھا وہ ك سب چشتيه، كا دريايام رورديد سلط تعلق ركفة سف اوروس الوجوداكن كالمسلك نخا- وه تاليعت قلوب ا ورخدمتِ خلق كو عين اسسلام مجمعة سے۔ ہندومسلانُ ٹیپوکینی سب کو خداک مخلوق فیال کرنے تھے۔ اورسب مے ساتھ بیارو محبت کا برنا ڈکرتے سے ۔ سٹیخ احدمر بہندی بھی ابتدایں وحدت الوجودی کے نظرے کے حای تے چنا پخر ایک ریاعی میں سعة بن كر م

ے دریغاکیں ٹریعیت متبہ آبائی ہت متب ماکافری و مختبہ ترسائ است کفروا ہاں مردوزُکھٹِ دیے آن زیبائی ہت کفروا ہاں مردوزُکھٹِ دیک آن زیبائی ہت کفروا ہاں مردوزُکھٹِ دیک آن زیبائی ہت

یکن اہنوں نے جدی اس عقیدے کو ترک کردیا۔ اور نفشیندی ہو کر وصرت الشہودی تعلیم و ہے گئے۔ فیرسلموں کا تو ذکر ہی کیا وہ مہد دیلو لاور شیعوں کو بھی کا فرا ورواجب الفتل خیال کرتے ہے۔ ورود کو تر ۱۳۲۲) اور بخریروں اور تقریروں کے ذریعے عام مسلا اوّں میں ان فرقوں کے فلاف نفرت اور شیمی کے بذیات انجھارتے ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ اپنے خلیف بھی منقرد کرد کھے تھے۔ جو اپنے مرکت کی تعلیمات کی تلقین کرکے مسلما اوّں کو ہندؤں اور تبیقتیوں کا سرکوبی پراکا دہ کونے کی کومشن کرتے رہتے تئے ۔
سیسی سرمہندی نے ہی پراکتفائ کی بلکہ اپنا مرتبہ دسول مسلم اور خلفائے دانٹرین سے بھی بڑھا دیا۔ اور یہ دعوی کرنے نئے کہ بین نے عالم بالا کی بیر کی ہے اور حفزت ابو بگراً ورحفزت عمرائے مقامات سے او پرانخفزت مسلم کے مقام نک بھوت ابو بگراً ورحفزت عمرائے مقامات سے او پرانخفزت مسلم کے مقام نک بھوت بوت بوت بول ۔ اُن کی یہ خودستان عام سلالان اور علماردین دونوں کو مبہت بوت با پی سیسی عمرائی عام سلالان اور علماردین دونوں کو مبہت بری بھی اُن کے بریجائی تعدیث دہلوی نے مجدد صاحب کی خریوں پینت اعراضات کے اور ان کے بیر بھائی رخواجہ باتی پاکٹھ کے مرمین بھی اُن کے مرمین بھی اُن کے طلاحت ہوگئے۔

مشیخ مجدد العن ثانی کے غیظ وغضب کی تلوا رعلم و حکمت پر معی جلی متی اوروہ طوم مقلیہ کو بھی مسلما فوں کے حق میں زہرِ قائل خیال کرتے ہے۔ چنا کی حکارا ور فلاسف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

ی یہ لوگ بہت ہی ہے خرد اور ہے دقوف ہیں اور ان سے زیاد کی اور ان سے زیاد کی اور ہے دقوفت واحق وہ خف ہے جوان کو دانا اور عقامان جانتا ہے۔

ہے۔ علم طب و بخوم اور تہذیب الا خلاق ہوان کے تام علم ہیں سے بہتر علم بیں گذشت ابنیار کی کتابوں سے پڑا کرا ہے باطل ادر بہودہ علم کولائے کی ہے ۔۔۔ حضرت میٹی کی دعوت جب افلا طون کو جوان میں ہے معلم کولائے کیا ہے ۔۔۔ حضرت میٹی کی دعوت جب افلا طون کو جوان بر بہتوں کا دیت ہے ۔۔۔ حضرت میٹی تو اس نے کہا کہ ہم ہوایت یا فتہ لوگ بی یہ جد جن کو مجد اسلام ہونے کا گھنڈ تھا۔ اُن کی بیٹی زیان اور علمی دہ جن کو مجد اسلام ہونے کا گھنڈ تھا۔ اُن کی بیٹی زیان اور علمی بیا تی دہ جن کو مجد واسلام ہونے کا گھنڈ تھا۔ اُن کی بیٹی زیان اور علمی بیا تھا۔

مینے ہیں۔ مالانکرا فلاطون سے کی ولادت سے ساڑھے تین سوسال پہلے وفات وحالاتا۔

اورعلم بندے کے بارے ہیں ادمشا دہوتا ہے کہ مان کے منظم اور مرتئے علوم ہیں ایک علم مہندس ہے جو محصٰ الالِعِیٰ اور بیہودہ اور الاطائل ہے۔ مجا شکت کے تینوں ٹاویر کے ساتھ برابر ہوناکس کام آنے گا ہے

يرا قنتباسات فقطاكك فردكى برزه سرايكال بنيى بى بكدان سے سربوي صدی کے علماے دین کے ذہنی رُجان ، اخلاتی لپتی ا ورتنگ نظری کا بھی میح اندازہ ہوجاتا ہے۔ زراعور کھے کہ بانی اسلام توا سے برووں سے كے كر علم حاصل كرو فواہ اس كے لئے بہتيں جين كا سفركرنا پڑے اور مجدد اسلام ابنے پرووں کو علم حاصل کرنے سے تن سے منے کریں حالانکہ علمائے وب نے حکاتے پونان ا ورہندسے ان کے سبحی علوم نہا بیت شوق سے سیکھے اورابل مزب كوسكها يع - آن اگرا بن وي ، ابن رست الكندى، فارابى سين بوعل سينا، البروني اوردوس عكما راسلام كانام دنيابي رون ہے تواس کا سبب میں ہے کدان بُرد کوں نے یونان ، ہندوستان اور دوسرے مکوں مے عقلی علوم سے فیعن یاب ہونے سے باعل گریزمنین کیاتھا یں دہ سربندی دہنیت سی حس نے 19 ویں صدی میں مرستبدیر کو کے نق علائے اورسلان کومنری علوم کاتھیل سے روکنے کا کوسٹش ک - اود اگریے خصوم کوسٹش کامیاب ہوگئ ہوتی توبر صغر کے مسلان آت مجدوں ہیں ا'ڈال دینے اورمیتت کی نماز جنازہ پڑھا نے سے علاوہ اورکسی م

کے دیوتے۔

جہائیرکوجیسے اجرم مندی کی ٹرائیزمرگرمیوں کی جرہوئی تواس نے اچے کو قلت کی اسے ایک کی خربوئی تواس نے ایک کی فلا البادیس تیسد کردیا۔ چانچہ گزک جہائیری بس شیخ کے دفت ر اقل کے بارہوں کم توب کاجس بیں ان کی معوان بدحائی کی تفصیل درن ہے والہ دینے کے بعد کمفتاہے کہ :۔

رد بہنی دون معلوم ہوا کہ سربہند ہیں ایک شخف شیخ احمد نے کمرو
ویب کا جال بچھا کمیرسا دہ فوج انسانوں کو در فلانا شروع کرد کھا ہے۔
اُس نے ہرشہرا ودہر ملاقے ہیں اپنا ایک خلیفہ مقرد کیا ہے جو لوگوں
کو طرح طرح کے فریب ہیں بچالنس رہے ہیں ہے رصنہ ہے
جہا بگرنے کچھ عرصے کے بعد شیخ کو قید سے دم کرویا گروہ سرسہ ب
جہا بگرنے کچھ عرصے کے بعد شیخ کو قید سے دم کرویا گروہ سرسہ ب
جانے کے بجائے شاہی لشکرسے والسنتہ ہوگئے اور تین چارسال بعد دفات
یا گئے۔

لیکن جہا نگر کے اس طرز عمل سے شریعت کا اثر زائل بہیں ہوا بکہ ترامیت
اور ظرلیتن کی کشکس نے اکبرا ورجہا نگیر کے زما نے بیں سلطنت اور شراحیت
کے درمیان تضادم کی جوصورت اختیار کرلی بخی وہ تصادم سنا بجہاں اور
اور نگ زیب کے زمانے بیں اور زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ حقیقت یہ ب
کرمسلمان کے سامت سوسالہ افتدار کے کسی دُور بی بھی شراحیت اور طراقیت
کا حجا گڑا بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ کبھی شراحیت کو بالا دستی حاصل ہوجاتی تھی
اور کبھی طرافیت کی۔ نہ شراحیت طرافیت پر پوری طرح قالو پاسکی اور نہ

طربقت نربیت کا زودمستقل طور پر تو المسکی - برصیر کے مسلاوں کے طرز فکرو اصاس کے نظام ہیں ٹرلعبت ا ورطرلیتت کا یہ تعنا دیڑی مخیادی جیثبت د کھتا ے۔ یہ تضاد اُن ک معافرتی زیدگی بیں مخلف طریقوں سے افرانداز ہوتا ریا ے مثلاً وصدت الوجود اور وحدت المشهور با واجب الوجود کے ما بین اختلافات بنظام خاص فلسقیان سنے یکی اُن کا بڑا گراتعلق وگوں کے دوزترہ كے اعمال وافعال سے مخفارچنا بخر وحدت الوج دیراعتفا در کھنے والے حسن على اور تنبذب اخلاق برزياده زوردية عقوال كے نزديك الي انسان کی پہچان بر مننی کہ وہ بی اوج انسان سے محبّت اور نیکی کا برتا و كرے -أن كے دُكھ ورويں كام آئے كى كوستائے بنيں اور دكى كا بھرا چا ہے۔ خیانت ، دغابازی، مکروفریب اور دولت واقت داری موس میں متبلا مر ہو۔ اُمنیں اس سے بحث بنیں منی کرمسلان کا بانجام مختوں سے بنیا ہے یا أونجا- وه داره درده در ده المعدد المعدد المعدد المريم یا با تف با نده کر۔ وہ توانسان کے باطن کی اصلاح چاہنے تھے۔ اس کے ظاہر ے اکیس کوئی مروکارنہ تھا۔ لہذا ان وگوں کا رجان تعتوف، معلی، اورصُلِح كُن كَى طرف بونا قدرتى بات مخى - اك كے برعكى واجب الوجود يا و حدث الشود کے ماننے والے احکام ترلعیت کی پابندی کو تمام دومری چیزوں يرتز بيح ديتے سے ان كے نزديك سيامسلان دى مقا جو نزلعيت كے احکام کی بودی پوری یا بندی کرے اور دومروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ خواہ اس کے اعمال واخلاق کیسے ہی ہوں اور حکومت کا فرحق تھاک۔ شرادیت کے توانیں پوری توت سے نا فذکرے اور ان توا بین کی خلاف ورندی کرنے وا لوں کوسخنت سے مختص مزا دے ۔ ارباب شراجیت رحم ، عفوا ورخطا پوشی کے قائل نہ تھے ۔ اُن کا خُرارهان اور رحیم نہ تھا بلکہ جبارا ورقبار تھا۔ وہ ا بنے بندوں کو فقط ڈولا تا وھمکا تا تھا۔ ان سے پیار منہیں کرزا تھا۔

شاہ جہاں کا رُجی ان طریقت کی طرف خواہ رہا ہویا شربا ہو بیکن اس کے عہدیں تضوف اور کھیٹن کی تخریب جوا کراور جہا بگیر کے عہدیں قدرے اند چڑکئ تنی دوبارہ اُمجرا تی بیٹ بچہاں اپنے بڑے بیٹے داراشکوہ کو بہت چا جا تھا اور اور نگ ذیب کو سخنت الپ ندکر تا تھا۔ اس لپ ند اور اور نگ ذیب کو سخنت الپ ندکر تا تھا۔ اس لپ ند اور اور نگ ذیب کو سخنت کی تصوف نوازی اور اور نگ ذیب کو سخنت کی تصوف نوازی اور اور نگ ذیب کے شرعی میلا ان کو بھی دخل ہو۔

سر ہویں صدی کے سب سے ممتاز صوئی بزدگ حضرت بیٹے میال ہر
روفات ۱۹۳۹ء) سے - وہ سبہون ٹرلیٹ ہیں بہدا ہوئے - وہ بیتی مال کی عربیں لا ہور چلے گئے کی - اور قا دربہ سلسلے سے والب تنہ ہو کر پی کیس سال کی عربیں لا ہور چلے گئے اُن کو وحدت الوجود کے فلسفے سے گہرا لسکا و تقالہ اور وہ ابن توبی اور مولانا
جاتی کی تصنیفات بڑے شوق سے پڑھتے ہے - جہا نگران کا بڑا احرّا م کڑا
تقا - چنا پخراس نے توک جہا نگری ہیں میاں تمرسے ملاقات کا تذکر ہ بڑی
عقیدت سے کیا ہے اور اُن کے فقر واست فنا کو بہت سرایا ہے شا بجہاں
میں اُن کا بڑا قدر داں مقال ور داراسٹ وہ تو ان کا اتنا گرویدہ تھا کا پنا

والبستى كا باعث حفزت ميان تميرى كى تعليمات ، ول -

داداتكوه كے خيالات پرايك اور بُردگ نے بھى بڑا اثر ڈالا۔ وه شیخ محب الشالة بادی مخد- روفات ۱۹۲۸) وه برے عالم وفائل صوفی اودکی کنابوں کے مصنفت تھے۔ ایک باردارا ٹنکوہ نے خط لکھ کراکن سے دریا فت کیا کہ بادشاہ کو تام رعایا کے ساتھ مساوی سلوک کرنا جائے یاسلان اود کا فرکے درمیان احیاز برتناجا بئے۔ ابنوں نے جواب دیاکہ

" فت يہ ب كر حكام كو چا ہيے كر خلق كى بہددى كى فكركرتے رہى اولاس یں مومن اور کافری تیزے کریں۔ کیو تکفق فدا فدا کی پیداکی ہوئی ہے اودآ تخفزت صلى صالح وفاجرا ودمومن وكا فرميكياں رحم قرماتے تھے۔ چنا پخ فتو حات یں یمی لکھاہے اور قرآن یں بھی یمی وارد ہواہے۔ كرسما ارسلنك إلّا رحمت للِّحًا لمين " -

علمائے شرایست مشیح محب اللہ اله آبادی کے سخت مخالف تھے۔ چنا کچذ جب اودنگ ذیب تخنت بر بینا توسیع کی تصنیفات باد شاه کے علمے جلاد کی آئے فریکے تف ورد آن كا بعى وى حشر بونا جو دالاستكوه ا ويترمدننمبدكا بوا-يتمودى فاندان بين دادامشكوه (١٩١٥ - ١٩١٩) سے زياده علم و عِمت كاستبدائ كم مى پيدا بنبس بواروه شاه جهال كاسب عيرا بيا تفارتقون اس كا مسلك بى منقا- بلكه س كى فطرت بن كيا تقا- وه اپئ نيك نفنى ا ودخ شخ تي کے باعث رعایا بیں بھی بہت ہردلوریز تھا۔ اس کے ددیار میں صوفیوں ، جو گیوں بجگتوں ، عالموں ا ور شاعوں کا پچوم اورعلم وحکمت کا چرچا دہنا تھا۔

رین اس کتاب کو اس کے نام سے بڑوں کتابوں جس کا کوئی نام نہیں 
ہے ۔اس کو جس نام سے پہلا لاجائے وہی باندی مراتب کا باعث ہوگئی 
دہ گور واسلام کو خواتے آئے زیبا " پر دی زلفوں " سے تبیر کرتا ہے ۔ لیکن خدانے آن دولؤں متصناد صفتوں بی سے کسی صفت کا پنے آئ تزیبا پر فعال بنیں ڈالا کہ کتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے دہ لکھتا ہے کہ سنی ڈالا کہ کتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے دہ لکھتا ہے کہ سے کمی صوفیا کے کرام اور معلی میں سوائے لفظی اخت الات اور نزلع کے اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ جو گیوں میں سوائے لفظی اخت الات اور نزلع کے اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ بیا نیس بھی کرکے ایک رسالہ میں مطالبقت بیدا کہے اور لوعن اور ایم بیا تیس بھی کرکے ایک رسالہ مرت کیا ۔ چونکہ یہ دسالہ مردو گروہ کے بایک رسالہ مرت کیا ۔ چونکہ یہ دسالہ مردو گروہ کے جفائی ومعادون کا بمحود ہے اس لئے بین نے اس دسالے کا نام بھی آئی یہ حفائی ومعادون کا مجمود ہے اس لئے بین نے اس دسالے کا نام بھی آئی و

اس کے بعددارامشکوہ نے ۱۲- ابواب میں عناص واس، صفات اللی ،
رقع ابہ ابوار بھالم اور آواز ، تور اسمان ، تربی ، قیارت ، مجات ، زمان وغیرہ کے بارے بین اسلامی اور مہند عوالہ عقائد کی ما ثلث کی تشریح کے ۔
عفراضوں ہے کہ یہ دمین شہزادہ میں مجلی اور تعقوف ہی کے مسائل بین کجھا دیا۔
اور پُر تکا یول ، فرانسیدوں اور انگریزوں سے داہ وریم کے باوصف اس کو بھی مغرب کے نے علوم و فنون حاصل کرنے کی ترعیب نہوئی۔

شابجاں کے آخری دنوں میں شاہی دربارا ورمحل میں دویارٹیاں ہن گی تقیی-ایک دادامشکوه کی اور دومری اورنگ ذیب کی - جون جون بادمشاه پر راسا كاغليه برصمتاكيا- ان دونون باريون كاكمش كمش بعي تيز بوتي كي محريه فقط دو شہزادوں کی تخنت وتان کے ہے جنگ شہقی بلک دو تظریات کی کرمی تھی۔ دی تراجیت اورطربفنت كى يُرانى مكر جس نے بالا خرخ نى جنگ كى شكل ا ختيار كرلى - ايك طرف صوفی منش دارات کوه اورای کے ہم نواستے جو با برا وراکبر کی مانڈ مطاکل کے علم برداد تھے، دومری طرف اورنگ زیب اوراس کے دفقار تھے ہواکری کھُروبدعت کا قلع تھے کرکے خالص ٹرعی حکومت قائم کرناچاہتے تھے ۔ اودنگ زبب خ د شرلعیت کا بحنت پابند تھا۔ وہ بڑی سادہ زندگی بسرکھ تا تھا۔ اورشروشاعری ، موسیقی اور لہوولعب کے مشغلوں سے بے حدلفرت كرّنا نفاروه برّامحنى ا ورجفاكش لؤجوان تفار ا ودسباى تورّج روال نن جنگ بین دالاستکوه اس کی گردکویجی مزینجیا تھا۔ اِس فانرجیکی بیل گر

اور کسانی جینیا اور دادات کوه بادا قراس وجہ سے کہ حالات کا تفاضا یہی بندا۔ رہا یہ الزام کہ پابند شراحیت اور نگ زیب نے اپنے بھا پئوں سے دخاک اور بوڑھ باپ کو قید میں ڈا لا تو شخفی حکومت کے دور میں کیا مغرب کیا مشرق ہر حکہ میں ہوتا تفا۔ تخت و تا زے کے لئے باب بھا یکوں کا خون بہا ناکوئی نئی رہت شریقی ۔ اور اگر دادا مشکوہ جیت گیا ہوتا تو وہ بھی اور نگ ذیب کے ساتھ وہی ہرتا ڈکرتا ۔ جو اور نگ زیب نے اس کے ساتھ کہا تھا۔

سن بجہانی دوری ممتاز تخفیتوں بیں ابوا برکات ممیزلا ہودی دورہ ۱۹۰۹ – ۵۲۱۹ ملک الشوار ابوطالب کلیم – مروش بید دوفات ۱۹۰۹ عن کا تیری دوفات ۱۹۰۹ عن کا تیری دوفات ۱۹۰۹ عن کا تیری دوفات ۱۹۰۱ عن برتین لاہوری (وفات ۱۹۹۲) و درمولانا جاری کیم سیالکونی خاص طورے قابل ذکر ہیں۔

متره ایران کا رہنے والاتھا۔ تجادت کے سلط بیس میں ہے ہے ہیں اوریہاں
ایک برمین ناوے کی اُلفت بیں ایساد بوانہ ہواکہ ترک باس کرے ہوگ بن گیا۔
اس عالم جذب وستی بیں اپنے مجوب ا بھے چند کے ہمراہ چد دکیاد کون کاسفوا ختیار
کیا اور وہاں سے دہلی چلاگیا۔ دہلی بیں دالات کوہ نے اس کی بڑی آ و بھگت کی
گرستو مدکو نہ ال ودولت کی بوس بھی نہ احکام شراحیت کی پروا۔ وہ گلی کوچوں
بیس گھو نتا بھڑا اور اپنی صوفیانہ و باعیوں سے سنتے والوں کے دلول بیں مؤت
اور مجت کی ہوت جگاتا۔ رفت بربہت سے لوگ اس مجذوب سے عرک
گرویدہ ہوگئے۔ البتہ جب اور نگ زیب تخت پر بہیھا تو سرتد کو داراس کی وکستی کی دوست کی دور داراس کی ویست کی دوست کی دوست کی دوست کی کو داراس کی دوستی اور عوام کی ارادت مندی کا خیبازہ اُ تھانا پر اُلے۔ وہ احکام شراحیہ

ک بابندی مرک کے الزام ہیں گرفت ارہوا اور اور تک زیب کے درباریں لا باكيا تو مولويون في اس يو جِها كرست بي تم كار طيته بن فقط لا الدكية مو-طالانكه يانفي كاكله بي يكن إلا الشنبي كية جوا ثبات كاكله بي- سردت جواب دیاکہ تم نے وی مسنا ہے۔ نین اہی نفی کی مزل بی تک پہنچا ہوں اس لئے فقط لا الاكتمامول حس ون اثبات كى منزل يربينيول كا توالاالديم كين لكون كارجب بادشاه كے حكم سے جلاد إس كا مرقلم كرنے لگا تواس نے بنس كريتو يرطاسه شور عشدواز فواب عدم ديده كثويم

ديريم كه باتى ست شب فنت ناعزديم

وین نے شورشن کرخواب عدم سے آ مکھیں کھولیں گرجب دیکھا كر فلنے كى دات الى باتى ب تو ميرسوگيا)

سرَمنے ایک دباعی میں اپنے عہد کے ارباب ٹرلیس کی منافقان روش اودارباب سیاست کی شاطران جاول پرلطیف اشاره کیا ہے ۔ وہ کہتا 054

ياران چيم قدر را و دورنگي دارند مصحف برلغل، دین وشرکی دارند بيستهم في مره بالصطري در دِل بمرف كرفان حبنى دادند

ایک دوسری رباعی میں وہ لوگوں کو غیرخداکی اطاعت سے منع کرتاہے۔ سرَمدُ تو صیبُ کجهُ و دیرَ مکن دروي شك يوكر بان سيركن ا ومشيوهٔ ربروی زشيطال آموز يك قبله گزي ومجدهٔ عني رمكن

ا یک ژباعی بی عشق ا ور بوا ابوی کا فرق بیان کرنے ہوئے کہتا ہے کہ سے

سردغ عِنْ بُوا بُوس دا نه دبند سوزدل برواز گمس دان دبهند عُرے باید کہ یارہ یہ برکنساد این دولت سرمریس دنددمند

تصوف اور وحدت الوجود كا دومرا تغرخوا ل چندد بهاك برتمن لا بودى مقا - وه دالاشكوه كه تنش كه بعداش في مقا - وه دالاشكوه كه تنش كه بعداش في اودنگ ديب سه معانى ما نگ لى ا ورور بارسه وابسند بوگيا - وه فارس كا بهلاصاحب ديوان مندوشا عرفقا -

مزدا بدالقادد تبدل بھی دادات کوہ کا دوست تفاریکن دہ سنا ہی قاب سے پڑا گیا البتہ اس نے تام عمر با دسناہ یا کسی ایرکی تعرافیہ بی ایک شوہی نہا ہندوستان کے فاری گوٹ مودل بین فکر کی جو گہرائی اور تخیل کی پروا نہ بتدل کے کلام بیں کمنی ہے دہ کسی دوس سے شاعرکو نصیب ہیں۔

علام عداری الکی مسال کا دور کے سب سے متا نظام کے ۔ گو النوں نے ہی دوسرے علمار مبتد کی مانڈ فقط بیش دوک کی تصنیفات اور شرح ن بری دوسرے علمار مبتد کی مانڈ فقط بیش دوک کی تصنیفات اور شرح ن پر حواش فکھنے ہی پر اکشفا کی ۔ اور فلسفہ ومنطق میں اجہم ادا در جرت کے بہت وین بزرگاں کی تقییدی کو اپنا شعاد بنایا ۔ بھر بھی ان کی شرحیں اور ماشے مہت مشہور ہوئے ۔ شاہ جہاں ان کی بڑی عوت کرتا تھا اور کہت ما ہے بہت مشہور ہوئے ۔ شاہ جہاں ان کی بڑی عوت کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ نقدا ور جا گیر دینے کے علاوہ اس نے علامہ کو دوبار جا ندی بین کوایا

اودنگ زیب بڑا پابندِ شراییت فرمال دوانقا ۔ خیانچراس نے تنت نشیق بوتے پی شرعی احکام جادی کرنے نثرفرع کرائے۔ مک الشوار کاعہدے موقوت

ہوا۔ کچھوے کے بعد مرکاری وقائع فریبوں کو بھی تھٹی دے دی گئے-اور وسیقی کی تافونا مالغت ہوگئ ۔ يوں قوموسيقى كافن ايساد مفاجس كوقا ون ع ختم كيا جاسكا ہو۔ مگراورنگ زیب کے اس طرزعل سے اس ک دہنیت کا اغدازہ آسانی سے نکلیا جا سكتاب يوسيقى كى ممانعت عظاہر ب كر كارى تقر يون يں كانے بجانے كارواج خم بوليا بوكا - الدكك كمشود كتي اود الإنت امراك مريستى على بعيمة وتع يكن اودنگ زيب برا عالم فاحنل بادمشاه اورصاحب طرز نز نشكار كقارس امرکی شہادت اُس کے رقعات سے می ہے۔اس کا بڑا کا رنام متاوی ماللگری کی تعدیدا ب- يدرستاديز حنى فقى جامع كتاب ب- و ود مسوالعسويين نظام اور دومرے علاری مدے استرسال میں کمٹل ہوئی متی۔اوراس کی تیاری میں دولاکه رویے مرف ہوئے تھے۔ خوربادستاہ بھی اس کی ترتیب اور تالیفیں برابركا تركي تقا- عالميكر كي عبدين شرى فيصل إى كتب كى دوشتى ين بوقع اور تک ذیب کو عام دعایا کی تعلمے بھی بڑی گری دلیسی متی دچنا کن اس نے جگ جگ مکتب اور مدرے کھکو اے ستے۔ البتراش کو ابی بات کا پوکا اصاس تفاکه دیس کا بول بی وه ملوم وقنون منیں پڑھائے جا تے جن کا ملک کو مزددت ہے۔ خودائی تعلم کے بارے س میں اس کو بہا شکابت متی . برقرنے اورنگ زیب اور اُستادِ شاد کی ایک گفت گونقل کی ہے جس میں بادمشاہ نے ال سنم ساحب كى كوتا بهيال ايك ايك كيكفواني بي . ظاهر به كرجه ل ماد شاه كي تعبله نافض ہو و ال عوام کی تعلیم کیون کر اچھی ہوسکتی ہے۔ عیدن ملن سے کم ز بنی محل مکھنٹو کے مکا تطام الدین نے اشافصاب اورنگ زیب ہی کے ایا سے

تباد کیا ہو۔ گراس نصاب کے مزیری مطالع سے پڑھیا ہے کہ ہا را کلک ترمین اور استفادویں صدی میں بھی مغربی مکوں سے بہت پھی بنفا۔ بورب میں اس زیانے میں سائمن اور دور سے جدید علوم کی تغیلم عام ہوگئ متی لیکن یہاں اعلی تعیلم کا نصاب ہی مہنو زیرانی اور دقیا نوسی کو گر برچل رہا تھا۔ حافظ محود خال فیرانی نے سینجاب میں اُردو " بی لکھا ہے کہ اور نگ زیب کے عہد میں ورسی کما بین علاقائی ذیا فول میں بھی علی علی مقیل لیکن یہ تا بین میں میں تعیل میں ایک کے ایک مقیل لیکن یہ تا بین میں میں تبدیلا

یوں کہے کو تو اورنگ ذیب نے بسی اکبری ماند پہی بجس مکومت کا۔

میں اکبری عمد خلیہ متبذیب کے چیاہے سورن کا مبد مقاا در ما ملیگری عبد فرصلے

سورن کا۔ا ودنگ زیب کے زیانے بی شرایت کی محنت گیریوں کے باعث مکرونی

اور علم وادب کے سوتے فیک ہوگئے۔ اس پرطرفہ کا شایہ ہوا کہ با دشاہ نے

دہلی کو فیریا دکیا او تریخ دکن بیس معروف ہوگیا۔ بارے پمپیں سال کی ملکار

کوسٹشوں سے پرمہم سرتو ہوئی لیکن مبرشام۔ اُدھوا ولدنگ زیب کو اجل

کا پہنیام آیا اِ دھوسلطنت مخلیہ کا آفات باقال دائت کی تا ریکی بیس مہدیشہ کے

کا پہنیام آیا اِ دھوسلطنت مخلیہ کا آفات باقال دائت کی تا ریکی بیس مہدیشہ کے

ایسے چھی گیا۔

اورنگ نیب کی کامیابیاں اور ناکامیاں ہادا موصنوع بہیںلیکی اتنی بات تراس کے بڑے سے بڑے حامی کو بھی آئی پڑتی ہے کہ علی اور مہذ بین خدمات بین عالمیگری عبد کا حصتہ قریب قریب صفر کے برابر ہے۔ چنا پخ سینے محماکوام بھی جو عوام تو ترث کے تا کے دکیل صفائی کا کر دارا دا

کرتے ہیں اعزان کونے پرمجود ہیں کہ مداس کا دعا لمگر کا ذماز فنون لطبعة

کے ہے ساز گار نہ تھا یک گریا تصور زمانے کا ہے نہ کدا ورنگ ذیب کا ۔ان کواس
بات کا ہمی بڑا قلق ہے کہ شراییت اور علوم اسلامی کی اشاعت یکے باوجود پچ یک سال کے طویل عرصے ہیں نہ توسیع عبد لحق محدت با امام البت دشاہ ولی اللہ جیدا کوئی جیڈ عالم اور نہ ہی حصرت سلطان لمشاکے یا حصرت مجد تو العن ثانی جیبا کوئی جیڈ عالم اور نہ ہی حصرت سلطان لمشاکے یا حصرت مجد تو العن ثانی جیبا کوئی زبر دست میسے کن نفر آنا ہے ہے درود کو نزم سکتے) لیکن اس تحمط الرجال کو بھی وہ سے قلدت کی نیز نگریاں "کہ کر طال دیتے ہیں ۔وہ اور نگ ذیب کی سیاسی حکمت عمل کو قدرت کی اِن نیز نگریوں "کا ذمر دار میٹھرانے کے لئے تیز رہیں ہیں۔

خطاطی می اون

خطاطی کا فن سلان کی بہت پُرائی تہذی دوایت ہے علہوراسلام کے وقت تو جا دیں دی رسم الخط لانے تھا جس کو خطر کوئی کہتے ہیں لیکن عباییوں کے عبدیس جہال دورے علوم دفنون ہیں ترتی ہوئی دہاں عوبی رسم الخطاکی کی عبدیس جہال دورے علوم دفنون ہیں ترتی ہوئی دہاں عوبی رسم الخطاکی نیادہ دیدہ دیب اور کاراً مدبنا ہے کی کومبششیں شروع ہوگئیں۔ چنا پخہ ابن مقلہ نامی ایک خوش نولیس نے د، ۹۸ فیط کوئی اور خطام کی جلا کر پھر مختلف طرزے خط وضع کے شکش طوتی، محقق ، نیخ ، یکال اور دوتا۔ البتہ بعصنوں کا کہنا ہے کہ خطوشن کا موجہ خلید معتقم بالنٹر کا غلام یا تو ست مقل شاک کہنا ہے کہ خطوشن کا موجہ خلید معتقم بالنٹر کا غلام یا تو ست مقل شاک کے بین اور دونہائ مذہوتے ہیں اور طوتی اور دونہائ مذہوتے ہیں اور طوتی اور دونہائ مذہوتے ہیں اور قی اور دونہائ مذہوتے ہیں اور طوتی اور دونہائ مذہوتے ہیں۔

اور حقیق اور دیجان ہیں ہیں چوتھائی مدا ور ایک چوتھائی دائرے۔اس کے کچھ وصے کے بسد خط تعلیق وضع ہوا جو برقا اور طوقی سے مل کر بنا تھا۔ ہی خطیں مُدات بہت ہی کم ہوگئے ۔ کہتے ہیں کہ اس کا موجد خواج تا ج سلائی تھا۔ تب آسھویں دہم الحظ بینی خطات علیق کی بادی آئی ۔ جس ہیں فقط دائرے ، ہوتے ہیں۔ طام دوایت یہ ہے کہ خطات علیق کی ایری آئی ۔ جس ہیں فقط دائرے ، ہوتے ہیں۔ طام دوایت یہ ہے کہ خطالت علیق کو اجر تیمور کے محصر میرطی بریزی نے نئے اور تعلیق کو طاکروش کیا تھا مگر ابوالفضل اس دوایت کو بنیں مانتا ۔ کہو کہ خطالت علی کا کھی ہوئی کہ ایس موجود بیں۔ابوالفضل کے خطالت علی تعلی میں موجود بیں۔ابوالفضل کے خطالت علی ایس موجود بیں۔ابوالفضل کے خطالت علی تا ایس موجود بیں۔ابوالفضل کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ایران ، ترکی ، توران اور مہند وستان میں خطالت علی کا دوان چودھویں صدی ہیں پڑ جیا تھا ۔

عربوں نے ساتویں صدی کے وسطین عواق ، ایران اور ترکستان کو اور آ مشوی صدی کی ابتدایس سنده کو فع کیا توان سب علاقوں کی کاری کاری نرای مرکبی ابتدایس سنده کو فع کیا توان سب علاقوں کی کاری کر اور سندھی سبجی فربی سم الحظیم کامعی جانے دیگیں ۔ ترکوں نے جب شالی بهندا ور بیمودکن میں ایک سطنین قائم کیں تو یہی عربی رسم الحظ مرع کہ دائے ہو گیا۔ البتہ چودھویں صدی ایک سطنین قائم کیں تو یہی عربی رسم الحظ مرع کہ دائے ہو گیا۔ البتہ چودھویں صدی میں جب فاری اور ترکی ہوئے والوں نے خط نستعلیق اختیار کیا تو نستعلیق نے شالی بہندوستان میں بھی دواج والی البتہ سندھی ڈیان برستور خط نے میں میں جاتی دیں۔

خطاطی کے فن کو مخلوں کے عہدیں بہت عودن طا۔ وبی کی کتا ہیں تو خط منخ ہیں مکسی جاتی مقیس گرفائی اور پہندوی کا خطالت تعلیق تھا پر کاری دفروں ، کچر ایوں ، مدسوں اور کی تخریف میں ضطنت بین استعال ہوتا مقا۔ اور چ کل بخطی بہت بڑا بیب مجھی جاتی بھی اور بدخط آدمی کونو کمری بھی اور بخط آدمی کونو کمری بھی بھی میں مشکل سے بھی بھی اس کے خطاطی کے فن کی بڑی قدر تھی ۔ چا پچر شا ، می خاندان کے افراد ہوں یا امیروں کے در طے سب کوخطاطی کا فن لاز ا سیکھنا پڑتا مقا۔ مدسوں اور کم تبوں کے استاد بھی اس فن میں ماہر ہوتے تھے۔ اور شاگر دوں کو خطاطی کی با قاعد ہوئے میں ماہر ہوتے تھے۔ اور خطاط ہوتے تھے جس طرح آن کل جھالے خانے ہوتے ہیں۔ ان بیں سے کم خطاط ہوتے تھے جس طرح آن کل جھالے خانے ہوتے ہیں۔ ان بیں سے کم درجے کے فوش فولیں قولیوں کو امرار اور عائدیں شہر طاذم دکھ لیت البتد اعلیٰ در جے کے فوش فولیوں کو امرار اور عائدیں شہر طاذم دکھ لیت البتد اعلیٰ در جے کے فوش فولیوں کو امرار اور عائدیں شہر طاذم دکھ لیت سے ۔ فیظ جلالے جم خان فاناں کے دربا میں ایک سو فوشنولیس کی بین نقل کرنے پر

ابوالففنل نے اپنے معصراور مین رکو درجوں شہور خطاطوں کے نام گنوائے ہیں۔ اکری عبد کے خطاطوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھنا ہے کہ اس معنظم فنی خطاطی کے بڑے قدردال ہیں۔ اور مختلف خطوں ہیں بڑی دکھیے ہوئے اس میں بالے ہیں۔ ان کی مرببتی ہیں خطائستعلیق کو خاص طور پر بڑافروغ ماصل ہو اپ ۔ شاہی خطاطوں ہیں ہر فہرست محرصین کثیری ہے جس کو تدیں مقت رقم کا خطاب عطا ہو اسے ۔ وہ اپنے استادمولانا جدالور پر بر بھی سیفنت کے کیا ہے ۔ اس کے مدون اور داکروں ہیں جہایت مور وں تناسب سے اور فن کے نقاد اس کو ملا میر کا خانی سی جا ہے ہیں۔ دومرے متناز خطاط مولانا باق فن کے نقاد اس کو ملا میر کا کا خانی سی سے ہیں۔ دومرے متناز خطاط مولانا باق

ابن ِظَامِرعلی محداین مشهدی مولاناعبلی مولانا عبدالرجیم ، میرعبدا لنه ، نظامی قزوین ،علی جین کنیمری ۱۰ وند تورا لنر قاسم ارسسلال بین سی

ہمارے کک کے اور اور مجتہ سازی کے فن سے کہ مجود وال بہیں ہی ہرادوں برس سے وا قف ہیں۔ ہرجینہ کہ موتن جو ڈار و یا گندھا وا عہد کی رنگیسی تصویریں ایمی تک کہیں دریا فت ہیں ہوئی ہیں لیکن مٹی ہتھ اور کا نے کی جو موثرین اور مجتے کھوائی ہیں نکلے ہیں اُن کی تراش اور تناسب کے شن سے یہ نینجوا فذکرنا ہے جانہ ہوگا کہ وادی سندھ کے فن کاروں کو دیگین تصویری بنا ناہمی مزود آتا تھا۔ یہ تصویری فائی نادیل کے بتوں پر بنائی جاتی ہیں اس کے بتوں پر بنائی جاتی ہیں اس کے موتم کی دست برد کی ندہ ہوگیت ۔ البتر اس تم کی برگی تصویری گجرات میں می برب ہوسندھ کی تبذیب کا میں جو سندھ کی تبذیب کا ایک حصرتھا۔

مرحمت کی بعن پُرانی کالوں بیں بھی دنگین تصویروں کا ذکر موجو د ب- بدکتا بیں چوننی صدی قبل میسے بیں پُوْں پر مکھی گئ میں۔ان بیں گدھ (بہار) اور کوسٹل ( اور پی) کے محلوں اور تفریح گا ہوں کی دیوارول پر
جن ہوئی تصویروں کا تذکرہ جا بجا کیا گیا ہے۔ ای طرح لا مائن ہیں بھی دان و درباد کی
تصویروں کی طوف اشا ہے میے ہیں گراب نہ یہ عارتیں ہیں اور نہ ان کی تصویری ۔
البتہ سب بھڑا فی رنگین تصویری جی ن بھی موجود ہیں ضلع مرز اپور کے جنوب ہیں
جوگ آدا فارک ہیں۔ یہ تصویری ووسری صدی قبل میرج کی ہیں۔ ان ہیں ممرخ دنگ
کی فراوا بی ہے۔ لیکن پیلا اور سیاہ دنگ بھی استعمال ہوا ہے۔ ان تصویری
میں عورتوں کے نات کی منظر کئی گئی ہے۔ اور مردوں کے علاوہ ہاتھ کا گھڑوں
یہ برندوں ، ورخوں ، پھولوں اور رکھوں کی شبیہ ہیں ہیں۔

گریّرانے زمانے کا سب سے مشہورتصوبری اجتنا اور باغ رگوالباء کے غاروں کی ہیں۔ اجناکے غاروں کی تعداد ۲۹ ہے اور باغ کی ۸ ۔ یہ تصویری پہلی اور چیٹی صدی عیسوی کے دوران مختلفت اوقات میں بنائی گئ منیس اور مہندوستان کے قدیم فن مصوری کا شاہر کار مجمی جاتی ہیں ۔ یا ن تصویروں ہیں لال ، پیلا اور خلارنگ استعال ہوا ہے اوران کا ماحول بڑی ہنی فوشی کا ہے۔ تصویری بیٹر عور توں کی ہیں اور وہ ہی تا ہے گانے والیوں کی۔ ان تصویروں میں بڑی شگفتگ ، نفاست اور نزاکت ہے۔

لیکن اجنتا اور یا فاک دوایت کا مراغ منوبی بیشالی مندوستان بی کمین بین مندی مندوستان بی کمین بین مند مند بین مندوستان بین کمین مندوستان بین کمین بین مندوستان معتودی نے الفار مندی کے دواصل اجندا کے بعد تقریباً کا مقد سوبرسست کے مندوستان معتودی نے کوئی نایاں ترقی منیں کی ۔ اس دومیان دورک معتودی کے منو نے فقط برنگال اور

گرات میں دستیاب ہوئے ہیں۔ بنگال میں نادیل کے بتوں پاکھی ہوئی تابوں میں جو گیا دېوی اور بادېوي صدی کی تصنیعت ېې اور گجرات یس چو دېوبل دریزهوی صدى كى كما بول مي - شلا سلطان احد شاه قطب الدين كم عمد كا ومنت ولال , كالكانوب جى بى تصويرى كيوك يربنائى كى بى - يرفولط مايلا اغ لباب-تصویروں کے دنگ بہایت شوخ مرخ اور پہلے ہیں۔ لیکن یہ باتین کمان اوشاہوں کے دُول ہیں۔ عراول مِن صورى كاروان من فقا اورستان أسلام نے بھی طبیبیں بنانے ك مما نعت كردى متى ليكن حصرت عركے عهد ميں جب عواق ايران، شام اولسطين نع ہوئے توسلانوں کا واسطرساساتی اور با زنطینی تبذیوں سے پڑا اور وہ اپنے اب کوان تہذیبوں کے اٹر مے محفوظ مذر کھ سکے ۔ انہوں نے شان وشوکت اور عيش ونشاط ك مختلف طريق إن بين رُووَل سے جلدي سيكھ لئے اوران ك عاريتي مي ساساني عارتوں كى ماندر تكين تصويروں سے سجائ جانے ملكيں۔ کتے ہیں کہ اس کی ابتدا خلیفہ عبدالملک رہ ۲۸ - ۵۰۵ء) نے کی بنی میس نے المت المقدس كى ايك مبحد من الخصرت صلى كانبيها ودجنت جبتم كى تصويري واول بريخاين - (مسلما يؤل كافن ا زي حاك جلدد وتم صفح ٢٠٥ منقول از مندونتاك ميس فنون لطيفه كي تاييخ ا زونسط المخصفي ١٨٥) ليكن يرتصويري اب موجود بنيس بي البست ملالف كعمدك سب يرانى تصويري خليف الوكيد (٥٠١٥ - ١٥٥) كے محل كى بير-الوليد في ١١٢ع بي ايك تفريح كاه وديك أردن ك ويب تيوكدوائى على اوداس كانا فقير عره یعنی چپوٹا محل دکھا تھا۔ تھے عروی حارثیں اب کھنڈر ہوچک ہیں مگر اُک ک ويوارول يربئ بونى رنكين تصويري بهنوز سلامت بي-مسلمان

فائبائس دفت کے تصویری عیسائی فن کارول کے بات سے ۔ چنا بجے ۔ تفسیر عسرہ کی تصویری عیسائی فن کارول کی بنائی ہوئی ہیں البتران پرساسائی فن معتوری کارنگ فالب ہے ۔ دیوارول پر یا دشاہول کی جوتصویری کھینی گئی ہیں ان بیں ایک پرقبصر لکھا ہے ۔ دومری پرنجائٹی اور تیمری پریونائی ذبان بیں خرو۔ ان بیں ایک علاوہ علامتی تصویری بھی جا بجا بی ہیں ۔ مشلا ایک تصویر فتح کی ہے ۔ دومری فلسفری ، تیمری تاہیخ کی اور چومنی شاعری کی یعمن دیوارول پرتص و مرود اور شکار کے مناظر بھی دکھا کے گئے بیں۔ ان بیں نا چنے گانے والی وقیل مرود اور شکار کے مناظر بھی دکھا کے گئے ہیں۔ ان بیں نا چنے گانے والی وقیل قریب برسب ہیں۔

خلفاربی عباس ساینوں کی تقلید میں بی اگر سے بھی آگے بڑھ گئے۔
خلیفہ منصور نے اپنے محل کے گنید پرابک گھڑ سوار کا مجمہ با دنا کے طور نیجب
کیا تفا۔خلیف ابین کے دربائی بجروں پر شیر سٹ بین اور قبل پر اوں کے مجت
بے ہو کے تفے فلیفا المعنصم نے سامرہ میں جو محل تیر کیا تفا ۔ اس میں برہت عورتوں اور شکار کے مناظر دایواروں پر نقشش تھے۔

کآبوں کوتصویروں سے کراستذکرنے کارواج مسلا اون یں بارہویں صدی
عیدوی میں شرق ہوا گرابتدائی دور کی تصویری نریادہ ترنسطوری عیسا یہوں کی
بنائی ہوئی ہیں رسب سے بڑان کتابیں جن میں تصویری می کیلید دمن الحریری
کی مقامات ( ۱۳۲ ع) اور کتاب اغانی ہیں۔

زوالِ بغداد کے بعدجب ایران اور توران پرجنگیزفال کے جانشیوں کا تسلط ہوا تومصوری کے دومرکز بن گئے۔ ایک تبریز جوایل فاینول کا پایے

تخنت تفار اور دومرابرات - إبل خايول كاتعلق براه راست چين سے كفا - اس كے بريزى مصورى نے چينى معتورى سے گرااٹر قبول كيا جب تيور نے سرفت دكوا پنا والاسلطنت بنایا تو اقصاے چین کے فن کاروں کی پذیرائی وہاں ہی ہونے مكى - يتمور كا أيك بينا شاه رُخ برات كاوالى تفار وه علم وفن كا برا قدروان خفا-چانچراس نے ایت ایک در باری مصورکو با قاعدہ تعلیم کے لئے چین مجیجا مخارشاہ دُن کے زمانے میں ہرات معتودی کا بڑا اہم مرکز بن گیارشاہ دُن ح کے جانشین سلطان حسین مرزائے ہی معتقدوں کا ٹری مربیتی کا۔ انہیں میں مشهورز مانفن كاربهزاد مجى تفارالبة ٢٠٥١ء بن جب سلطان حيين مردا كا انتفال بوكيا توبيزاد برات س بتريز جلاكيا اورشاه الميل صفوى كاطانع بوكيا-يآ بركوم صوّدى كاشوق اجداد سے در شے بي بلاتھا۔ البتراس شوق كى تسكين في كابل كے بعد يونى -اس في برات كے مصوروں كا الحضوص بہزادك تصویری ڈھونڈ ڈھونڈ کرجے کیں۔ چنا پخراس کے کتب فانے ہیں مصور کتابوں كابهت نادر دخيره متفا- بها يول كوم ندوستان بين نومعتورى كى طروت توجه دینے کی مہلت نہ کی دلکین جلاوطنی کے زیا تے ہیں وہ جن داؤں بزیز میں شاہ طہا سیےصفوی کامہان تھا تواس کی القالت دومفتودوں سے میرسیدعلی يريزى ا ورخاج عب العمرشرانى سے بوئى - بايوں كوان كافن بہت يسندآيا اوروه ان كولية بمراه دېل اله تياريان اس نے ميرسيدعلى كو ادرا للک کے خطاب سے نوازا اور داستان امیر حمزہ کی تصویری بانے پر ۱ مود کیا نگرتصوییسازی کا کام امیمی نثروع ہوا تفاکہ ہما ہوں اسس دنیا سے جل بسا۔عبالصمدنے اکرکے عہد میں آئ ترتی کی کہ آخر کا د ملتان کا صوبہ دادمقرد ہوگیا۔

مغلی فن معتودی کا آغاز درجل اکبر کے عبد سے ہوتا ہے۔ اکبر سے پیشر معتودی کافن کم اذکم شالی اور مغربی مبند وستان بیں بڑی کس میری کے عالم بی معتودی کافن کم اذکم شالی اور مغربی مبند وستان بیں بڑی کس میری کے عالم بی منفا۔ اکبر نے اُس کونکی زندگی بنگ توانائی اور نیار کرن عطاکیا۔ اس نے ایرانی او مترک معدود وں کی سربیستی پراکتفان کی بلکم مبند وستانی معتود وں کو بھی گنامی کے گوشوں سے فعال کرشمرت کی گرسیسوں پر لا بھایا۔ اس کا بیتے یہ ہوا کہ خواجہ معتودی دفت ایرانی اثرے آزاد ہوگئی ۔اور اُس کا ایک آنا وا ورخود محتودی دفت ایرانی اثرے آزاد ہوگئی ۔اور اُس کا ایک آنا وا ورخود مختار انفرادی کردار اُس بھر آیا۔

 اور اُن کی جی قیمین ٹری احتیاط سے مقرد کی گئی ہیں۔ بالخصوص دنگ آ بہری کا حُن خوب کھولے۔ اس کی وج سے تصویروں بین تی آب و تاب آئی ہے۔ چنا پخ اب ایسے ایسے نا در اَد دوز گارفن کا دبیدا ہوئے ہیں جو بہزا دا درا ہل فرنگ کی سح کاری کی مہری کرتے ہیں۔ اُن کے خطوں کی نزاکت اور نفوسش کی کی مح کاری کی مہری کرتے ہیں۔ اُن کے خطوں کی نزاکت اور نفوسش کی نفاست اور دست نظارش کی جرائت ایسی ہے کہ بے جان چیزوں ہیں بھی جان پڑجاتی ہے۔ ایک سوسے زائد مصور میٹیوا ن کے رائت پر فائز ہو چکے ہیں اور اُن کا آوازہ دُور دو دکر تک پہنچا ہے۔ اور وہ جواستادی کی مزل کے قریب ہیں یا جوان کا آوازہ دُور دو تک پہنچا ہے۔ اور وہ جواستادی کی مزل کے قریب ہیں یا جوان میں ہی مہری مصور دوں کی بابت کی یا جوان کے آب ہیں ہے شار ہیں۔ ہمندی مصور دوں کی بابت کیا کہوں کہ ان کی تصویری تو فیال کے صفوں ہیں ہی نہیں سائیں ما قیم عالم میں ان کی نظر بہرت کم لئے گئی اور دوستان

ابوالفضل نے دربار سے والمستہ مندوسانی مصوّروں کی جو فہرست دی ہے اور اُن کوجی طرح سرا با ہے اس سے پنہ طپتا ہے کہ مندوسانی معتور این ایم اور اُن کوجی طرح سرا با ہے اس سے پنہ طپتا ہے کہ مندوسانی معتور این ایم امنوں نے ریکوں این ایم امنوں نے ریکوں کی آمیزش میں بڑی جدّت دکھائی اور مناظرا ور شبیم ہوں کو مندوسانی پرائے میں اس جا بکدستی سے منتقل کیا کہ ان کی تخلیقات ایرائی مصوّری سے با مکالگ ہوگئی ۔ لکھف یہ ہے کہ ابوالفضل نے جن سنترہ سربراً وردہ مصوّروں کا ذکر مولی کی کیا ہے بان میں مرسب میں اور فواج عالم معرفی اور خواج عالم میں مرسب علی اور خواج عالم میا اور فوج میں اور ایک بھی ایرائی بنیں ہے۔ فرح قلی قرک ہے اور لفین ، میان وں ، کیسو، ایرائی بنیں ہے۔ فرح قلی قرک ہے اور لفین ، ما وال ایک میں اور دام۔

سب ہندوستانی ہیں۔ان میں وسونمقدا ورتبا ون زیادہ مشہور ہیں۔وسونمقد کہار کا بٹیا تقا۔اس کو بچین ہی سے تصویری بنا نے کا شوق تفا۔ چنا پخہ وہ اپناشون پولاکر نے کے لئے دیوادول پرتصویری بنا یا کرتا تفا۔ایک روز اتفاقاً اکرنے اس کو تصویری بناتے دیجھ دیا۔اورٹوش ہوکوکوک نے واجوہ المحد کے سپردکردیا۔ وسونمق نے فواجر کی شاگردی ہیں صوری ہیں بہت تھوتے کے سپردکردیا۔ وسونمق نے فواجر کی شاگردی ہیں مصوری ہیں بہت تھوتے وصے ہیں کا بل دستماہ حاصل کرلی۔اورڈ بیگاؤ دُنام اورسرآ مدد وذگال ہوگیا ۔ اور تیمتی سے اس کے فروکی دوشتی پر دیوائی کا امذھرا جھاگیا اور ہوگیا ۔ بیتمتی سے اس کے فروکی دوشتی پر دیوائی کا امذھرا جھاگیا اور اس نے فردگئی کرلی۔

اكبرى عهدك ابتدائى تصويرول بين قدرتى طور بربرات اور بخاراك نن معتدی کی گری جھاپ نظرآتی ہے ۔تصویر کے مختقت اجزاکی ترتیب منظیم اک ک شکلیں، دباس، رنگوں کی آمیزش اوراسی منظری عادتوں کے نقة سب ايداني يائزى بي -بين مندوستانى معتورجو ل جول فن ميس مہارت حاصل کرتے گئے تصویروں کے اجزائے ترکیبی پرہی آ ہستہ سهسته مندوستانی دنگ خالب بوتاگیا- اِی اثنا پی فرنگی یا در یون کی آعد و رفت شروع ہوئی تو درباری معتوروں کوایک نے اسلوب فن سے عمدیل ہونا پڑا۔ سمصلتہ میں بادشاہ کی طلبی برگھا سے جب دو پا دری ۔ رُودُ لفو اكوے وى وا ا ور انطویمو مان سرات (RUDOCFYA QUANNA) E USTITE ANTONIA MONSERATE اكبركوا تجبيل كاايك تخف پيش كيا - اس كمّاب بن جابجا ولنديزى فن كارس

کی نہا یت عمدہ تصویریں بی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حصارت بیلی اور حصارت مریم کی دونہا بہت خولصورت تصویریں بھی بادشاہ کو نذرکیں۔ شاہی محقود ک نے ان تصویروں کے مطالعے سے سرجہتی منظرکتی کا نیا ہز اور دنگ آئیزی کا نیا طرافق سکیما۔ بلکیمین اوقات تو وہ اپنی تصویروں بی پُرتنگا لی چہرے اور لیاس اور عیسائی سنتوں کی سنتیں بھی شامل کونے گئے۔

ا يها معلوم بوتا ہے کہ اكبرى دربار كے بعق علقے معتودى كو خلاف تربا سجے تھے۔ان کامنہ بندکرنے کے لئے اکبرنے جودلیس دیں ان کا ذکر کے ہوئے ابوالفضل مکعنا ہے کہ بعض لوگوں کاخیال ہے کہ صورت بین اور تمثال آرائی خواب غفلت کی باتیں ہیں۔ لیکن حقیقت بین آ کمعوں کے لئے یمی چزی دانان کا سرحیزاورجیالت کے زمری دوا بی منعقب اور شراحیت کی ظاہری تقلید کرنے والے فن مصنوری کے وشن ہیں میکن ال کی آ نکھیں اب سیائی کود کھیے گئی ہیں۔ جنا بخرایک روزمصا جول کی بخی صحبت میں مک معظم نے فرما یا کہ بہت سے لوگ مصوّری کو نالپند کرتے بي ـ گريس ان لوگول كو نالسندكر ما بول - مجه تو يول نظر آنا ب كمعتور فداستناس بین بہتوں سے افروں ہے ۔ کیونکہ جس وقت وہ کسی جاندار چیزکو د کیمقا ہے اور اس کے ایک ایک عضوی نقل اُنا را ہے تواسے یہ مزور محسوں ہوتا ہے کہ میں اس تصویر میں جان مہیں ڈال سکتا۔ کیونکمی شے بیں جان ڈالنا فقط فدا کے الخفیں ہے۔اس طرح اس کی مونت ين اعنافه بوتا ہے "

اكبركے ذمانے بي كتابوں تصويرى تزيكن پرجى خاص توج دى كئ - واستان ایر حزہ جس کی تصویر کا دی کا فرلینہ ہا یوں نے برستدعل کے پردکیا تھا بالم معتودول كے تعاون سے اكر كے زمانے بين تكيل كو پہنچى - الوالفصل کے بیان کے مطابق اس داشان کے بارہ دفتر تیار ہوئے اوران بیں چودہ مو تصويري مختلعت قيمتول سے متعلق آرا مستہ کی گیئں گراپی چورہ سوتھوپوں يس س اب فقط ايك سوابك تصويري باتى بچى بي جوديانا ، لندن اور امريك كا عاب كرون بن محفوظ بيد برتصويري كا غذ كے بجائے كرے يربى ہوئى ہيں۔ داستان امير تمزه كے علاوہ چنگيز تامہ ، ظفر امر اقباللم رزم نامه، دامائن ، تل دمن ، كليلادمنه اودعبار دانش كو بعى عده عده رنگین تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ ابوالفضل لکھتاہے کہ صوری کے نن کے فروع پانے سے دوسرے متعلقہ فنون مثلاً نقّاشی ، جدول آلائی ، صحاتی اور مذہبی کو بھی بہت ترتی ہوئی -

اکبرکے زمانے بین کئ فن کا دیل کرتصویریں بناتے تھے۔ مثلاً کوئی فاکہ کھینچہ انتقاری کے شہردیں منظر فاکہ کھینچہ انتقاری کے شہردیں منظر کی نقاشی ہوتی تھی۔ البنۃ تصویر برنام اس فن کا رکا ہوتا تھا جس کی نگرانی بین تصویر برنام اس فن کا رکا ہوتا تھا جس کی نگرانی بین تصویر تیاری جاتی تھی ۔

اکبری طرح جہا نگریمی تصویروں کا بڑا گردیدہ تھا۔اس کی ترمیت جس ماحل میں ہوئی تھی اس کا تقاصنا ہی یہی تھا۔ چنا پخراپی فن مشناسی کا ذکر کرتے ہوئے وہ تزکر جہا نگری میں مکھتا ہے کہ یہ مجھے تھوہوں کا دون ا دران کے فن کو بھے کا اس مذکک مہارت ہوگئے ہے کہ اگر مصورول کا نقاش کا کوئی نونہ بری نظرے گذرے تو بی فوڈ ا ندازہ لگا ایتا ہوں کہ اس کا خان کو ن ہے ؟ حتی کہ اگر ایک تصویر بیں کئی چرے ہوں ا ور مرجرہ الگ الگ مصودوں کا بنایا ہوا ہو تو بھی فوڈ ا بنا سکتا ہوں کہ کون ساچہو کس مصور نے بنایا ہے ا در ایک تصویر کا چرہ ایک مصور نے اور چہ و ابر و دور سے مصور نے بنایا ہے ا در ایک تصویر کا چرہ ایک مصور نے اور چہ و ابر و دور سے مصور نے بنایا ہے اور ایک تو بین بنا سکتا ہوں کہ چرہ کس کا بنایا دور سے اور چہ فی ابروکس کے بنائے ہوئے ہیں ہوں کہ چرہ کس کا بنایا ہوا ہے اور چہ فی ابروکس کے بنائے ہوئے ہیں ہوں کر چرہ کس کا بنایا

جهانگرک دلم بی به دوستانی صور برطانی فن محتوی سیمی آشا به کے بیشویی برطانی بیفرس مورد ۱۹۱۸ به ۱۹۱۸ نیم باگر کو بیش کی بیش بین بی بی ده ۲۰۰۸ فربر های بیش مین بی بی ده ۲۰۰۸ به او براستان کو مکمتنا ہے که ۴ با دست ۱ و احد اس کے معتور فن معتور می با نها بیت ۱ علی خدا می درکھتے ہیں۔ ابدا بہتری می تصویر بی بی کی تصویر بی بیک تصویر بی به دوستان آئیں۔ اس دو خواست کی تعمیل میں سلائے ، بی کئی تصویر بی به دوستان آئیں۔ اس دو خواست کی تعمیل میں سلائے ، بیس کئی تصویر بی به دوستان آئیں۔ اور ساطیر و شہوت کا و ایو تا) کی اور ایک تصویر بینان دیوی ڈوائمنا کی جمانگر نے بہت بین درکھ و دیا کہ اور ایک تصویر و نان دیوی ڈوائمنا کی جمانگر نے بہت بین درکھ و دیا کہ ان تصویر و نان دیوی ڈوائمنا کی جمانگر نے بہت بین درکھ اور درکھ دیا کہ ان تصویر و نان کی تقلیں اُتاری جائی۔

مغليهم صورى كانقط توروج جها بكرا ورشابجها لازمان تطاشابحه كوبرحيدكم صورى سے زيادہ عاريس بنوائے كاشوق تط - بھر بھى اس نے باب دا داک دوایت کوزندہ رکھا۔اس کے درباری معتوروں میں کو بروصن، ميرياشم ، بهونهاد ، كليّان داس ، بجيتر ، انوپ ، ابويحن ، اود بال جيند خاص طورسے قابل ذکر ہیں۔ شاہ جہال کا بڑا بٹیا داراشکوہ بھی معتوری كا برا دلداده تقاا ورتصويرول كے باقاعدہ البم ركھتا تفا- انڈ ياآفس لابريرى مندن مين اس كا ابك البم اب ك محفوظ ، برنصيب شبراك نے یہ اہم اپنے دستخط سے اسمالہ ، ہیں نا درہ بیگم کو تحفہ دیا تفایشا بجیاں كا رُجان جہا بگركے دربارى مذات كے برعكس فيقروں اور دروليوں كى طوف مقا میں ہے اس کا باعث باب پردالاشکوہ کے مزان کا غلبہ ہو۔ برحال وجر مجمع مي شاه جهال كے ذمانے كى بشير تصويري صوفيول در سادھوؤں کی ہیں ۔

شاہ جہاں کے بعد دومرے فنون بطیفہ کی طرح معتودی ہمی بادشاہ اور اُمرائے سلطنت کی مربہتی سے محوم ہوگئی۔اورنگ زیب نے معتول کو طازمت سے جلیحدہ کر دیا۔اس کی البندیدگ کے خوف سے وربار کے ایرس نے بھی مصوّد وں کی طرف سے تکھیں پھیرلیں۔ بیتج یہ ہوا کہ مهندو اور مسلمان دونوں فرمہب کے مصوّد وں نے راجوتان اور کوہ ہمالیس کی مصوّد وں نے راجوتان اور کوہ ہمالیس کے بھوٹ چیوٹ چیوٹ میاست ہو نکہ مہندو سے کہ کہ کا جان مال توں کے والیان ریاست ہو نکہ مہندو سے ہمندو کی جواب طبی مہیں ہوگئی تھی۔ جنا کچ ایمن کی مہندو سے ہمندو سے ہونکی تھی۔ جنا کچ ایمن کی مہندو سے ہمندو سے ہم

مریب تن کی بدولت ہندوستان میں معتودی کے دونے اسلوب ظہور میں اسے۔ اقل داجستانی دوّم پہاڑی۔

الیکن برنہیں ہم منا چاہیے کہ لطنت کی مرکب ہم مط جا نے کے بعد
سبھی معتود ترک وطن کرکے داج پوتا نہ اور پہاڑی ریاستوں میں چلے گئے۔
یا کلک میں معتود ترک دوان ہی ختم ہوگیا۔ بلکہ حقیقت بہ ہے کہ 19 ویں
صدی کے وسط تک دہلی آگرہ ، لا ہورا ور دومرے بڑے شہروں میں
پیشہ ورمعتودوں کے باقاعدہ بازار موج دستے ۔ اور لوگ ان سے
تصویریں بنواتے اور خرید نے سے ۔ چہانچہ مرزا غالب غدر کے بعد لینے
ایک مشاگر و منٹی مشیو نرائن کو لکھتے ہیں کہ :۔

ا در ایک معتوروں کے اور کا حکم ہوگیا ہے۔ وہ رہتے ہیں مرد ایک معتوروں کو آبادی کا حکم ہوگیا ہے۔ وہ رہتے ہیں سووہ بھی بدر ہے گھروں کے گئے کے آباد ہوئے ہیں ۔ تصویری کی اُن کے گھروں سے گئے گئے کہ آباد ہوئے ہیں ۔ تصویری کی اُن کے گھروں سے گئے گئیں۔ جو کمچور ہیں وہ صاحبان انگریز نے بڑی خواہش سے فرید لیں ۔ ایک معتور کے پاس ایک تصویر ہے وہ تیں بڑی خواہش سے فرید لیں ۔ ایک معتور کے پاس ایک تصویر ہے وہ تیں دو لیے سے کم میں نہیں دیتا ۔ وہ کہتا ہے کہ نین تین انٹر فیوں کو میں نے صاحب لوگوں کے باتھ بی ہیں۔ تم کو دوائٹر فی کو دور گا سے نے صاحب لوگوں کے باتھ بی ہیں۔ تم کو دوائٹر فی کو دور گا سے ان صاحب لوگوں کے باتھ بی ہیں۔ تم کو دوائٹر فی کو دور گا سے ان صاحب لوگوں کے باتھ بی ہیں۔ تم کو دوائٹر فی کو دور گا سے ان صاحب لوگوں کے باتھ بی ہیں۔ تم کو دوائٹر فی کو دور کا گا سے

ہم اُوپر اکھائے ہیں کہ مغلوں سے پیٹیز بھی گجرات ا ور راجپوتانہ ہیں معتودی کا دوان موجود تھا۔ لیکن مترجوی صدی کی ابتدا سے پیٹیز کی

راجستھائی مصوری کے بنونے اب باتی بنیں بن راجستھائی معتودی کے مركن ول عيى بنديل كفند ، ووجود ، اود ع إد ، بيكاير ع إدا ور مالوہ ذیادہ ایمیت رکھتے ہیں۔ یہاں کے داجا قل نے معتودوں کی بڑی جسّددا فی کی دالبتراجستطان معتودی اینے اسلوب ا ودموصوع کے عُتبارے مغلیم موری سے قدرے مخلف ہے مغلیم صوری میں زیادہ زودافراديا واقعات كى تصويكتى يرديا جانا تقار اوراس كا ما ول ومزاع درباری ہوتا تفارعوای نہیں ہوتا تھا۔ ان کے موصوعات بھی بیشر دنیادی اود غیرمذی این سیکولر ہوتے تھے۔اس کے بھی وجوت معتودی پین دیچه الای کها ینوں ا ور مهند ومثنان کی پُرانی رزمیر واشانوں اورعشق ومجتت کے قصوں کی تصویر کئی کی جاتی سخی- ال تصویروں کے سب سے محبوب کرداد کوسٹن جی ا وران کی پوک دا دھا تھے۔ جیا کیسہ راگ مالای بخترت تظین تصویر کے پرائے بن بیش کی گئ ہی ا در چیتیں راگوں اور راگینوں کیمعتورکیا گیا ہے۔

بہاڑی اسکول کے اہم مرکز کا نگڑہ اور تبوبی سخے۔ بہاڈی تصویرں کے چہرے ، لباس اور زیورمقای ہوتے سخے اور اُکھے کے رنگ نہایت شوخ ہوتے سخے اور اُکھے رنگ نہایت شوخ ہوتے سخے ۔

بوسيق

ہمادی کا ایسی موسیقی کے مقامة معلوں کی آمدے بہت پہلے تکمیل کے ساتھ معلوں کی آمدے بہت پہلے تکمیل کے ساتھ میں دو ا

گرالیارا درکشیر سے ۔ جو پنوریس کلاسیکی موسیقی کا قدردان سلطان حسیسی شرقی مقا۔ گرالیاریس راج مال کور اورکشیریس سلطان زین العابدین ۔ کشیری موسیقی جو پنودی اورگرالیاری موسیقی سے اس اعتبارے مختلف متی کہ اس کا پرشت ایرانی اور آورانی موسیقی سے متابقا۔ البتہ جو پنودی اورگو الیاری موسیقی کے سببول خواہ وہ کیے گالوں کے ہول یامٹری دا درائے مندی میں ہوتے سے ۔ اوسان کاموشی کرش جی اور دا دھا کی عاشقان مرستیاں تھا۔ البتہ بعن بولوں میں خواج نظام لین ادلیار سے مقیدت کا اظہار ہی کیا جاتا تھا۔

مغلوں نے موسیقی کی تو کان اورایرانی روائنوں یں پرورش پائی متی اور دہ اپنے موسیقار ہمی ہمراہ لائے تھے۔ گراک کے کان یہاں کی سح طراز موسیقی ے جلدی مانوس ہوگئے۔ ابنوں نے دومرے فنون بطیف کی ماند بہندوستا ان کی کلاسیکی موسیقی کو بھی اپنا لیا۔ اوراس کی سرپیستی ہیں لودجیوں اورشود ہوں سے ہمی آگے بڑھ گئے۔ شاہی محلوں اورائم ارسلطنت کی حیلیوں کے درو دیوار کا نے بجانے کی مرکبی آوازوں سے گو نجنے گئے۔

ابوالعفنل موسیقی کو طلم آگی " سے تعرکر تے ہوئے لکھتا ہے کہ موسیقی کی نیر نگی دیمیو کہ کہی تو وہ مشبستان دل کے حرم نشینوں کی زبان کے جلوے دکھاتی ہے اور کبھی ہاتھ اور تارکے تو الے سے بنے چرے کا تقدّس آشکا را کرتی ہے۔ ایس کی سُری آ واز کان کے در پی سے بزاروں تحق میست دل میں داخل ہوتی ہے۔ ایس کی سُری آ واز کان کے در پی سے بزاروں تحق میست دل میں داخل ہوتی ہے۔ اُسٹنے والے اپنے اپنے ندان کے مطابق فوش یا اُواس ہوتے ہیں۔ اُسٹنے الله اپنے اپنے ایرار دولوں ہی فائدہ اُسٹا ہے ہیں۔ "

اكركونوسيقى كابهت شوق تقا چنا بخراس كے درباري بو لاكے مندى برانی ، کثیری اور تولانی موسیقار موجود رہتے تھے۔ اکرنے ان کوسات صفوں مِن تُعتيم كردياتها وومنعت بين بادى بادى ساك سي كانا مستناتها والوالعفنل نے موسیقاروں کی بین منفیل قائم کی ہیں۔ اقل گویندہ یعی گوتیے ووم ساندا ا درسوكم فالنده جوستايد كؤيوں كے سائفى بوتے سے -اس نے آين اكرى یں ۲۷ موسیقاروں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں چودہ گو الیار کے گوتے ہیں۔ جا دریاست معرودسطی بندے کے۔ایک مالوہ کا ربازبہادد) اورایک آگرہ کا -دوبرات کے ہیں اور چھ مشیدی ہیں ۔ ان ہیں سرفرست میاں تان بین ہیں جن کے بارے میں ابوالفضل مکھتا ہے کہ ہزار برس میں اب گوتیا پیدا ہنیں ہوا۔ پھر کیر فال، "ان سین کے بیٹے "ان تربگ فان بانہاد" باباشورداس اورجا ندخال ہیں۔موسیقاروں بین ۱۸ گوتیے ہیں جوسیے سب بنددستان بير -چارطبنوره نواز بي ، سرمندل شنه كزنا ، سرنان اور مرمندل بجانے والے ایک ایک ہیں۔ بین اور عیکی بجانے والے دودو ہیں اودنین خوانندے ہیںجومشیدی ہیں۔

اکرکے امراہی موسیقی کے بڑے دلدادہ تنے۔چنا کنے مانٹر جمی بیں تھا ہے کہ جسالرجم خان خاناں کے دربار میں آغا محدثے نواز، مولانا اصوق بترین کا محدثے نواز، مولانا شوت بیشا پوری دنظیری کے بعائی محدمون مشیورہ نواز اور حافظ نظر تورانی طازم کنے۔

جہانگیر کے درباری گوتیوں میں جیزفان ، ماکھو، جزہ ، پرویزداد،

مُرِّم دادادرجها بگرداد خاص طور پرمشہور ہیں۔ شاہجہاں کے گو ہیں میں دیرنگ خان اور لال خان قابل زکر ہیں۔ لال خان تان سین کے بیٹے بلاس کا دا ماد متفاد شاہجہاں نے آئی کو گئی سمندر کا خطاب دیا تفاد ایک اورشہورگیا مگنا تقدیما جی کو شاہجہاں نے کرائی کا خطاب دیا تفاد مگنا تقدا ور دیر بگ کے گانوں سے خوش ہو کرشا ہجہاں نے کرائی کا خطاب دیا تفاد مگنا تقدا ور دیر بگ کے گانوں سے خوش ہو کرشا ہجہاں نے ایک بار ددافل کو جاندی ہیں تکوایا مقاا در ساڑھے جار ہزار نی کس انعام ہی دیا تفاد

اونگ زیب نے تخت نہیں ہوکر دہاری گر یوں کو برطرت ا ورمینتی كوممنوع كرديا - بيكن ا وانگفيلية كے جانشينوں نے بورے تنهنشاه سے دين دارى كا انتقام يله بين اعتدال ا ودمث كتبى كى تام مدين توردي نا یے گا نا فن شریع بلکہ خا نص عیاشی کا دسسیلہ بن کیا۔ طواکھوں ا وراکن کے معرووں ولا اوں کی بن آئی ۔اور نوست بہان کے بینی کرمنے ہے اور نقال اوڑھ اوڑھ ایروں کا سرود بار گریاں اُ جانے گے۔ بادشاہوں كے خب وروز ابنیں برقاشوں كا مجت بيں برون نے لكے ا وران رنگ رلیوں بیں کسی کو سے سلطنت کے قرائف کا ہوش ندریا مغلوں کے اخلاقی انخطاط كا اندازه اى سيوتا بكر محراثاه رواداء - مهداي جوابوالمظفر نا مرالدين غازى كے لفت سے تخت پر بينے تھے - تابيخ بن محدثاه رجميلاك نام عمشور يوت-مغلول كافن تعمير

مغليه تنبذيب ك سب سعظيم الشان ياد كاروه عادين بي جواكبر

جائگر مشا بجال و داونگ زیب کے عہدیں تیم ہوئی تیں۔ان عادوں کے آثار پہنا ورسے بنگال اور کیٹرسے جو بی سندھ بحک قریب ترب ہمر پر آئے نئریں اب بھی موجود ہیں۔ان بی مبحدیں اور مقرب کی اور ویلیاں کی آئے نئریں اب بھی موجود ہیں۔ان بی مبحدیں اور مقرب کی دورویاں کی اور ویلیاں کی تعلق اور اللہ میں ایک اور اللہ میں اور نا اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور نا اللہ میں اور نا اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں ا

منلیہ دورک بیٹیز کا رہیں ہرجیند کہ آگرہ اور دہل میں مرکوز ہیں مجر بعی پاکستان کی سرز بین ان سے فالی بہیں ہے۔ بالخصوص لا ہورکہ بدی لطیعن نے ۱۲ مستعے کی اور تحقیقات چیشیتہ کے مقتقت نے ۸۰۰۰ صفے کی ہوگا ہیں لاہو کے آثار قدیمہ برنکھی ہیں ان میں زیادہ تروکر مغلبہ عار توں ہی کا ہے۔

مغلوں کا فن تیران کے پیش روپھا اوں کے آخری دور کے فن تیری کی ترقی یافتہ شکل ہے البتہ مغلوں نے نئی تی جدتیں پدا کر کے اس فن کو کمال کک بہنچ دیا۔ بیٹھا اوں اور مغلوں کی کا رآوں ہیں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ مثلاً اکہ کے کواب در محواب در ما در ایس مورچ بند مرز گربی ، مر تفخ کو سی گربند اور مینا را استنگ مرمری جا لیاں اور کاشی کے نفتش وزیکا رویز ہ گر گر فرق بر ہے کہ پیشا اوں کی عاری سادہ ، میٹوس اور مجاری بعرکم ہوتی تنب اور تون اور مجاری بعرکم ہوتی تنب اور تون اور مجاری بول کا اور تون اور تون اور مینان کی مال کا تا شر پیاکرتی مجتب ۔ اس کے برمکس مغلب مور قارن کی انتہا دی شان کا میں کا حسمی نزیتیب و نشاسب ، خوان نمان کی نفاست عاری کی انتہادی منان کی نفاست میں کی انتہادی منان کی نفاست ماری کی انتہادی شان کی کا حسمی نزیتیب و نشاسب ، خوان نمان کی نفاست عاری کی انتہادی شان کی کا حسمی نزیتیب و نشاسب ، خوان نمان کی نفاست

ا ورنزاکت ہے۔ اس کے علاقہ مغل کُٹ وہ تناظ کوعادت کا لازی جُرُف رار ویتے ہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہرعارت کے جاروں طرف وسیع عولیون محق اور باغ مزود ہوتے ہتے۔

سلطنت مخلیہ کے بانی بابرتے عالیشان عارتوں کے مک بیں برونش یائ ستى معتگولوں نے كو ماودارالبركے شہروں كو جلاكرفاكسنزا ورعار توں كومسار كونے بيں كوئى كسراً مطان ركھى متى ينب بھى سرنند ، بخادا ، مروا ورجوا بيں ساما نیوں ا ورخوارزمیوں کے عہدی بی بیان با کا دیکا عارتوں کو دیکھ کر بتر جلتا ہے کہ بار ہویں بتر ہویں صدی بیں ہی ترکوں کا فن تعرکی سے چے نه تفا- بچرجب منگو لوں نے اسلام قبول کرلیا ور خیم وخر کا ہ کی زندگی ترک كركے شروں بيں بودو باش اختبار كى توان كوبى لامحالہ محل اور فلع امبحب اودمقرس بوانے بڑے۔ امر تمود اکنیں کا جانشین تفا۔ وہ لوک مار اور قتل وغارت گری پس منگولوں سے کم دیمقار بیکن اس کو تعیرات کابہت شوق تفا۔ وہ جہاں جاتا وہاں کے صناعوں اود مجزمندوں کو ا بیضرا تف سرقند ہے جانا تھا۔اس نے سرقند بخارا ، ارجح ، کوکند ، تاش قندا ور مرو یں ہے شارخُش نامسجدیں ، مقرے اود کل تنبرکے ۔ اس کے داراسلطنت ا شقند کا توشار دئیا کے خلصورت ترین شرول بی ہونا تفا۔ چنا کی چھسویں گذرمانے پر آن میں سرقندیں شاہ زندہ کے مقرے، بی بی خام کی سجد گورامراور اُنع بیگ کے مدے کو دیکھ کر تیموری صفاعوں کے تخیل ک بلندی اور جالیاتی زون پرعقل جران ره جاتی ہے۔ تیموری کے جبیر

محرک مناعوں نے خام کاری اور کائیں کاری کے ہزگوموان کسپہلیا یا اور کندلی طرف میں دیا ہے اور کندلی طرف دیا دیا ہے میں بہتر مہرا کھواں نقشش ولسکا رہنا کے جانے ہیں۔ رجیبے تان محل ہیں ہیں) معان ہیا۔

ران تغیری دوائنوں کی آغوش میں نیلنے والے اِبرکد تعبلا مندوستانی عارتیں كيا لينداتين - أس كافيال تفاكه بندوشاني معارول ك منصوب بندى باكل الكل يكون بوتى ب-اوران كاعارتون كا فيزائن بع جوف أول بالك اود غرمتناسب- کابل سے آگرے جاتے ہوئے راستے میں اس کو جویر فف جدٌ نظرًا في وبال براس نے تفریح كا بي بوائي اور بلغ لكوائے - أس كو آكيے كى عارتی بھی ایک آنکھ نہ تھا بی لہذا اس نے آگرے میں بھی نی عمارتوں کا سلسله تروع كرديات اس وقت بهرے محل بن ١٨٠٠ سنگ تزاش روزان كام كرتے بي اور آگره ، كوئل ، بسيكرى، بيانه ، وهوليور اور كواليارىي ١٩١١ سنگ تزاش كام كردى بن " وه قلد آگره كى ايك با و ل كا ذكر برے فیزے کرتا ہے البت با برنے قلعے اندر جومبحد بنوائی منی وہ اسے بالكل مرجى - يم سجد فئ اعتبار سيبت ناقص ہے بالكل مندوستاني طرزك " وبابرام جلد ۲ صطعے) - کہتے ہیں کہ ہندوشانی معادوں کے کام سے غیرطمئن ہوکراس نے شہود ترک صفاع سیسنان کے چندشاگردوں کو آگرے بلوایا تفاکر ان کے آنے سے پہلے ہی بابر خود دئیا سے چل لبا۔ بابر کے زمانے کی ففط دو عارتی اب کے سلامت ہیں۔ایک پانی بت بیں کابی باغ کی مبحدا ور دومری سنجل مرادة با دى مبحد — الن مبحدوں كومغل حاكوں نے غالباً مقاى آدمين سے بزایا تھا اس ہے اُن میں کوئی خصوصیت مغلیہ طرز تعری بنیں کمی۔
مغلیط نے تعیر کا آغاز دراصل اکر سے ہونا ہے سائر تہذیبی اِمتزادہ کی
پُرانی دوایت کو آگے بڑھائے کا دل سے خواہش مند تھا۔ لہٰذ اس نے ہندہ شاں
کے فن تعیر پر یا بری طرح ناک بجوں چڑھائے کے بجائے مقامی مشاعوں اور
معادوں کی پاوری لیو دی حصلہ افزائ کی۔ نیتجہ یہ ہوا کہ تنہ کی اور ایرائی تخفیل
کو ہندوستانی پرائے ہیں ڈھا سے کے بجڑ ہے جلدی شروع ہوگئے۔ اور تہذیب
امتزاج کے تفتور کو عملی جا مربہنا ہے میں ہندوستانی صفاعوں نے بڑے
امتزاج کے تفتور کو عملی جا مربہنا ہے میں ہندوستانی صفاعوں نے بڑے

اكرنے لينے پياس سالہ وُورِحكومت بيں اتن عادتيں بنوا بين كران كاجائزہ لینے کے لئے ایک پوراد فر دد کار ہوگا گراس نے نفظ محل ا در قلع ہی نہیں تیمر كے بلك فلاى تيرات يريمى إورى توجى اس سے عام دعاياكو بعى تقويدا بہت فائده صرود مینجار ابوالعضل با دشاه کی تعرب ندی کا دکر کرتے ہوئے مکمقلے مد شبنشاه عالم بناه عالى شان عارتين بنواتے بي اوراين عان ودل کے کاموں کو بیتھرا ورمٹی کا جامہ پہناتے ہیں۔ چنا کچے بیرک وہ قلع تیمر ہوئے ہیںج صعیف دل والوں کو عافیت بخشتے ہیں ۔اورباعیوں کو خوف زدہ کرتے ہیا در فرال بردارول کی خوستیاں برطعاتے ہیں۔ اعل حفرت نے دلفریب تشیمن اور دورح افر امناظر بھی بنواتے ہیں۔ يعاريس مردي كري ابرسات مي لوگول كويناه دين بي-اوروم ك شهراديون كوارام ببنياتى بيريتى بناه في بهت مرايس بوائ

بیں جو جہا مائنگوں کے ہے آسودگی کا سریایہ اور کم پوبی والے عزیبوں کے ہے آسائنس کا باعث بیں۔ اور برکٹرت تالاب اور کو بین کھروائے بیں جو بین اور زبین کو آبرو ملی ہے اور کھروائے بین جو اور وائنگوے اور عبادت فانے بنوائے بین اور آئی کے طاقوں کی آرائش و دزیبائش جاری ہے۔ را بین اکبری جلد اول صصالی

الوالفضل نے عارت کے سامالوں کے بڑخ اور مزدوروں کی اُجُونت کی شرح ہی بڑی تفصیل سے بیان کی ہے ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیزی اورا اُنسان کی توّت محنت دولوں بہت سنی بینں۔ البنة روپ پر بہت مہنگا تقا۔ اکبری روپ خالص چاندی کا ہوتا تفا۔ عام سکہ دام کہ لاتا تفا۔ جزنا ہے کا ہوتا تفا۔ عام سکہ دام کے بلاتا تفا۔ جزنا ہے کا ہوتا تفا۔ ورایک ردپ کے چالیس دام ملے تھے۔

### امشبائے عادت سازی

| ٥ دام في گزه  | بكايتن           | س وام فيمن    | سنگ ترن   |
|---------------|------------------|---------------|-----------|
| العيري سي     | ر يشري (يشايونا) | ٠٠ مام ق بزاد | اينين     |
| ه دام قران    | ىيىپ كى قلى      | ه دام ن كز    | كالوى شيش |
| ם כוץ יי      | قلى تىلىن        | " רנוץ "      | ويإر      |
| " 10 +        | 1.3.             | " ("          | بيول      |
| ١١ وام في بير | بریکییں          | ه مام قد اگر  | 1.        |
| ه دام ۴       | دیناری کیلیں     | ٥ دام في كر-  | الَّات    |

كو كارتيون كيليس) ے وام سیکونو بدى الد دام بودا خس بيح المديع تحلى شدة ۱۱ وام سير ا بدردبیر من ٠ ٠ ٠ اده م مامير بالرازعة ۱۰ دام فی سیر ۲۸ دام فيزاد کچران ساده تجوسا שפון יט م م ملبی 2.3 ۲۰ وام من ۳۰ دام فیول ין כון " ١ دام في لين منون بانس ها دام کے بیں 28 مه دام م خيش ٣ دام كا ا يتي م وام سير رييش كُوك بم دام فرس 3/2 ادويي من عِني رقي ا دام فيس مزدورول كى أجرت بكل كارتسم اقال بيلماد ٤ دام . لوميم م وام پومیہ چاه کن א בוק מ ١ دام ٥ م وام يكوه غوط خود " me 2 שפוץ " خشت نراش منكتراش ولقاش ١٤ وام في گز شرخی کوب الإمام في من مشيشةراش ننگ تزامش ١٠ وام في كز مدام " بالنس تراش ٤ دام يوميه يتقر معورط ۲۲ جيتل رس تزخاك فجهريند יי דטק ٤٠٠١م يوم لكجرا ۲ دام ، ۲ دهکش مزدور بلا دام فى مرك كر ابكشن ٣ وام " م دام پیمیر

اکری میں کی میں مارت ہما ہوں کا مقرہ ہے جس کی تقریب ہوا ہو میں شرع ہوئی میں مقرے کا بیر خارت مرادا غیاف نامی ایک ایرانی تفایم میں مقرے کا بیرانی معتودوں کی مانڈیٹر فس میں تریز سے ہما ہوں کے ہمراہ آیا ہو۔ البتہ بقرے کے بیشز کاری گر ہندوستانی سے ۔ اور تعیری نگرانی کے لئے ہما ہوں کی ملک حاج بہگیم خون گرے سے دہی منتقل ہوگی تھیں ۔ اس عمادت کا تخیل تو خالصل بالی حاج اور سے بیکن اس کو بڑی خوبصورتی سے ہمندوستانی بیرائے ہیں ڈوھالا گیا ہے اور میز بین امترائی کی یہ بیلی کو بشش آئی کا میاب ہے کہ بیری برا کوئ ہما ہوں کے میز بیری اور کوئ ہما ہوں کے میز بیری اور کوئ ہما ہوں کے میز بیری کوئان میل کے نقش اول سے تعیر کوئان ہے۔ اور کہنا ہے کہ بیم برق میں اول سے تعیر کوئان ہے کہ بیم برق میں میز را کرئ کا میاب ہے کہ بیم برق میں میز را کرئ کا دو قات تعیر ہوا تھا۔ اس کی تعیر پر بندرہ لا کھ (اکری) دیا ہے کہ بیم برق واس کی تعیر پر بندرہ لا کھ (اکری) دیا ہے کہ بیم برق کا گئے تا ہی کئی تھی۔

ملک حاجی بگیم ایران کے دوران قیام بین ہما یوں کے ساتھ بھیں۔
کیا عجب ہے کہ ہنوں نے ہما یوں کے مقرے کا خاکد کسی ایرانی عارست سے متاثر ہوکر بنایا ہو۔اس خیال کی تصدیق مقرے کی کئی افغادی خصوری سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً مقرے پر بیازی شکل کا جوگئبُد ہے اس انداز کے گئبُدا ن داؤں فقط ایران ہی بین تغیر ہوتے تھے۔ ہندوشان بیں ان کا رواع ہنیں تقا۔ کمانی دارطا نے بھی ایرا بنوں ہی کی اختراع ہے ۔اِن سے دیواروں کے سیاطین کو دورکیا جا تا تھا۔ پھرمقرے کے اندر جومتعدد کرے اور غلام گروشیں ہیںاُن کا ماخذ بھی ایران ہی ہے۔ اور علام گروشیں ہیںاُن کا ماخذ بھی ایران ہی ہے۔ اور ابیتہ مقرے کی دوسری منزل پر جونہا میت مسبک چھتریاں اور نفیسس

یر جیاں بی بیں وہ ہندوستان طوز کی ہیں۔ پیٹروں کا صاحت سُٹری تراش اور سنگ سُرُخ کی عادت ہیں جا بجاسے نگ مرمر کے آزائنی جوڑ بھی ہندوستان کا پیگری میں کا کارنام ہیں۔

معلی بندی کو عارت کا لازی جُرزخیال کرتے تھے۔چنا پخہ بایوں کامقو مجی ایک وسیع اورولین چی کے وسطیں واقع ہے اور جارو بھاری سے محرابواہے۔باغ بن سے گزدنے کے لئے دُوٹيں بی بی ۔ اور باغ کو مخلف قم کے پھولوں اور پوروں کے لئے چھولے چھوسے قطعات بیں بانط دیا كيا ہے -عارت كا ملط بين داخل ہونے كے ليے جاروں محتول يرجا ر منایت پرشوکت کمانی دار بھاتک کے ہیں۔مقرے کی اصل عامت کے كرد يقركابهت جودا چوتره ب جوزين سه ٢١ فط اوياب - چوترے ک دیواروں میں بھی کما تیاں بی بی جو کے افرر چھو لے چھو لے کرے ہیں۔ یہ کرے بھرے کے طازموں کے لئے بنائے گئے تھے سنگ رہے کے اس مقرے کودورے دیکھو تو ہوں لگنا ہے کہ جیے کی نے بوری عارت کو تراش كر چوترے پردكد ديا ہو۔

گراکری دُود کی جیم نائدہ گارے اور فیچود سیکری کی عاریش ہیں۔ جن کا سلسلہ مشاہ ہے ہیں شرق ہوا۔ ان عار توں کا تینل ہندو ستان ہے اور ان کی بناوٹ ہیں ہمی ہندوستان روا بیوں کا غلبہ ہے۔ البنۃ ابرانی نزکی اثرات مجی موجود ہیں۔ اس قبیل کی بہی عارت قلع آگرہ کا مرخ محل ہے جو اکر کی دومری عادق کی طرح مسنگ مرخ سے بنا ہے۔ اس ہیں اکر کے سیای مسلک کی جملک صاف دکھائی دبی ہے۔ کیونکہ برعادت اُس زمانے کی یادگا ر
ہے جب اکبرنے داجپوت داجا وی سے دوستانہ تعلقات معبوط کرلئے تنے۔
ان کو اعلی عہدوں سے آواز انتقا اور داجپوت دانیاں شاہی محل ہیں داخل
ہونے نگی تجیس بہنا پخے شرخ محل پر داجپوتی فن تعیر کی چھاپ بہت نایاں ہے۔
مثلاً ایوالوں کے کھبوں کے پایوں کی ڈیزائن بالکل ہنڈوانہ ہے۔ محل ہیں
کما نیاں اور محرابی بہت ہی کم بیں بلکہ ان کی حگہ درواز ول کو داجپوتی انداز
ہیں اُفقی سیلوں برقائم کیا گیا ہے اور نفتش ونگار ہی راجپوتی ہیں۔

ابری تیرکا شاہکار فنے پورسیکری ہے جہ آگرے ہے ۲۹میل وور واقع ہے۔ اکرنے اس ویرانے کو جس میں جنگی جا قدروں کے سواکوئ آبادی رستى إيناناكش والالسلطنت بنانے كا مفان- اور وہاں اليى اليى شاندار عارتین بنوایش جوآن بی اُس کی شا بازعظمت ا ورجالیاتی ووق کی گواه بي -اس معنوعي شرك اندرجي كالميائ دوميل اور چوان ايك ميل تني شاہی خانواد سے اور دریاری امیروں کے ملاوہ کی کو مکان بنانے کی اطانت دستى اس متباس فع إدسيرى دنيا كامنفرد شريعي من ففظ ا ترافیدلسبی منی یاس کے ملازمیں۔اکرتے کے پورسیکری بیں تظریبًا ہاری قيام كيا اورتب كمه اء بن لا بورنتقل بوكيا وديم يندره برس كه بي رباراكركى وفات كے بعد في پورسيكرى بيں پيركوئى عادت بنيں بى اودن كى مغل باداناه نے دال قيام كيا۔ يتج يہ نكلاكہ جو شركروڈوں رو ہے كے خین اورلاکھوں انساؤں کی محنت سے تعیر ہواتھا جلدی مشنسان ہوکوٹٹر

خومشاں بن گیا۔

فع بورسيكرى كى عار تول كى دونيس بي- اقل مذمبى، دوم يكولم-غبى عادتفل بيسب سعاليشان جامعم بدا وراس سيمحق بلنددر وازه ہے۔اس کے علاوہ بینے سیم بیتی کامزادا وداسلام خان کامقرہ ہی ای صنى بي الما يم يسبكولرعاد تؤل بي ديوان خاص ديوان عام يغ على عكى مريم زمانى اود دانى جود هابان كاشېزامحل ، اكركى يېلى بيوى مُلطاب مُرقية بيكم كامحل اورلاج بريل كامحل قابل ديديي- خرسي عما رتي سب كى سب كمانى واد اودسيكولرعارتين سب كى سب كواى دار بي - كواداد عارتوں کی گندہ کاری اور منبست کاری مندروں کے فن تعیرے متی جلی ہے۔البت مرم سلطانے محل کا اقدونی د بوادوں پر جورنگین تصویری بن بیں وہ ایران طرز کی بیں۔ یُری براؤن کا کہنا ہے کہ اس عارت کے كاريكر يجاب كي تق.

پاکستان میں مغلیہ عہد کی سب بہی عارت کا مران کی بارہ دری
ہے یا تھی۔ یہ بارہ دری لا بور کے باہر دریائے را وی کے مغری کنارے پر
واقع تھی۔ اس کو ہما یوں کے چھو لے مجان کا مران نے بو بایر کی دفات کے
بعد لا بور پر قابض ہو گیا تھا بھ ، واصحہ بر بہتا تھا۔ اس کو درمیان بنوا یا تھا۔ اُن
دنوں دریا بارہ دری سے تھوڑے فاصلے پر بہتا تھا۔ دیکی جب دریا کا اور ج
بدلا تو بارہ دری بہا دکی زد بین آگی اور اور طنے نگی پھر بھی چار یا پانسال
بدلا تو بارہ دری بہا دکی زد بین آگی اور اور طنے نگی پھر بھی چار یا پانسال
بیشر تک اس کے بعض جھتے دریاکی دست بردسے بی رہے تھے۔ گر سنتے بی کہ

پھیے سبلاب نے آخراس ہم ہاسوبرس پڑائی عارت کو بالکل ہی غرقاب کردیاہے۔ یہ دومنزلہ بارہ دری اینٹ چونے سے پھان طرز تعریح مطابق بی سختی اولاس ہیں مغلوں کی کوئی خصوصیت نہ تھی البتہ پہر فضا جگہ کے انتقاب اور بارہ دری کے ساتھ باغ کی ترتیب ہیں مغلوں کے بناق کو عزور دخل تھا۔ سید محد لطبیعت تاریخ لا ہور مطبوعہ ۲۹۸۹ ہیں لکھتے ہیں کہ بارہ دری کے محرابوں کے یہ اور پڑا نے کے یہ جوال دول پر زنگ بزگی تصویریں اب بھی نظراتی ہیں۔ اور پڑا نے باغ کی روشوں کے آثار بھی موجود ہیں۔ جنوب ہیں کمانی دار پل کا ایک حصر ابی تا تھی کہ ساتھ ہے۔ فواروں ہیں بانی وہیں سے ساتھا۔ سی رصل للے ابی کہ سالمت ہے۔ فواروں ہیں بانی وہیں سے ساتھا۔ سی رصل للے ابی کارہ داری باتی ہے۔ اور ٹی سے اور ٹی سے سے انتقاب کی رصل للے گراب نہ بارہ داری باتی ہے۔ اور ٹی شکر کے نفشش و نسکار۔

ہا اوں کو تو الہور میں رہے کا موقع شاد البتہ اکرنے اس شہر کوبہت السند کیا۔ وہ تحنت نشینی کے بعد کئی باریہاں آیا اور مہینوں مقیم ریااوں مھام میں حب اس نے طویل مرت کے لئے لا ہور میں قیام کیا تو اس شہر کی حیثیت دارالسلطنت کی ہوگئی۔ اوراس کی خوشمالی ، رونی اور نہیا کش ہیں ہہت اصافہ ہوا۔ یا دشاہ کی تقلید میں اُمرار در بارتے ہیں الہور بیل پنے نے کو یلیاں بوائی اور دریا کے کنارے یا مخل پورہ اور باغبان پورہ میں تفریح کا بیں اور باغ لگوائے۔ اِس شہرییں خان جہاں حبین قبل خاں رہے ہا کا بی اور باغ طور کی دام ہا کی مرت میں کئی مرت میں کا میں اور کی میں ہوئی دائی دام ہوں کا جہاں دام ہوں کا میں اور کی میں ہوئی کا میں اور کی مرت میں کئی مرت میں کا کی مرت میں کا میں اور کی میں ہوئی کی مرت میں کی مرت میں کا میں کا دار شیخ فیصنی رہے ہوا کی نے وفات پائی مرت اعد الرحیم خان خان ہور تا بجہاں لا ہوری میں پیدا ہوئے۔

پاکستان بین اکبر کے زمانے کی سب سے ثنا ندادیادگار لا ہود کا شاہی فلعہ ہے دلین بر تو جی فلد بنیں بلے قلد فاشاہی محل ہے سوابوی میں مدیلے را وی قلعہ کے یہے بہتا تھا۔اس وجہ سے پھان یا دشا ہوں نے اس میفعنا اور محفوظ حكر كوائي ا قامت كاه كے لئے منتخب كيا تفااوريهال عمارتي تعيرى تحيس مرقلع كاموجوده بروني طعطاني لعنى فصل اومصدرود وازه جواب بھی اکبری در واندہ کہلاتا ہے اکبری کا بنوایا ہواہ اوروہ بارہ دری بسی جو قلع کے وسطیں واقع ہے۔ یکن ہے کہ اور عارتی بھی مری ہو ں جن کو تور کر بعد میں جہا بگرستا بجال اور اور نگ زیب نے ی عارتیں کھڑی كيں۔ شرياه كى جارد إوارى اور ائى كے بينزددوازے بى اكرى كے بوائے ہوئے ہیں جہارد اوال قاب قریب فریب منہم ہو چی ہے مرسان او کے تام اور تاراب تک باتی ہیں۔ شلا ، کری دروانہ ، گیری دروانہ ، متی گیٹ، موچی ورواز ہ لاتو اکر کے ایک عبدہ دار موتی دام سے منوب جامكال دروازه ويزو-

لاہورجہا گیرکابی بحوب شریقا ادراس کا زیادہ وقت ہیں گذرتا تھا۔
بہنا اس نے بی شاری قلے کی عمادتوں میں اصلف کئے۔ اوری علی ربی بنوایش ۔ ایک اگریوسیاں مرتفاص بریرے جہا گیرکی وفات سے ایک سال چینیز کہ ۱۹۲۹ج لاہولکیا تھا جب کرشہنشاہ ہیں تھے ہفتا۔ وہ اپ مغزاے میں فکھتاہے کہ

· تا ك اندويك كل ب جى ك دويماك بي - يعالى ك انداد

اکری در دازے کے اندر الواربر جوشکار اور تفزیع کی تصویری بی بی المکن ہوں ہے وہ مجی جہا گیرکی ایک ناری المان ہوں۔ جہا گیرکی ایک ناری عارت تنہر طبیخ بورہ کا ہرن مینارہ جو تزک جہا نگیری کے بیان کے مطابق با دشاہ نے اپنے ایک ہرن کی یا د بیں بنوایا تفا۔

مخلول کے فن تعیر کا نقط کون شاہ جہاں کا ہدہ ۔ شاہجہاں شاہا ہ شان وشوکت یں اکرا ورجہا گیرسے بھی بازی نے گیا۔ اس کاشون تفسید جن کی عذبک بڑھا ہوا تھا۔ آگرے بین تائے عل، موتی مجدا وراعماد الدالم کامقرہ - دہل میں لال قلع اور اس کے اغد کی عاربین، لا ہور میں شالا مار باغ ، جہا گیر کامقرہ اور شاہی قلع کی بیشر تعیرات اور شفظ کی جامع مجد شاہجہاں کے نغدہ تجا وید کارنامے ہیں۔ البنز اس نے ان یا دگاری عارق پرجس بے دددی سے روپیر پانی کی طرع بہایا۔ اُس کا ہزاد دان حصر مجی رفاری تعرات پرخون نہیں کیا۔

شا بجہانی دورک عارتوں کی ایک نگیاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ منگر مرخ کی بجائے مارک بن ہوئی ہیں یا گئی ہیں منگر مرک کٹر ت ہے۔ ہی بتدیلی کا اٹر فن تغیر رہبی پڑا ہے۔ کیو نکہ منگر مرکا مزبع منگر مرخ سے بالک مختلف ہے۔ اور اس کے فئی تقاضے بھی منگر مُرخ سے جدا ہیں منگر مُرخ سے حدا ہیں منگر مُرخ سے کے لئے کے شامن کو انجھارنے کے لئے بڑے امرومناعوں کی حزورت ہوتی ہے۔ شاہ بجہاں کو منگر مُرخ بالکل پند مہیں منظ ہم مرک عارقی بالکل پند میں اکر کی بنائی ہوتی ہے۔ شاہ بجہاں کو منگر مُرخ بالکل پند میں اور لا ہور کے قلعوں میں اکر کی بنائی ہوتی عارقی بنوائیں۔ جنائج مرک عارقی بنوائیں۔ جنائے مرک عارقی بنوائیں۔ جنائے مرک عارقی بنوائیں۔ جنائے میں ایک برایت برا زمسر او قبر ہوئے تھے۔

لاہود کی سٹا بجہانی عارتیں آئی مودف میں اور اُن کے بارے
یں اتنا کچو لکھا جا چکا ہے کہ ان کی تفصیل میان کرتا ہے سودہ البتہ تفطر
کی شاہج بان ہو اپنی بعض انفرادی خصوصیتوں کے باعث شال کی عارقوں سے
چنداں مختلفت ہے۔ بہل بات تویہ ہے کہ مضطری مجد سنگ فرکر کی ہیں بلکہ
برگے اور سنگ مُرخ سے بی ہے۔ شایداس وج سے کہ مضطر فقط ایک صوبائی
شہر مخادشای شہر نہ تفایا اس وج سے کہ سنگ مرکا اِس دکو دورا کے
میں مانا مشکل مخفاد دو مری بات یہ ہے کہ اس کی آدائش اور نہ بیاکشش میں

مشعقے کانفتی ٹاکلوں سے مہم میا گیاہے جن کے لئے یہ علاقہ بہت مشہور تھا۔
تیسری خصوصیت ہو برمین کر کئی مبحد بین نظر نہیں آتی ۔ وہ بے شار چھوٹے چھوٹے
جئے بیں جو مبحد کے دولوں بازوگل کے دالانوں پلغب ہیں۔ اس قسم کے بُحۃ استول
کی مبحدوں میں عام ہیں ۔ اور عین مکن ہے کہ کی توگی معار نے مشیطے بین اس کا جی
کی ابو۔ اِن جنوں کا افادی پہلویہ ہے کہ آواز ان بین گو بختی ہوئی مبحد کے
ایوران سے صدر در وارے کی پہنویہ ہے۔ اس طرح کیمرک جو صدام بور کے مواب
ایوران سے صدر در وارے کی این خاذ اول کی آخری صف تک آسان سے
سیلتہ ہو تھے وہ گروں کی مدد کے این خاذ اول کی آخری صف تک آسان سے
سیلتہ ہو تھے وہ گروں کی مدد کے این خاذ اول کی آخری صف تک آسان سے

اورنگ ذیب کو شاہجہاں کی زہنی عیا تبیوں سے مذاؤکوئی رغبت منی اور نه شاہجہاں کی شاہ فرچیوں کے باعث خزانے بین آئی سکن رہ گئی مفی کہ بیے پیانے پرتیمیات کی جاتیں۔اس کے علاوہ اورنگ زیب کی اوھی زندگی دکن کی مہم ين مرف ہوئے ۔ بول مجی سادہ مزاج بادشاہ کے لئے لال قلم د بی اورت ای ا لا بور کے محل بہت کافی تھے بھروہ نئ عارتیں کیوں بنواتا۔ البتہ د بی ک موتی محد ا ورجا مع مبحد الا بودك شابى مبعدا وربنان ا ورمتفراك تا دبني مسجدو ل كامحن ديكه كراندازه بوتاب كمغلول كافن تير بنوزم كده بنيس بوا مقاراس يس اخراع ا ورمِدَت کی صلاحیت تویاتی بہیں دی تی لیکن ٔ واکنی صنّاعی کی بُرَمندہوں ہیں کو اُن ون بنيس آياتها اورنگ زيب كى وفات كے بعدجى تيزرفارى مصلطنت كوزوال آياكى رُعت مغلیفن تیرنے بھی انحطاط کی داہ اختیاد کرلی ۔ اورنگٹی بے جانشینوں نے جوعاریس بوہی وه مغليه تهذيب كاقعيده تهي بكراس كامرنيهي.

## مُغلِدنهُ زَيْمِ مِع مِرْفِي بَهُ زَيْبِ كَ آيَتِ مِن

كى كىكى كى قىم كى تېدىپ كيول دېواس كانكىت دەيخىت كى داستان بۇى دىدناك ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ ایس تہذیب جس سے ہاری جذباتی والبت کی فزیہت گری والم الديس كى ساجى، فني ا وراخلاتى قدرول كويم اب تك بهت عورود كلتين. بلكة اس بات كے خواہشمند ہيں كر نوجوان لسيس بھى اينيس قدروں كى تقليدكريں۔ مغلیہ تہذیب کے زوال کے اسباب بربہت کچھ لکھا جا چکا ہے لعون مورخین کا خیال ہے کے سلطنت کی مرحدیں بہت بھیل گئ تھیں اور اس کے نظم و سنن كالنگرسنبها لئے كے لئے جن صلاحيتوں كى عرودت تقى وہ اورنگ زيب كے جانشينوں ميں مفقو دھتى۔ دوسروں كاكہنا ہے كم مغلوں كے اخلاق پست ہو گئے سے اور دہ ہو ولعب بیں پڑکراحکام شرعی کو مقبلا بھٹے تھے۔ كى كى رائے ہے كم مغليہ فون 7 رام طلب ہوگئ متى - اور اور فے مرتے سے جى چرانے می سخی ۔ کوئی کہتا ہے کہ امراری سازشیں، بے دفائیاں، دقابتیں، ا ورخود غرصیال زوال کا سبب بنیں۔ کوئی سکتوں ، مربطوں ، پٹھانوں اور راجيو تون پرالزام ده را سے كران كى شورشوں سے سلطنت كا نيرازه بمركبا-يراساب جُرُ وى طورير توجع بوسكة بي اوران كے بُوت بي بركثرت شہادتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن زوال کے بنیادی اساب کھاوری تھے۔ یہ درست

كدا ومدنك زيب كے عبالت ينول بينظم ولئن كى صلاحيتوں كى كى تفى ليكن زوال كة ثارتوالدنگ زيب كے عهدى بي مودار بو كئے تنے -اود مگ زيب و مخف تفاجى كاعكرى ولإنت ا ورويرى كابرتحض معرّف ہے۔ وہ نا تراب پتيا تھان تا م كانا مشنتا تقا-اور منبرتماش عودكون كوممنه سكاتا تفا-دس اعتبارسياس كاذاتي كردار بالكل بے داغ ہے علمى لياقت يى بھى اورنگ زيب كاكوئى بيش رُو اس کی گرد کوئیں پہنچیا بھر بھی وہ ناکامی کا داغ سے اس دنیاسے رخصت ہوا۔ جهاں تک ہوولعب کا تعلق ہے تو کیا یہ واقع مہیں ہے کہ اتھاروی صدی بین ب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوشا بنوں کو شکست دی اس کے انگر نے طلانین مجی ہے تھا شراب چیتے تھے۔ جُوا کھلتے تھے۔ ناچ دنگ کامحفلیں سجاتے تھے۔ اور استے ير بھی میچے بنیں کرمغلیہ فون او نامرنا بھول گئ متی بلکہ بات یہ ہے کرمغلوں کا عسكرى نظام فرسوده ہوچكا تقاا درسيا ہيوں كى بھرتى اور تربيت كے طريق بهت اقص مخف- ان خرا بيول كا اندازه اس دفنت بهواجب بندوننلل فون كامغرى طرزجنگ سے وافقت فو جوں كاسامناكرنا پڑا۔ دى اُمُراك بامى دقابتى اودسازیس سووہ نو اکراورجہانگرکے زمانے بیں بھی ہوتی رسی معیں۔ ، میں معلیہ تہذیب کے نوال کے منبادی اسباب اس خود کفیل معافرے بیں والمن كونا جا بين جس كوا يجادوا خراع كى عزودت بى بيش بنيس آتى عقى أن كالمات و اوزارين الماش كرنا جا جيئ جن بي صديون سيكوئ تنديي منين بوئى عنى -أس جاگرى نظام بى الماش كرناچا جيئ جى بين مريدنزقى كى گنباكش بانى نبيرده کی تھی۔ اس مطلق العنان شخصی حکومت پس تلاش کرنا چا ہیئے جس بیں کلک اور
توم کی قیمت کافیصلہ کرنے کے تام اختیارات بادشاہ اور اگرار کو حاصل تھے اور
رعایا کو کسی سطی پر بھی ناگندگی کا حق دیخا۔ اور نہ وہ اُمورسلطنت پس شرکت یا مذخلت
کرسکتی سخی اور اُن افکار وعقائد بن گیا تھا اور اس کی تلاش وجبتی کی صلاحیت کیوں اور کیے
میں کو بی کی فیڈک بن گیا تھا اور اس کی تلاش وجبتی کی صلاحیت کیوں اور کیے
کہتے کی صلاحیت سلب ہوچی تھی۔ انگریرٹ آتے تو ممن ہے کہ ایشیا کا پر مرف بیارجین کی ماند سودوسو مال اور گھسیدے لے جانا گراس ہوڑھے کی طرح جس
ہیا رجبین کی ماند سودوسو مال اور گھسیدے لے جانا گراس ہوڑھے کی طرح جس
ہیا رجبین کی ماند سودوسو مال اور گھسیدے لے جانا گراس ہوڑھے کی طرح جس
ہیا رجبین کی ماند سودوسو مال اور گھسیدے کے جانا گراس ہوڑھے کی طرح جس
ہی کہ جس میں دیدکی ہوس باتی ہے۔۔۔

اوقات اس کے ہیں اکھاہے کہی معاشرے کا تودکیل ہونا ہی ابھا ابھا ابھا اوقات اس کی ہربادی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بات ہادے تودکیل معاشرے پرسونی حدی صادق آتی ہے۔ یہ یو تا ہے۔ یہ بات ہادے تو دکیفیل معاشرے پرسونی حدی صادق آتی ہے۔ یہ یو دکیفالت ہی ہادے تی ہیں بلائے جا ن شابت ہوئی ۔ ہمانان ، ہربان ، کیاس، کواے ، شکو مسالے ، سونا، چاندی لو باغرضیکہ مزودت کی قریب قریب سب چیزی فود ہمدا کرتے تھے کی دوس ملک کے مختاج شقے۔ چانچ ایرلینے مال بیں اور فویب اپنے حال بیں مست دہتا تھا۔ بادشاہین برای دبی ہیں اس اشابی ہادی پیدا مادوں یا طریقہ ہیدا مادی اس اشابی ہادی پیدا مادوں یا طریقہ ہیدا مادی کو کئی میں اس اشابی ہادی پیدا مادوں یا طریقہ ہیدا مادی کو کئی میں میں کو کئی ہیں است ہی ہیں ہوئی تھی ہوئے۔ ، مینا دری ہی کھٹ باں اور ہیں گا ڈباں ہوگوئی برحد کے ذیائے بیں است محال ہوتی تھیں مستر ہوں ا ود اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں ا ود اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں ا ود اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ۔ ماناکہ مغلوں کے مستر ہوں اور اٹھا د ہویں صدی بیں بھی دائے کربی ہو کی دور ان کی دور ان کی دور سے کی دور کی دور ان کی دور ان کی دی کی دور کی دور

بہت سی نئی صنعنوں کو روائے دیا۔ لیکن تغیب وہ دستدکا ریاں ہی۔ بورپ کے برطکس پیماں کا دیگروں کی بعنی انسانی توانائی کی کمی بھی محسوس نہ ہوئی۔ بہجریہ ہوا کہ ہم کو ابسی تود کا درشینوں کی ایجاد کی عزودت ہی نہ پڑی جوانسانی تو انائی کا بدل مرجد تیں نہ پڑی جوانسانی تو انائی کا بدل ہو تیں یاجن کی پیدا وا دم وجر آلات وا وزار سے زیادہ ہوتی۔

معیشت کے خود کیفیل ہونے کا ایک ا ودمہلک انجام پر ہوا کہ کسی نے ىك كى بحرى طاقت كى طرف كوئى توج يى بنيں كى - حا لانكر ترصير ينن ميتوں بي سمندر سے گھڑ ہوا ہے ۔ حتی کہ اکبر کے سے دُور اندلیش بادشاہ کوہمی اس بات كاخيال مدة ياكرمباداكوئى ديمن بحرى راست ساحل يرحمدكرد س رشايد خیال آمیمی نہیں سکتا تفااس ہے کہ اُس وقت تک ہند وشان ہر حیتے جملے بوئے سے وہ خشک کے رائے سے ہوئے سے محدین فاسم بہلاا ورا فری حلاًور تفا جوسمندسے راستے مک بیں داخل ہوا تفار مگراس وانعے کوصد ہوں گذر چی مقیں۔ دوسری وج بر مفی کرمغلوں سے جن ملوں کے سیاس یا تخبارتی تعلقات سے یا آنا جانا تھا وہ بھی خشکی کے رائے ہیں پڑتے تھے۔ رابران-ترکستنان) جے کے قافلے بیٹک پہلے وب اور پھرٹر تنگالی جہازوں سے سفركرت سخة ليكن سولهوي صدى بين كون سون سكتا تفاكه يدغر مكى تجارتى جہاز مہندوستان کی 7 زادی کے لئے خطرہ ٹابنت ہوں گے البنۃ ہو اپنے کہ ا تگریزوں کی بحری طاقت ہی ہاری غلامی کا سبب بی ۔

اودنگ زیب یا اس کے جانشینوں کے عہد بیں جو بغا وہیں ہو پئ ان کی توعیت مغربی عکوں کی بغا وتوں سے باعل مختصت منی مغربی عکوں ک بغا دتوں اور سیاسی تحریکوں کا سرخد اس کے اس اور مطلق الدر سال کے اس کے برعکس ہارے مملک انظام اور مطلق العنان شخفی حکومت کوفتم کرنا چا ہمنا تھا تاکہ سرطابہ داری کے فرق بیں جو مرکا وہیں ہیں وہ دکو ہوجا بین ۔ اس کے برعکس ہارے مملک بین سمتنا میوں کی یا سرصے پھا اوں کی یا اہل سندھ و نجاب کی یاجا لوں کی برا اہل سندھ و نجاب کی یاجالوں کے مرسوں اور سکھوں کی جوشور شیں اس کی گیشت پر بہاں کے تاجہ و برویاری اور کا دخان دار نہ تھے بلکہ دہ قدعی طبقوں کی شور شیں بیتیں جو برجی ہ قبائلی یا علاقائی عصبیوں کا رنگ اختیار کرائیتی تھیں۔ گروہ سب کی ب طبی کی نظام کے صور دے اخد ردہ کوئی اپنا جاتی ما گئی تھیں۔ گروہ سب کی ب حالی کی نظام کے صور دے اخد ردہ کوئی اپنا جن ما گئی تھیں۔ گری نظام کو تورٹ نا بہیں چا ہی تھیں۔

مباگری نظام کی خرابیوں پر ہم کھیے صفحات بیں تفصیل سے محست
کریکے ہیں۔ ستر ہویں اور امھادویں صدی ہیں ہمی جاگری نظام کی گرفت
مک کی معیشت اور سیاست پر آئی سخت بھی کہ تجارت پیشے طبقہ بیخی ستقبل
کا سریا یہ دار اُس سے ممکر لینے کا خیال ہمی دکوسکتا بھا اور نہ لینے حقوق کے لئے
کوئی تو کی شروع کوسکتا تھا ہیں جیج ہے کہ ہی زمانے میں تھی ہے، سورت احدا باون
میک ، ڈھاکہ اور جا گام و فیرہ ہڑے تجارتی شہر تھے لیکن وینس یا جنوا کی نہنہ
وہ آزادا ورخود مختا الشم فی تھے جی میں سرما یہ داروں کا برسکتہ جیتا ہو۔ اُن کی زندگی
ا در مورت تو معل حاکموں کی مرضی پر موتون متی۔

اس معاشرتی جود کا عکس اس وقت کے افکار واعتقادات بیں بی مناہے۔ بیونکی ما مدمعاشرے سے افکارتازہ کے بنودکی توقع فعنول ہے۔ جس طرح کنو بیش کے بندیائی بیں موجیں بہیں اُٹھیں اُسی طرح بندسان کے اندر ہے اطبیبائی ، شک اور تلاش و تغیر کا جذبہ مشکل سے مجھڑاہے ، چاپئ اندر ہے اطبیبائی ، شک اور تلاش و تغیر کا جذبہ مشکل سے مجھڑاہے ، چاپئ ما دیں اور صدی بین کیا مبند د کیا مسلان سب قیمت کے طبعہ میں گرفت اور سے د کیا عالم دین اور صوفی ، کیا سنت اور ساوھو اور بھگت سب ای بات پر دور دیتے تھے کہ یہ و تباس کے فائی ہے ۔ اس سے دل نہ لگا و بکہ عا قبت کو محالی نے فائی ہے ۔ اس سے دل نہ لگا و بکہ عا قبت کو محالی فی فکر کرو ۔ جو اُسٹا کھا میرو قناعت ، فقر اور فرد تی کی تعلیم دیتا تھا۔ دُنیا دی مالات کی بدلنے کی کوئی ہمی تلفین منہیں کرزا تھا۔

یہ مقیں وہ کمنیادی خرابیاں جہنوں نے مغلیہ تہذیب کی بہ ظاہر نہایت عالی سٹان ا ویسنگین عادت کو دیک کی طرح جاسے کرکھو کھلا کر دیا تھا۔ اور جب اس کا سابقتہ تازہ دم انگریزوں سے پڑا تو معاشرے کے ذہبی اور جب اس کا سابقتہ تازہ دم انگریزوں سے پڑا تو معاشرے کے ذہبی اور مادی تولی میں اتنی طاقت باتی ندری مقی کہ وہ کس حکر ہم گر مات باتی خارجی مقی کہ وہ کس حکر ہم گرے مات باتی خارجی مقی کہ وہ کس حکر ہم کر مقابلے کرسکتا۔

#### (1)

ہندوستانی متہذیب کوشکست دراصل جنگ پلاس رے ہے ، ای بینی ایون بلکراس کی تقدریرکا فیصلہ ہم اء بین اُسی دن ہوگیا تفاحی دن سلطا محدفاج نے قسطنطنی راستدنول اکونج کیا تفار قسطنطین اُن و نوں دُنیا کی سب محدفاج نے قسطنطنی راستدنول اکونج کیا تفار قسطنطین اُن و نوں دُنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی مقاریبین کے تجارتی قافلے بخارا اور مرقدندے گذرتے ہوئے و بین پڑا کو ڈالئے کے جندوستان کے قافلے کابل ، ہرات ، اصفہان اور تبرین سے ہوکرو بیں چہنے ہے۔ ای طرح جاواء لئکا، ساطل طابار، گرات اور سندھ

كے تجارتی جاز قسطنطینے کے اپنا مال اُدمرا وربعرے كى بندر كا ہوں يى أتارت يخد بجروه تجادتي داسته بمي كفاج يمين استام وفلسطين ستقسطنطين يرخم بوناتها - كو با قسطنطنيه أك داؤل بين الاتواى تجادت كا مركمز إتعال كفا-راس منظی رویس ، جنبوا اور دوس اطالوی شرول کے بعد پاریوں کا تبعث مقا۔ ير بويارى قسطنطينه بين اكمقابونے والامال اين جهازوں بين لادكر فرانس، ابين ، پرتكال ، إليند ، بجيم ، برطاينه ا ورجمي كى بندر كابون تك اع جات سے - اور مالا مال ہوتے سے ۔ اطالوی سود اگروں کی میں توش عالی اٹی میں نشاة ثنانيه كاسبب بنى - ا ورعلم وادب ، مصوّدى ، موسيقى ، عارست ازى ا اوردوس فنون کو بے مدفروغ ہواا ورافل کے قریب قریب ہر بڑے ہمر مثلاً پیدوا، روم ، بولونیا ، جنبوا ، ومیس ، پیسا اورنمیلیس بی بری بای یو ینودسٹیاں قائم ہوگئیں۔ان سب کی مربیستی افل کا تجارت پینے جلعت، كرتا تفارتسطنطينه يرتزكون يرقبه بواتويه تجارتى مندى اطالوى يوياديون ك القدے ملک من بدا اُن کو ایک ایے متبادل راسے کی تلاش ہوئی جو تزکوں کی وست برد سے محفوظ ہو۔ بارے لفعن صدی کاسلسل کومششوں کے بعد یہ كة برمُواداً ن ك إلقة أليا- ١٩١١ عبى كلبس في جومندوستان كود فوت ف ت کلا تھا امریکہ کو دریا فنٹ کرلیا۔ اور ۸ ۱۲۹ء بیں واسکوڈی گا ما بواطلانگ ادر بحرمند كوجود كرتا بواكالى كمط، يني كيا ادرنب مزيد كالمشرق ك استحصال ک را بی کفل گیش - اور بورپ پین سرمایه واری نظام کی بنیا و بيرى - اورمشين ا يجا دات ا ورساكينى انكشا فات ا ورجد پيعلوم فنون كا

اورب کے جدیدانسان نے پندر صوبی صدی بیں جم بیا البتراس کا شور ١١ وين اورعادي حدى بير رجواس نت النان كابيلا ا ورسب سے برا ساریخ کارنامه جوبان گوش برگ نای ایک جرمن کا بنایا ہوا جھابہ خانہ تفاجس یں اس نے ۲۵ماء میں مترک ٹا پوں ک مدے بیل کتاب جھابی۔ رجین اور بَرَتْ بِين لَكُوْى كَمُ مُعُوس جِهَا لِول سے كُمّا بِين جِهَا بِنْ كاروان صديول بيشر سے تھا مگر کسی کو اس میں اصلاح کرنے کی افیق بنیں ہوئی تھی کھوڑے ،ی وصے میں اور پ کے ہر بڑے شہریں جہاہے فائے قائم ہو گئے اور کتا بیں چینے نگیں۔ چھاپے خانوں کے رواح پانے سے ملم پرسے کلیساکی صدیوں ى اجاره وادى ختم بوكئ - روسشى خيال فلسينوں ا ودسائيس وا نوں كو ہمى ا بنے خیالات اور تربات لوگوں مک بہنچانے کامونع ملنے دیگا۔ ا ور دہن انقلاب کی رابس کھی گئیں۔

کولیس اور واسکوڈی گامانے نئ دنیا پیش مان پرکیبل کردیا فت ک محتیں ۔ بیکن بجاطلانتک اور بچرمند کے سے خطوناک بمندروں کو با دبائ جہازوں ہیں جود کرنا ہرکش وناکش کے بس کی بات نہ متی ۔ لہذا عزودت اس بہات کی متی کہ جہاز دائی کے ایسے آلات وا وزار ایجا دکے جا بیش جن سے بحری بات کی متی کہ جہاز دائی کے ایسے آلات وا وزار ایجا دکے جا بیش جن سے بحری سفر کی وشوا دیاں کم ہوں ۔ بہی وجہ سے کہ سولھویں صدی کی بیشتر سائن کیا دول کا تعلق علم فلکیات سے ہے کہ جہاز وں کی میچے دمہنائی اجرام فلکی ہی کی حدد سے ہوسکتی متی یا جہازوں ہی میچے دمہنائی اجرام فلکی ہی کی حدد سے ہوسکتی متی یا جہازوں ہی ہتھال ہونے والے آلات سے ۔

ای اثناریں کویرنی کش رس مہاہ - ۲۳ ۱۵) نامی سائنش وال نے ا يك ابيا انقلابي انكشاف كياكرعلم واعتقاد كى دُنيا زيرو زبر ، وكئ -كويَرنى كمش پولىنىڭ كا باستىندە كىقارىكىن اس كى نىيلىم روم يوينورسىتى بىل بوئى تى اوروەدىلى فلكيات كا پرونيسرتفار اس ز لم نے بين كيا مشرق كيا مؤب برطگه طلبا كو بعلليكسى (١٢٤ ء - ١٥١ ء مصنف المجيم الله على كاتعلم دى جاتى مفى استطام كويبوديون عيسا يؤل ا درمسلا لان مين تفتن كا درج حاصل تفا ا درامسل مخالفت كفرد الحادس كم بنبي مجى جاتى متى - بطليموى نظام كمعطابق زيبى كأننات كامركز ب- اور بود ن ، چا ند ، ستيار ب زمين يى كے گرد كھومت بي - حالانك مشهوريونانى فلسفى اورصاب وال فيتاغورث ر٥٨١ - ٥٠٠ قام) ليطيري سے پانے سوبرس پیٹیز علم صاب کی مدسے یہ دعویٰ کیا تھاک کائنات کا مرکز زین مہیں بکے سورن ہے یکن اوسطو کی دلیلوں کے آگے اُس کی کسی نے نہشی۔ كويرنى كس فيتا غورث كى دليول سے وا قف تفا اور اس كا ذين يى يى گوامی دیتا تقاکہ فیٹا فورت کا دعوی معقول ہے بیکن بطلیموں کوردکرنے کے سے اس کے پاس کوئی بڑوت دیھا۔ اس کے علاوہ وہ کلیسا کے روم کوہی نادمن كرنابنين جابتا تقاد بهذا اس في معلى المستعفاد ، ويا ا ور إلى ليندولي جلا گیا۔ اورفلکیات کے مطالع بی معروت ہوگیا۔ اُس نے 9-19 اورا 101 کے گہتوں کا خاص طور سے مطا لعرکیا ۔ اودستیاروں کی حرکت کا جومفروعتہ أس نے بنایا تفائس كے مطابق زہرہ ، مشترى، عطارد ا ورزص كے مقامات کے بارے میں پیش قیاس کردی ۔ یہ بیش قیاس حرف برحرف میح ثابت ہوئی۔

گویانظام بطلبوی کاردم افغ آگیا۔

تب کوپرن کش نے راجام فلکی کوکت وگروش کے موان سے ایک کتاب لکھی ا وریہ ثابت کیا کہ کا تنات کا مرکز ذبین ہیں بلکہ سودنہ ہے ا ور تام ستیارے بیٹول ذبین اس کے گردگھومتے ہیں۔ و ومرے یہ کد ذبین گول ہے ا ور جو ا ور وہ خودا پنے محود ہر چ جیس گھنے ہیں گردش کر جاتی ہے مگر کلیسا کے خوت سے وہ اس کتاب کو اپنی ذندگی میں شاکے مزکرسکا معلموہ کتاب کا مشی ہے کوپرنی کشش تک اس وقت پہنچا جب وہ دُم تورا ہا تھا۔

اس کتاب کا شائع ہونا تھاکہ پادریوں میں تبلکہ بڑے گیا گرکو کہ فاکس نے اپنی تصنیعت پاپا کے روم کے نام معنون کی متی جوا تفاق سے قدرے روش خیال آدمی تقام اس لئے روس کی بیتولک پادریوں کو خاموش ہونا پڑا۔ البحت مارش کو کو کو کو کریڈن کش کا شرت کا روس کا اون جیسے میسائی مصلحین "نے کو پُرن کش کا شرت کا اون جیسے میسائی مصلحین "نے کو پُرن کش کا شرت کی ادراس کو احمق و جاہل و اور انجیل کی تعلیمات کا دیش س

کویرٹی کس کے ان نظراول کی سچائی ا ورا فادیت کا اندازہ مکن ہے
کہ زیبن پرنقل وحرکست کرتے وقت نہ ہو سکے سکین آن کل بھی کوئی ہوائی جہاز
یا پائی کا جہازان نظر اول کی خلاف ودندی کرکے ایک دن سلامست ہمیں رہ
سکتا۔

وومرا سائیس داں جس نے کو پرٹی کئٹ کے کام کو آگے بڑھایا گلیکو ، رہ ہوں۔ ۱۹۴۴ء) مقاراس کے کارناموں کے باعث بریڈندیسل گلیلوکو جدیدسائن کا بان کتباہے ۔ گلیکو پیپا (اٹلی) کا رہنے والاتھاراوداس نے وہی یہ بیٹھا ہوا تھاکداس کے وہی یہ بیٹھا ہوا تھاکداس کی نظری ہے ہے کہ بیٹھا ہوا تھاکداس کی نظری ہے ہے گئے ہوئے باری ہو برابر بل راتھا۔ گوراکواس نے جُنے کی چوق بڑی گو دیاں لیس اُل کو چول بڑی رسیوں سے با ندھا۔ اور ایک ساتھ چھت سے گویاں لیس اُل کو چھولی بڑی رسیوں سے با ندھا۔ اور ایک ساتھ چھت سے لاکھا دیا۔ اس نے دیکھاکروزن سے قطع نظرسب گولیاں حرکت کا فاصلوماوی وقت بیس طاکرتی ہیں۔ وہوا رگھڑی کا پندوم اس کے بعد بنا۔ گلیکو کی دومری وقت بیس طاکرتی ہیں۔ وہوا رگھڑی کا پندوم اس کے بعد بنا۔ گلیکو کی دومری دریافت بیستی کہ بلندی سے زبین پرگرنے بیستام استیار ہوا ہ بھادی ہوں یہ بلکی مساوی وقت ہیں جی ۔ اپنیس ددیا فتوں کی بنا پر کلیکو نے حرکیا سے یا بلکی مساوی وقت ہیں جی ۔ دور بین کاموجد ہیں گلیکو ہے مالانکہ ولمذیخ کی سائینس داں بھی کام جلاؤ دور بین بنانے لگے تھے۔

کلیکوک ا یجا دول پر یا دریوں کوبہت عقد آیا چانچ ۱۹۱۹ بی اس پر برعشت کے جڑم بیں کلیسا کی خربی عدالت بیں مقدمہ چیلایا گیا۔ کلیکوئے یہ توکہا کہ آیک اس خیال سے باز آتا ہوں کہ سورن کا گنامت کا مرکشہ ہے اور ساکست ہے " گر بھر دھے سے بولاکہ نوا ہ بین کچھ کہوں زبین سورن کے گردگھومتی رہے گی۔"

کلیداکی سائیس وشمنی کے باعث اللی میں سائنسی تجربات کا سلسدوک گیا۔ دیکن مغربی یورب بالحقوص برطایندا وربالبندوین میں سائیس کی وقار گیا۔ دیکن مغربی یورب بالحقوص برطایندا وربالبندوین میں سائیس کی وقار برابر ترق کرتی مہی ۔ جرمن سائیس داں کیکر(ا، ۱ء ۱ء – ۱۹۳۰) نے اجرام فلکی کی حرکت کے تین قانون دریا فت کے ۔ ولیم بارف (۱۵ ماء – ۱۹۵۵)

نے قلب کی حرکت اور فون کی گروش کا راز معلوم کیا۔ گلیلو کے سٹاگرد تورتی پہل

ر ۱۹۰۸ ، ۲ - ۲ م ۱۹۹ ) نے بر امیر طربنایا جس سے موسم کے طالات کا پتر چل سکتا تھا۔
پیسکل (۱۹۰۳ ، ۱۹۲۳ ) نے حساب کرنے کی مشین ایجاد کی ۔ اور ۱۹۲۶ ، ۱۹۲۹ کی مشین ایجاد کی ۔ اور ۱۹۲۶ کی مشین ایجاد کی ۔ اور ۱۹۲۶ کی ۱۹۲۹ کی اور کھی کے دابر رکھی ۔ دابر رفے بوائل نے دام ۱۹۱۹ کی ایس کے دبائح کا قانون معلوم کیا۔ جو اسٹیم کن اور ڈیزل ایجن کی اساس بنا چنا کچر ہوا اور گیس سے دبائح کا قانون معلوم کیا۔ جو اسٹیم کی اور ڈیزل ایجن کی اساس بنا چنا کچر ہوا اور گیس سے چلنے حال تام مشینیں بو اس می کے قانون کے مطابق بنتی ہیں۔ اور پھر سز ہو جس کے کا دناموں سے کے سب سے بڑے سائن دال سرامحاق بنوش دیم ۱۹۲۰ کے کا دناموں سے کے سب سے بڑے سائن دال سرامحاق بنوش دیم ۱۹۲۰ ۔ ۱۲۰ وی کے کا دناموں سے کون واقف نہیں جس نے کشش تُقل کا قانون دریا فت کیا۔

یہ تواک سائنس دالوں کا ذکرہے جن کے نام اور کام سے ہرطالب علم واقف ہے در ۱۹ وی اود ۱۷ وی صدی کی سائینی دریافتوں اورا بجادوں کی فرست بہت طویل ہے۔ اگرکسی کو تفصیلات جانے کا شوق ہو تو اس کو و کولف کی کتاب (A HISTORY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND PHILOSOPHI) طبدا قال ودوئم بيصى جاسية جهال كسساتين اورميكا بى ايجادون كاتعلق ب يل خورد بين ١٩٥٠ عين دور بين ١٩٠٨ عبى القراميط ١١١ع بي بيروميلوا ١٩ ين بوائى يب ١٩٥١م ١١٩ مي اور بيدرم ع عليدوالى ديوادى گورى ١٩٥٤ مين وصنع ہوئی۔ان کے علاوہ ، کری جہازوں میں کام آنے والے درجوں آلات واوزار معی اسی ز مانے میں ایجا دیوے۔ اورجی علوم نے خاص طور بر فروغ پایا اُن ہی فلكيات ، ميكانكس ، طبعيات (دوشنی وادت ، آواذ ، مقناطيبيت اور تيبات كيمسرى ، طب، ارصيات ، نباتيات قابل وكربي -

گر اور پر کے بارے پس کتا ہیں ہی شائع کیں تاکہ دورے اُن سے فائدہ اُناکیں ۔
بکر ان کے بارے ہیں کتا ہیں ہی شائع کیں تاکہ دورے اُن سے فائدہ اُناکیں ۔
اہنوں نے آپس ہیں تباد کہ خیال کے لئے جگہ جگرے کینی کلب ہی بنائے ہو آگ چسل کر شہرہ آ فاق سوسائی ہیں تبدیل ہوگئے۔ ای قم کی پہلی سوسائی ۱۹۹۰ء پس کر شہرہ آ فاق سوسائی ہیں تبدیل ہوگئے۔ ای قم کی پہلی سوسائی ۱۹۹۰ء کے لگ بھگ یمپلی را ٹلی میں قائم ہوئی۔ لیکن کلیسانے جلد ہی اس پر جاد وگری کا الزام نگا دیا۔ اور دہ بند ہوگئی۔ دو مری سوسائی دوم میں ۱۹۱۱ء میں بی اور دس بی ادا کین میں گلیلو ہی شامل مقا۔ تیسری عدا 1918ء میں فلورٹس ہیں تا وردس سال تک کام کرتی رہی۔

برطانیہ میں پہلاسائنی ادارہ م ۱۹۲۰ء میں لندن میں قائم ہوا۔ گر بادد اور کے فعاد کے فعاد کے خوصے کلب کے با نیوں نے اس کا نام ، فلاسوفیکل کا نے ، رکھا۔
کلب کے ادکان کی تعدا دیندرہ سے ذیادہ ویمتی لیکن دہ پر شفتے با قاعد گئے سے اکٹھا ہو کرسائنی مسائل پر بجٹ ومباحثہ کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک کلب آکسفورڈ میں فلاسفیکل سوسائی "کے نام سے گھلا۔ ۱۹۹۰ء میں ایفیس کلبوں کی اساس پر برطانوی دائل سوسائی کا قیام شاہی فرطان سے عل میں آیا۔ یہ سوسائی اب میں فران میں میں میار یہ سوسائی اورتب برطانوی دائل سوسائی کا قیام شاہی فرطان سے عل میں آیا۔ یہ سوسائی اورتب برطانوی دائل سوسائی کا قیام شاہی فرطان سے عل میں آیا۔ یہ سوسائی اورتب برطانوی دائل میں ایک اورتب برطانوی دائل میں ایکٹری قائم ہوئے۔ برلن اکٹر ہی ادام میں اور مین ایکٹری قائم ہوئے۔ برلن اکٹر ہی اور میں اور مین شاہر برگی دائل دائل کی دائل دائل کی دائل دائل کی برائل کی دائل دائل کی دائل دائل کی برائل دائل کی دائل دائل کی دائل دائل کی برائل دائل دائل دائل کی برائل دائل دی دائل دائل کا میں برائل دائل کی برائل دائل دائل دائل دائل کی دائل دائل دائل کی دائل دائل کی برائل دائل کی دائل دائل کی برائل دائل کی دائل دائل کی برائل دائل کی دائل دائل کی برائل دائل کی دائل کی دائل دائل کی برائل دائل کی دائل دائل کی دائل ک

ين د ما خمعا شيات ين مركن كل سم ا ودسياسيات ين معابدة عران المات معابدة عران المات معافي نظريد مقال المات المعاشى نظريد مقال المعاشى نظريد مقال المعاشى نظريد مقال المعاشى نظريد مقال المات

کی د و سے روبیرا ور دولت ایک ہی شے تفتود کی جاتی منی۔ اور معنوعات کی پیاوار بڑھانے اور برآمد ہیں اصافہ کرنے اور درآ مدیر پا بندیاں نگانے اور فوآ بادیات پرقبعنہ کرنے کی تلقین کی جاتی منی - معاہد کہ حرائے کے دوبڑے مبلتوں بابس (۱۹۸۵ء -۱۹۲۹ء) اور جان لاک (۱۹۳۷ء - سم ۱۹۶۰) کی مخریوں نے برطانیہ بن نائیدہ حکومت کی مخرکیک برگر اائز ڈا لا۔

مؤرب کے جدیدنانے کی بنیادہی سولہویں صدی ہیں پڑی۔اس دور کے ملسفیوں ہیں فرانسس بکی طویکارٹ اوراس پائٹوندا کے نام ہرفہرست ہیں۔
بکن دا ۱۹۹۱ – ۱۹۹۹ ) انگلستان کا باشندہ تھا۔ وہ علم کو طاقت فیال کوا تھا۔اوراس کے نزدیک فلسفہ کامضیب بہتھا کہ سائنسی دریا فتوں اور ایجا دوں کے دراید انسان کو عنا ہر قدرت پر قالد پانے ہیں مدددے۔اسی وجہ سے وہ بخرلے پر بڑا ذور دیتا تھا۔ اور بخرلے ہی ہیں اس کی جان گئے۔ایک دن جب برت پڑدی بر بڑا ذور دیتا تھا۔ اور بخرلے ہی ہیں اس کی جان گئے۔ایک دن جب برت پڑدی سفتی تو وہ مرق کے بیٹ میں برون بھر کو بتر ید کا بخر ہر کرنے باہر نظا۔ مردی کی وج

بیکن پہلاجدیفلسفی ہے جس نے استوابی طابقہ منکر الله کا کہ کہا کہ استفرائ طریقے کو ترزیج دی ۔ این کل سے جُرز کے بجائے جُرز سے گانک پہنچے کو۔
دہ کہتا تھاکہ ہم کو کمڑی بہیں ہونا چا ہیے جو اپنے اندر کی چیزوں سے جا لے بنتی ہے ۔ اور منہ چیونئ جو سرف چیزیں جس کرتی ہے بکارشہد کی کھی ہونا چا ہیے ۔ اور منہ جیونئ جو سرف چیزیں جس کرتی ہے بکارشہد کی کھی ہونا چا ہیے ۔ جو متی بھی کرتی ہے اور میراس کو تربیب دے کرنی چیز بہدا کرتی ہے ہے ۔ اور منروں فلسعنے کی تاریخ ا فریریڈ نکال صفاف )

ڈیکارٹ (۱۹۹۹ء ۔۱۹۹۰) دی فلسفی ہے جی کے نظریات ہے ڈاکٹر پر نیرٹے نوائ ان منفال کورٹ اس کا البتریہ نہ پہنچاک نواب صاحب کے کو دیارے اور گیسنڈی زفرانسیں سائنس دان) سے کہاں تک استفادہ کیا۔ ڈیکاٹ جدیفلسفہ کشکیک کا بانی فیال کیا جاتا ہے گروہ فالی فول فلسفی نہ تا بکر علم صاب اور طبیعیات یں بھی اس نے بیٹ قیمت اطاقے کے ۔ وہ مشینوں سے آتنام کو بھا اور طبیعیات یں بھی اس نے بیٹ قیمت اطاقے کے ۔ وہ مشینوں سے آتنام کو بھا تھا کہ اس فول اور جا تو روں کو بھی دی دک را مشینوں سے تجرکر تا تھا۔ وہ کہت اس کا دہوئ تھا کہ جارا علم محدود ہے درج ہم کیر طری اور جیا تیات کو بھی مشین کے اصول پر مرتب کر لینے ۔ اس کا دہوئ تھا کرتنے ہو ترتی کرکے جا فور یا دوفت بن جاتا ہے ۔ وہ فلسفا ورسائیس دونوں ہیں قانوں جرکا قائل تھا۔

سوہوں اورستر ہوں صدی کے اس مختفرہ کرنے ہے بخبا اندازہ ہوئے کا کرا ہل ہورپ نے سائنسی دریا فتوں اورا یجا دوں کے زدید ہوائی منکری اور مادی نوان کی بیرکسس حدثک اضافہ کر بیا تھا۔ اُن کی بجارتی مرکر میاں برابر بڑھی جاری تیس ۔ ان کی صنعتوں کو دن دکوئی دات ہوگئی ترتی ہودی کئی۔ اُن کے شوق جبنی اور دشت و کھوا اور دشت و کھوا کی مندر کی موجیں اور دشت و کھوا کی صحوبہ بیں کوئی حقیقت ندر کھتی ستیں ۔ وہ ایشیا کی لیے بنا ہ دولت پر لیجائی افرین ڈال رہے منے ۔ اپ حلم و ہزگی برتزی کے باعث اُن ہیں شکل سے مشکل مہم کو شرکرنے کا حوصلہ اور اعتما دہیدا ہوگیا تھا۔ اوروہ اورنگ زیب مشکل میم کو شرکرنے کا حوصلہ اور اعتما دہیدا ہوگیا تھا۔ اوروہ اورنگ زیب میں ہند دستان پر قیصہ کرنے کے منصوبے بنا نے ملکے تھے ۔

چنا کخ وسم ۱۹۸۶ میں البط انڈیا کمینی کے ٹائزکروں نے اپنے ناکنے كو مداس يه بدايد ام بيجا تعاكم عميالا فرص ب كد دبان پرايك فيي سول اور فوجي توت قائم كرواوداس كى كفالت كے ليے اتى مالى آمى بيداكروك وہ مندر ان یں مہیشہ کے ہے آیک دسین اور سنتھ مرطا نوی مقبوصے کی مُسنسیا دین ADVANCED HISTORY P. 639. " = 6 ادھر بورب بیمسعی، ساجی اور ذہبی انقلاب کے باعث زندگی کا برانا نظام بدل ما مقا ودان ا في ايك نيا ول ، في دنيا تخليق كريم مقا-لکی ادھرہمارے ملک کے فرال رواا ور اُمرارسلطنت ان تیزآت سے بے جر طالی شان عارتیں بنوانے، رقص وموسیقی کامحفلیں سجانے ، شرویخن کی مجلسیں آراستنه كرنے ، ذرق برق مباس پینے ا ودعمدہ كھانے پكوانے پي مود ر بنے سے۔مغربی دریا فتوں اور ایجادوں سے بہرو اندوز ہونے کے اگر مواقع ملے سے تو بھی ان سے فائدہ مراتھ نے مشلام ماساتے ہیں کہ ميزنگاليوں نے گوا ميں جھا ب فانے ١٥٥٩ و بين مطالع عقد ان جھا ہے . ظ نؤل ہیں وہ این ندمی کتا ہیں جیا ہے اور مند وسنا غول ہیں تقتیم کرتے ہے۔ كية بين كريمطبوعدكمة بين اكركى نظر سے بعى كذرين ليكن اس دوشن فيال یا دشا ہ کو بھی جھا ہے فانوں کی افادیت کا اندازہ شہوا بلک اس نے چیل ہے خلف کی بخویز کوید کم کردد کردیا کرمطبوع کمنا بوں کا خط بہت خواب ہے اور اس سے خوش نولیوں کی روزی ماری جائے گی میزنگال یا در پوں کی شاہی ور بارس آ مرورفت ۱۵۸۱ بنی بی شریع بوگی متی - اورلیعن ننهزا دول کو بنگلی

ز بال سيكف كأحكم مبى لاتفا- مكراس تعليم كاكو في نيتجرية نكلا- جها تكبر، شاه جهال احد اصنگ ذیب کے عہدیں تو انگریز سفار نبی بھی آئے نگی تھیں۔ اس کے علاوہ قریب قريب بربر مس تجارتى شهريس انگريزوں كى كوسطياں مين مگركسى مهندوستانى اميريا سودا گریادانش قد کوان کی زبان سیمنے، اُن کی کتا بیں پڑھنے، اُن سے مغربی علوم وفنون کے بارے ہیں معلومات طاصل کرنے کی توفیق نہ ہوئی -مبیب الٹرنامی ایک شخف نے انگلستنان کاسفریمی کیا تھا لیکن نہ تو وہ اپنے سائقه کوئی مشین لایاا ودن وبال کاصنعتی سرگرمیال اُس کونظرآیش -جهانگیر كو انكريز سود اكراين ملك كى عجوب جزى بطور تخف پيش كرتے سے ـ ليكن بادشاه سلامت یاکسی وزیرنے برطابنے کی پیاوکردہ کسی مثین کی فراکش نے کی لیس تصویر ك نقليں بواتے رہے۔ حجان كے قافلے برسال ولنديزى ، برطانوى يا مُرتكال جہاد وں بیں کم معظم جاتے تھے۔ گرکی حاجی نے مغری جہانوں کے کل ير زوں كو ديھے يا د ہے بى كل موزے بنانے كى تكليف نہيں كى ۔ كسى طاجی کویہ خیال بھی شا آیا کہ لاؤ نگے با تھوں پورپ کی میرکرلیں ا وردیکیمیں كرابل مغرب ك ونياكيسى ہے۔ حتى كر مفطر، احدة باد، بمبئى، مداس، ا ورم کل کے ہندوستانی تا جوں نے بھی انگریز تا جروں سے کھے ترمیکھا۔ یہ تنی دہ فؤد کفیل اور حصار بند ذہنبت جس کے باعث صب کو آنے والے خطوات کی جرم ہوئی اور نہم نے اس سیلاب بلاکا مفالم کرنے ی خاطرایی زمنی ا وسیاجی نوا نائی بی اضافه کرنے کی تدبیری اختیا رکیں۔ ہم نے انگریزوں کی قوت کا اندازہ اک کی قلیل تعداد سے سکایا اوربیر میول

گئے کہ باہر نے بہت مختفرون سے الده هيول اوردا جيوالوں کے بم عفر وشکت دکا تھی۔ ہم نے دشن کی دہنی تربیت ، اس کے جدبدا الات وا و ندار ، اس کی بری طاقت ، اس کے فن جنگ اس کے لوال کے بہتھار ، اس کی سیاس ہو جھ بری طاقت ، اس کے فن جنگ ، اس کے لوال کے بہتھا د ، اس کی سیاس ہو جھ بری طاقت ، اس کی و برق عندا نہ سمجھا بلکہ اس کو گھٹیا درہے کا سوداگر خیال کرتے دہے ۔ اس نا عاقبت اندلیت کا خیارہ ہم کو پہلے حیددا با دد کس بی کرتے دہے ۔ اس نا عاقبت اندلیت کا خیارہ ہم کو پہلے حیددا با دد کس بی کروش کر لیسے ہیں کہ جنگ بلای بیس مجھگٹنا پڑا ۔ مگر ہم اب تک اپنے جی کو پہلے کروش کر لیسے ہیں کہ جنگ بلای بیس مندوستان کوشکست میر حجفولی فقادی کروش کر لیسے ہیں کہ جنگ بلای بیس مندوستان کوشکست میر حجفولی فقادی کی وجہ سے ہوئی منتی ۔ حالانکہ میر حجفر تو تا ایک کا ایک بہا نہ تھا۔ شکست کے اس باب در اصل وہی منتے جن کا ذکر ہم نے اس باب بیس کیا ہے ۔

### cario

# پاکستان تهزیب کی پیجایی

ہرقوم کی اپنی بھوا گانہ شخصیت ہوتی ہے۔ اس شخصیت کے بعن بہودومری ہند یوں سے ملتے بلیے بین بھی بعن ایس الفرادی خصوصیت ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں جو ایک قوم کی تہذیب کو دومری تہذیبوں سے الگ اور ممتاز کردی ہیں ہرتوی ہمندیب ایک افرادی خصوصیتوں سے بہانی جاتی ہے۔

جب سے پاکستان ایک آزا دریاست کی جیٹیت سے دجود یں آیا ہے
ہارے دائش در پاکستانی تہذیب ا در اس کے عناصر ترکیبی کی تنخیص میں مفرق
ہیں۔ وہ جاننا چا ہتے ہیں کہ آیا پاکستانی تہذیب نام کی کوئی شے ہے بھی
یا ہم نے فقطاپی خوامش پرحقیقت کا گمان کر دیا ہے۔ پاکستان تہذیب کی
تلاش اس مفروضے پرمنی ہے کہ پاکستان ایک قوی دیاست ہے اور چونکر ہر
قوی دیاست کی اپنی ایک علیمدہ تہذیب ہوتی ہے بہنا پاکستان کی بھی ایک
قوی تہذیب ہے یا ہونی چا ہیں۔

اوتی ہے۔ چا پخ یہ مزودی بنیں ہے کہ دیاست اور قوم کی مرحدیں ایک ہوں۔مثلاً جرمن قوم ان دِنن دوآ زادریاستوں میں بی ہوئی ہے۔ يهى حال كوريا ا وروبت نام كا ہے۔ گرجب ہم جرئى ، كوريا ا وروبت نام ك توى تهذيب سے بشكري كے قد بين مشرقى اود منى جوبى، جذبى اورشالی کوریا و رجوبی ا ورشالی دیت نام کوایک تهذیبی یا تومی دعت ماننا پڑے گا۔دومری بات یہ ہے کہ ریاست کے عدود کھنے بوطے رسية بين مثلاً پاكستان كى سرحدين آن وه بنيس بين جومها راكست ١٩٨٤ كوسيس - كرقوس اورقوى تهذيول كے صدود بہت شكل سے بدلت ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض ریاستوں میں ایک ہی قوم آباد ہوتی ے بھے طیان میں جایاتی قوم، اطلی میں اطالوی قوم اور فرالس میں زالسیسی قوم، الیس ریاستوں کو تومی ریاست کہا جانا ہے بیکن بعض ریا میں ایک سے نیادہ تو میں آیا دہیں۔ جے کینٹا بی برطانوی اور فرانیی توين- چيوسلواكيه بين چيك ا واسلات وان بين وب ا ودكرد . سوویت یونین بی دوی ا در آز بیک، تا جیک دیزه دجی مکول می نقط ایک قوم آباد ہوتی ہے دہاں ریاستی تہذیب اور قوی تہذیب ایک مى حقيقت كے دونام ہوتے ہیں۔ ليكن جن مكول بين ايك سے زيادہ تويس آبا د بول وإل رياستى تهذيب كى تشكيل وتعير كا الخصارمخلف توموں کے طرز عل، طرز فکر، اور طرز احماس کے ربط وہ ہنگ پر روما ب- اگرانفاق ا ور دفانت كى قونول كو فروع بو تورفت رفت ایک بن قری تہذیب تشکیل پاتی ہے۔ اور اگر با بھی نفاق ا در عداوت کا دور بڑھ، اگر مخلف قو بیں صنعت دحرفت بیں، زداعت وتجارت بی علوم و نفون بیں ایک دوسر ہے پر غلبہ پانے یا ایک دوسر ہے کا استخصال کرنے کی کوئیش کریں یا ایک دوسرے سے نفرت کریں ۔ اگر ملک بیں منتا د کے بجائے شک و شبرا و دبرگانی کی نضا پر انہوجائے تو مخلف تہذی اکا یُوں کی سطح اولی ہیں ہو کئی ریاستی تہذیب اکا یُوں کی سطح اولی ہیں ہو کئی ریاستی تہذیب اکو کررسا سے آسکتی ہے۔

کی معاشرے کی بامقصد تحلیقات اور سابی اقدار کے نظام کو تہذیب کہتے ہیں۔ ہندیب معاشرے کی طرز ندگی اور طرز فکروا حاس کا جو ہر ہوتی ہے۔ چنا پخر ذبان ، آلات وا و ذار پدیکر نے کے طریقے اور سابی رشتے ، دہن ہس نون لطیف علم وادب ، فلسفہ و حکمت ، عقائد وا فول ، ا ظلاق و عادات ، رموم و دوایا عشق و مجت کے سلوک اور خانمانی تعلقات و غرو تہذیب کے مختلف منظاہر ہیں۔ انگریزی زبان میں تہذیب کے لئے "کیا صطلاح ہستمال ہوتی انگریزی زبان میں تہذیب کے لئے "کیا صطلاح ہستمال ہوتی ہے۔ پکے لاطینی زبان کا لفظ ہے ۔ اس کے مؤی معنی ہیں «زراعت ، تنہدک کے تعریب کے اور مثنی افزائش کرنا، جائی کہتے ہوں، دیشے کے گیڑوں ، سیبیوں یا بھر یا گی برورش یا افزائش کرنا، جائی یا ذہنی اصلاح و ترقی ، کھیتی باش کرنا، جائی اور ہن اور اکن کرنا، جائی یا ذہنی اصلاح و ترقی ، کھیتی باش کرنا، ہائی

آرددفاری اورونی می کیر کے لئے تہذیب کالفظ استعال ہوتا ہے تہذیب ولی زبان کالفظہ ہے۔ اس کے تغوی معنی ہیں کسی درخت یا پودے کو کا طنا تھا انتخا ، تراست نا کہ اس میں تی ست جی نکیس ، درنی کونیلیں کھٹیں۔

فادی میں تہذیب کے معنی "آداستن پراستن ایک و درست کردن و اصلاح مودن " بي اردوين تهذيب كالفظ عام طور سے شاكتى كے معنى يس استعال بوتا ہے۔ شلا جب ہم كہتے بي كه فلال شخف برامهذب ہے تواس سے ہماری مُرادیہ بوق ہے کہ تحق مذکور کے بات چیت کرنے ، اُ کھنے بیٹے اور كانے بينے كا نداز دوائن ميارك مطابق ہے۔ وہ ہارے آواب كاس كو برى خولى سے برتا ہے اور شود سفاعرى يا فنون اطيف كاستمراذ وق ركمتا ہے. تہذیب کا پرمفہوم دواصل ایران اور مبدوستان کے امرار وعائدین کے طرز زندگ کا برت ہے ۔ یہ وگ تہذیب کے تخلیقی عمل میں فود شرکی بنیں ہوتے تھے اور ترخلینی عمل اور تہذیب میں جورسشتہ ہے اس کی اہمیت کو محسوس كرتے تھے۔ وہ تہذيب كى نغموں سے بطعت اندوز مونا توجائے تھے يكن فقط تما شال بن كرا ادا كارك عيثيت سينيس - يبي وج ب كر تبذيب كا تخلیقی کرداران کی نظروں سے اوجل رہا۔ اور وہ آ داب محلس کی پابتدی ، ى كو تهذيب مجھنے تھے۔ وہ جب ، تهذيب نفس " يا تهذيب اخلاق " كا وكركرت سے قداس سے ال كى مُرا دلفى يا خلاق كى طہارت يا صلاح ، ولى تى-سرسيدا جدخال ہارے بہلے وائش وربی جہنوں نے تہذیب کا جدیدمفہوم پین کیا-انفول نے تہذیب کی جامع تولین کی-اور تہذیب کے عنا صروعوال كا بھى جائزہ ليا-چانچ اپنے دسامے مد تهذيب الاخلاق ك اغراص ومتقاصد ببیان کرتے ہوئے سرستد برہے کی بہی اشاعت دسی ا یں مکھتے ہیں کہ :-

"اس پرہے کے اجرارسے مقصد برہے کہ ہندوستان کے مسلان کو کامل درج کی سولزیشن و CIVILISATION) ينى تهذيب اختياركرتے يرداغب كياجا في تاكر جس حقارت سے وسويلائزرى مهذب توين ان كود كينى بي وه رفع بووے ا ور وه بمی دُنیا بس معرق ومهذب توس بدلادین سولزلسین ا تكريزى كالفظ ہے جس كاتهذيب بم فے ترجم كيا ہے - كمراس محمعی نہایت وسع ہیں۔اس سے مرادی النان کے تام افعال إدادى ، اخلاق ا ورمعا لمات اورمعاشرت اور تندن اورطرافيم تنرن اورعرب اوقات اورعلوم اورمرتم كے فنون وم تركد اعلى درج ك عملًى يرميني نااوران كومنايت فوبى اورفش سلوبى س برتناجس سے اصل خوشی ا درجمانی خوبی بردتی ہے ا ورتمکین ووقار ا ورقدرومزلت حاصل کی جاتی ہے۔ اوروحشیانین اورانسا يس يَرْ نظراتى ب " رمنقول از دبستان تاريخ ارد ومصنف طدوس قادری صفحہم م کراچی ۱۹۹۹ء)۔

سرستید نے پلجوا در سوازلیشن کو خلط ملط کردیا ہے لیکن اس میں ان کا تصور نہیں ہے بلکہ بیٹر دا نایان مغرب کے ذہنوں میں اس دقت تک کلجوا ور سویلزلیشن کا فرق واضح نہیں ہوا تھا۔

مرستیدنے تہذیب الاحلاق ہی ہیں تہذیب پردومفصّل معنون ہمی لکھے تتے۔ پہلےمضمون کا عنوان م تہذیب اوراس کی تولیب " اوروس کا تولزلیشن بین سناکستگی اور تهذیب " تفارید مطاین جیبا که خود مرسید احمدخان نے اعزات کیا ہے مامس بگل دسلامید ، سسلامی بی کتاب سے ماخوذ ہیں۔

طامس بگل برطایته کا مشہود مؤدن تھا۔ وہ تہذیب عالم کی مفقل تاریخ کئ جلدوں میں مکھنا چا ہمنا تھا۔ لیکن ابھی فقط د وجلدیں شائع ہوتی تھیں دستے مربکل کا انتقال ہوگیا۔

يكل في اف في متهذيب كى البريخ سائنى معلومات كى روشنى مي مكفة كى كوسشش كى متى اوداستقرائى اصولون كى بنيا ديرانان ادرى كى كيم توانین بھی وضع کئے سے مثلاً موسم کا قانون ، - اوریہ ما بت کیا کمان فی تہذیب برطبی ما حول اورموم کابہت گرا اٹریٹر کا ہے۔ پھراس قانون سے اس نے یہ تیجہ نکا لا تھاکہ تہدیب نقط اورب میں ترقی کرسکتی ہے کیو مک بورب كا موسم بهت فوشگواد ہوتا ہے۔ بقل كے نظريات " كو تاريخ خالى كے سرتا سرخلات سے و دادئ سندے، دادئ بنیل اور وادئ دجلہ وفرات كى قديم تهذيوں كاطبى ما حول يورب سے مختف تھا۔ بير بھى ان تهذيوں كى عظمت سے کوئی انکار بنیں کرسکتا ہاں کے باوجوداہل فرنگ نے بکل کے عیا لات کا بڑی گر بحوثی سے خرمقدم کیاتھا۔ کیونکہ اس نے سیندفام قوموں کے غیے اور ایشیائ قوموں کی خلامی کو قانون قدرت کی شکل دی بنی ا در اس طرح برطانيه كے سامرائي مفادات كے كئے ايك نظرياتى جواز بيش كيا تھا۔ ہیگا، مارکس اور دوسرے مغربی مفکرین انسانی تہذیب کے ارتقار کے

تاؤن گوبکل سے بہت پہلے دریافت کر بھے تے لین مرسیدان مفکرین کے خیالات سے واقف نہ تتے ۔ پھر بھی سریتد کا یہ کادنام کیا کم ہے کہ انہوں ہے جیالات سے واقف نہ تتے ۔ پھر بھی سریتد کا یہ کادنام کیا کم ہے کہ انہوں ہے ہیں تہذیب کے جدید مفہوم سے آمشنا کیا ۔ تہذیب کی تشریخ کرتے ہوئے مرسید مکھتے ہیں کہ :

مع جدایک گرده النانول کاکی حبگه اکتها بوکرلستا ب تواکر ان کی حرد رتین اور ان کی جشای ان کی غذایش اور ان کی پوشاکیس ان کی معروات اور ان کی پوشاکیس ان کی معروات اور ان کی خیالات ، ان کی معروت کی باتین اور ان کی نفرت کی چزی سب یکسال بوتی بی ا ور ای لئے برائی اور اچھائی کے خیالات بھی یکسال ہوتے ہیں۔ اور برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنے کی خواہش سب میں ایک می ہوتی ہے اور میں کو اچھائی سے تبدیل کرنے کی خواہش سب میں ایک می ہوتی ہے اور میں اور میں گاروہ کی سولز لیشن ہے "ور مقالات سے رسید جلد ہے خواہ تو میا گردہ کی سولز لیشن ہے "ور مقالات سے رسید جلد ہے خواہ اس سے دہ تبادل اس ایک می سولز لیشن ہے "ور مقالات سے رسید جلد ہے خواہ اس کے اور میں کا بی ور سیال اور اس ال ایک اس سید جلد ہے خواہ اس کے اور سیال اور اس ال ایک اس کی سولز لیشن ہے "ور مقالات سے رسید جلد ہے خواہ سی سید جلد ہے خواہ سید جلد ہے خواہ سید سید جلد ہے خواہ سی سید جلد ہے خواہ سید سید جلد ہے خواہ سید جلا ہے خواہ سید جلد ہے خواہ سید جلا ہے خواہ سید جلد ہے خواہ سید جلا ہے خواہ سید ہے خواہ ہے خو

سرستدا حرفان نے ان ان ادران فی تہذیب کے بارے بی اب تا توسال پیشرایی معقول با تیں کی تیس جو آن بھی تی ہیں جن پرفور کرنے سے تہذیب کی اصل حقیقت کو سمجھنے ہیں بڑی مدد علی ہے۔ مثلاً مرستد کہتے تھے کہ دان ان کے افعال اور نیچر کے قاعدوں ہیں نسبت قربی ہے والین کے افعال اور نیچر کے قاعدوں ہیں نسبت قربی ہے والین کا شافی معاشرے اور نیچر کی حرکت کے قانون کیسال ہیں۔ دوسرے یہ کہ دان ان کے افعال اور ان کے باہمی معاشرت کے کام کمی دوسرے یہ کہ دوان ان کے افعال اور ان کے باہمی معاشرت کے کام کمی

قانون معین کے تابع ہیں یہ اتفاقیہ بہیں۔ تیسرے یہ ، انسان کے افعال اُن کی خواہش کے بہتے ہیں بیر حالات ماسیق کے بہتے ہیں ہیں جو تے یہ کہ والات ماسیق کے بہتے ہیں ہی جو تے یہ کہ دوئ انسانی معاشرہ تہذیب سے فالی نہیں ہے "اور پانچیں یہ کہ د انسان نج کو تبدیل کرتا ہے اور بنچ انسان کو تبدیل کرتا ہے اور اس آلیس کے تبدیلات سے سب واقعات بیدا ہوتے ہیں۔"

سرسیدہ ارسے پہلے مفکر ہیں جہنوں نے موجودات عالم اوران ان مام ماشرے کے اندر جو تیزات ہوتے رہتے ہیں ان کی تشریح خود معاشرے اور موجودات کے قانین حرکت سے کے کمی مادلائی قوت کے ادلاے کواسس میں شابل ہیں گیا۔

تہذیب اورانان لازم اور ملزوم حقیقیں ہیں۔ لین انن کے اینے تہذیب کا وجود کھی نہیں اور مزتہذیب کے اینے انسان کہلانے کا ستی ہوتا ہے۔ تہذیب انسان کی نوی انفرادیت ہے۔ یہی انفرادیت اس کو دومرے جانوروں سے متنازکرتی ہے۔ گویاان ان ہیں بعض ایس کو دومرے جانوروں میں بہیں ہیں اور مزہوکی نوی خصوصیی موجود ہیں جو دومرے جانوروں میں بہیں ہیں اور مزہوکی ہیں۔ اور ارمنیں خصوصیتوں کے باعث انسان تہذیب کی تخلیق پر قادر ہوا ہوں کے باعث انسان تہذیب کی تخلیق پر قادر ہوا ہوں کے باعث انسان تہذیب کی تخلیق پر قادر ہوا ہوں کے باعث انسان تہذیب کی تخلیق پر قادر اس کے باعث بالکل آزاد ہوجا نے ہیں۔ انہیں با تقوں کی مدد سے اس کے باعث بالکل آزاد ہوجا نے ہیں۔ انہیں با تقوں کی مدد سے اس نے نئے تے آلات وا و نیا رہنا ہے ہیں۔ مصودی کی ہے۔ بھتے بیں۔ سازا کیا دکھ ہیں۔ سازا کیا دکھ ہیں۔ عضوری کیا ہے۔ عادیتی کھوی بنا کے ہیں۔ سازا کیا دکھ ہیں۔ تخریر کافن ایجاد کیا ہے۔ عادیتی کھوی

کی ہیں۔ انسان کی دوسری تہذیبی خصوصیت اس کی قوت گویا ہی ہے۔ یہ کوئی فطری یا خلادا و صلاحیت ہیں ہے بلکدانسان نے دماغ ، زبان ، دانت ، تالو، طق اور سالن کی حددًا ور آ وازوں کے آہنگ سے بامعیٰ الفاظ کا ایک وسیع نظام دینے کیا ہے۔

زبان النان کی سب سے عظیم النان سابی تخلیق ہے۔ اس کے وربع النان اپنے بخربات ، خیالات اور اصامات کو دومروں تک بہنچ لب اور چیزوں کا درست تر زمان و مکان سے بوڈ تاہے۔ یعنی وہ دومروں سے ماصنی ، حال بمستقبل اور دُورونزدیک کے بارہے میں گفت گو کرسکت اور اس طرح آنے والی نسوں کے لئے تہذیب کا نہایت بیش قیمت آثانہ جیوڑ جا تاہے۔

نے مصنوی ونیاکی تخلیق کوان ان کا جراکا دنامہ قرار دیا ہے۔وہ تکھتا ہے کہ " שונופט שיבום אל (צדועודץ AETIVITY) ושל של נעל יבולם .. وه این دات ا ورای حاتی علی بن فرق بنیں کرسکتے ۔ یعی اُن کا کام فقط آئے جمانی وجود کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ رکینے سعدی نے اس محتے کی طوف اسٹارہ کرتے ، ویے ، داریتن برائے خورون م کا يليغ نفره استعمال كيا تفا) يه درست بكرانسان بعي اينے وجود كو برقرادر کھنے کے لئے کام کرتا ہے کیکن وہ اپنی زلیت کو فوردن تک محدود نہیں کر تا۔ بلکہ کام اس کے جاتی علی کا فقط ایک جز ہوتا ہے۔دومرے یہ کرانان کا جیاتی عمل اس کی مرضی ا ورادادے کا یا بسند ہونا بعی شوری ہوتا ہے اور بھی باشعور حیاتی علی اُسے . دوسرے جا أوروں سے متازكرتا ہے"

مارکن کے نزدیک النان کی اختیازی خصوصیت ہی یہ ہے کہ دہ اپنے علی سے بی کے پہلو ہہ بہلوایک نی مورض دیا تخیین کریتا ہے۔ گربین ورم کے پہلو ہہ بہلوایک نی مورض دیا تخیین کریتا ہے۔ گربین ورم کے گئینے دومرے جافدوں میں بھی اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے شلا پر نرے گئینے تناد کرتے ہیں۔ چہد کی کھیاں اور بھری تناد کرتے ہیں۔ جہد کی کھیاں اور بھری چیتے بناتی ہیں لیکن النان اور جافور میں فرق ہے کہ جافد نقطابی یا چیتے بناتی ہیں لیکن النان اور جافور میں فرق ہے کہ جافد نقطابی یا این بچی کی فوری طور تول کے لئے یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ ان کا تخلیق علی اس کی جمائی میں میں دہنا۔ جافور فقط تخلیق علی اس کی جمائی میں میں دہنا۔ جافور فقط تخلیق زدات کرتا ہے کا اپنے ایک ایک جمائی

آپ کو پیدا کرتا ہے۔ جانوروں کی تخلیق ان کے جم کی فوری اوربراہ داست کفالت کرتی ہے اور اُن کے جم کا جُر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ان اوں کی تخلیقات کرتی ہے اور اُن کے جم کا جُر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ان اوں کی خلیف کی تخلیقات اُن کے جم سے انگ ہوتی ہیں ۔ بلکرب اوقات ان کی حرافیت بن جاتی ہیں۔ بن جاتی ہیں۔ وہ خود اپنی تخلیقات کے غلام ہو جاتے ہیں ۔ "

(ECONOMIC AND PHILOSOPHICAL MSS 1844

PAGES 75 - 76 LONDON 59)
ال تمنید کے بعد آئے اب کھے تذکرہ پاکستانی تبذیب کا ہوجائے۔

بی بارید سیده ایساب بھ مرده پاسان مهدیب کا بوجا ہے۔ مگریباں بھروی سوال اُسٹے گاکہ آیا پاکستانی تہذیب نام کی کوئی شے ہے بھی ؟ اگرہے تواس کا تعلیہ کیا ہے ؟ اس کو پہچانا کیسے جائے اوراس کی شخصیت کے منعقن کی جائے ؟ نیز کیا پاکستانی تہذیب کا ظہور بھی ہی دن بواجس دن پاکستان وجود میں آیا۔ یا اس خطے کے باشندے مہاراگست

معلانه سيد بي تهذيب ساتشا سي

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان بیں الس با بالکھ بری سے آبادہ اور وہ اس طویل مرت بیں چھڑی تہذیب، کا نے کی تہذیب اور لوہ کی تہذیب کے دور سے گزوا ہے۔ یہ بھی ایک صلّمام ہے کہ اس دومان بیں دولان بیں دواور اور ایران ، اوران ، کونان ، کشن ، مُن ، عوب، ترک ، افغان ا دومغل توموں کے لوگ دقیقے وقیقے سے پہاں آکر آباد ہو تے رہ ہیں۔ چنا پخرا مری ، موئن جو دارہ ، ہر پہ شیک بلا ، پشاور، ملان ، اوچ ، الا ہو ادر مشخصہ دی وی بر دور کے مہذیبی آثار اب کے موجد ہیں۔ اہل

پاکستان کی تہذیب کا خیرائیس ٹرائی تہذیوں کے قوام ے اٹھا ہے۔ پاکستانی تہذیب کے بارے میں عام طور برد و دنظریے بیش کے جاتے ہیں۔پہانظریہ ان اوگوں کا ہے جوپاکستنانی تہذیب کی اساس اسلام پرد کھتے ہیں ۔ان کے نزدیک پاکستانی تہذیب سے مرا د اسلامی تہذیب ہے اود ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسلامی تہذیب اس دن وجود بیں آئی جس دن محدین قاسم نے داج داہرکوشکت دی ابدا محدیق قاسم سے پیٹری تہذیب ے ہوا واکوئی رسنتہ بنیں ہے کیو کہ وہ کفار کی ستذیب تنی محدین قاسم کی اسلای تهزیب کی روایت کو سلطان محود غزنوی ، شهاب الدین غوری اور شہنشاہ ا درنگ زیب عالمگرتے فردغ دیا۔سلطنت معلیہ کے زوال کے ندماتے میں شاہ ولی آلشا ورمجدوالعت تانی جیے بردگوں نے اسلامی تہذیب کوبا و حادث کے جو کوں سے بجایا۔ اور مرسیدا حدفال نے پنجری اود مغرب برست ہونے کے باوجود سلان میں قوی انفرادیت کا شوربیدا كر كے ہيں خودشناى كى طوت ماكى كيا- اور بالآخر علام اقبال كى كلى كا تيك اورقائداعظم كا مترانه كوستشول سے پاكستان وجودين آياءى طرح مسلمانوں کو دو ڈھائی صدی کے بعد بہلی باداسسلای تہذیب کو ترتی و بے کا موقع طا- پاکستان کے سرکاری طلقوں کا کم اذکم ابتدایس بی موقعت تھا۔ اسلامی تہذیب کے اس نظریتے کے مطابق زبانوں میں اردو، مستقی میں توالی، مصوری پس چنتائی آرط، شاءی پس فردوی اسلام حفرت حفيظ جالندهري كاكلام، ناول بين اسلاى تاريخ ناول، فلمون بين آبا

اسلای تہذیب سے اگرمراد اسلامی عقامد اور میں توپاکستان کیا ایشیا اورا فریق کے اکثر مکوں میں اسلامی تہذیب موجود ہے۔ اس میں پاکستان کی کوئی تخصیص نہیں ہے جا ہر ملک کا مسلان ایک خداکو مانتا ہے رسول اکرم صلع کو آخری نی گردا نتا ہے۔ قرآن کو کلام النی تسیم کرتا ہے۔

ا حاديث بوي كو بطورسنديش كرم عهد ناز اروزه اودزج وذك ة كو نريى فرلفيهم مجفتا ہے ۔ عيد بقرعيد كے يتوباد منانا ہے۔ اور فتنز ، بسم الله اودنكاحى رسين اداكرتاب-تام دنيا بالخصوص مزى الشياك ملافل روائن طرز فكرواحساس يريسي اسلام كى تھاب بہت گرى ہے اور ان كى تهذي قدرون تليحول استعارون الدعلامتون بين بعي بهت ي باين مشترک ہیں گراس استقراک کے با وجود کوئی هیجے الد اغ بخض و بوں ک تہذیب اولدا نڈونیشی تہذیب کو ایک بنیں کے گا۔ حالانکہ وونون سلمانوں كى تېذىبىي بىيداى طرح ايران ا دد مراكش يا ا فغانستان ا درسودًا ك ى تېزىبىي كىال بىنى بىل كىونك خرىب تېزىپ كا جۇز توفردى ميكن مرتونتمذيب كى بنياد ندمهب يرقائم بداودة مذنب كحوال س اس كو بيجانا جاسكة ب-اگرايا بوتاتو مراكش سے اليا تك ما الوںك تهذيبون يس كونى فرق نه بوتا-

یہ درست ہے کہ تہذیب کی شکیل و تعیریں اب تک خرمب کوبہت دخل رہے۔ شلا گذرھاراکی تہذیب برھ منت اور گوتم برھ کی خفیت سے بہت متاثر ہے۔ چنا پخ بیکسیلا کے عبائی گھر میں منگ تراثی کے جنے شام کا رموجود ہیں ان کا تعلق برھ مت کے عقائد سے بہ یکن ای عبائی گرسی منٹ ہے ایکن ای عبائی گرسی منٹ ہے تھا کہ سے یکن ای عبائی گرسی سے منٹ ایک کو گذرھا را عبد کی منٹی اور دھات کے خولصورت برتن ، جاندی سے کے ذریورات ، بچن کے کھلونے ، مکھنے پڑھے کا سامان ، سل ہے ، تزاؤد اور باط ، بل اور چرنے ، غرمن کہ ان تم م چروں کے تو نے بل جائیں گے اور باط ، بل اور چرنے ، غرمن کہ ان تم م چروں کے تو نے بل جائیں گ

جو گندھادا کے لوگ بُرھمت سے پہلے بھی بناتے تھے۔ ان چیزوں کا برُھ مت سے کوئی تعلق بنیں ہے۔

ای طرح قرون وسطی کی مغربی تهذیب پر صفرت عینی اور سی بیشوادک کی شخصیت کی گری چھاپ ہے ۔ اہل مغرب کی موسیقی ، مصودی ، مجنرساذی اور دیگر علوم و فنون سی عقائد کے اظہار سے بریز ہیں ۔ بھر بھی یا عتقا دی مظاہر پوری مغربی تبذیب کے ذہنی ا ود ما دی تخلیفات کا فقط ایک بجر ہیں ۔ بھی حال ہاری تہذیب کا ہے ۔ عید بقرعید کے تبویا د ، میلاد شرافیف ، بھی حال ہاری تہذیب کا ہے ۔ عید بقرعید کے تبویا د ، میلاد شرافیف ، اور مستدین ، مرشبے اور سلام ، یوسف ذیلی کے قصے ، امیر جروکی داشاین ، اور مستدین ، مرشبے اور سلام ، یوسف ذیلی کے قصے ، امیر جروکی داشاین ، مجدول کا جشن نیراور ان کے دکھن فقش و نگاد ، طوے اور سلول ان بی خطاطی کے بیج و خم فوظ کہ ہاری تہذیب کے برکڑت بہلو یا ہے ہی جن کا سرخی مطاطی کے بیج و خم فوظ کہ ہاری تہذیب کے برکڑت بہلو یا ہے ہی جن کا سرخی ہارے در ہوں کا سرخی ہارے در ہی وظائدا و در سوم ہی ہیں ۔

گریکتانی تہذیب کو اسلام تہذیب سے تبرکرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں کی تہذیب کے خالب عنا حرکا اسلام سے دور کا بھی واسطہ ہیں کہ یہاں کی تہذیب کے خالب عنا حرکا اسلام سے دور کا بھی واسطہ ہیں ہیں ہے۔ ہماری ذبان اور لوبیاں، ہماری خوداک ادر لوشاک، ہمارا اور اعتقال ، ہمارا اور اعتقال ، ہمار سے آلات وا و زمار ، ہمارا طرز تعیر، ہماری موسیقی اور مصوری ہماری شاعری ، ہمارا ادب ، ہمار سے رسم وروان ، کسی کا تعلق عہد رسالت کی من یا می تہذیب میں ہے۔ اور مذبال ہماری ہے ۔ اور مذباب کے معادید بر رکھا کے قالب یہ دھالی جاسکتی ہے۔ اس فرق کو خدہب کے معادید بر رکھا

ہنیں جاسکتا بلکہ یہ فرق دونوں ملکوں کے طبی حالات اور طرز بود و ما ند میں فرق کا بیجہ ہے - برطانیر یا امر کم کا باستندہ مسلان ہوجا نے کے بعد ہمی اپنی روائتی تہذیب کو ترکس بنیں کرسکتا اور نہ اسلام اس سے یہ طالبہ کرتا ہے کہ تم کوٹ بیلوں پہنیا ، کا نے چگری سے کھانا ، انگریزی فلیس دیکھنا، انگریزی گا نے گانا اور کلبوں میں رقص کرنا چھوڑ دو۔

دومرانظریدان لوگوں کا ہے جو پاکستان مہذیب کے وجود سے
انکارکرتے ہیں۔ دہ پاکستان کو ایک دیاست توتیم کرتے ہیں اوراس کی
مالیت کے حق ہیں بھی ہیں لیکن وہ پاکستان کو تہذیبی اکائی ہنیں مانتے:
ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی تہذیب کوئی شے ہنیں ہے ۔ البتہ پاکستان میں کئی
علاقائی تہذیبیں عرور موجود ہیں۔ اور الن تہذیبوں کی ذبان ادب، ناپ
کانے ، دسم ورواح ، تاریخی روائیس اور ساجی قدیبی ایک دومرے سے
جُما ہیں۔ دوسرے یہ کہ علاقائی تہذیبیں پاکستان کے قیام سے ہزا روں
سال پیشیزے دائے ہیں۔

پہنے نظریہ کی بیلنے کرنے والے پاکستان کی تہذیب وحدت پراحرادکرتے

ہیں۔ ان کو وحدت میں کرات کا منظر نہیں دکھائی دیتا۔ دورے نظریتے

کے علم وارکر ارکر ت براحراد کرتے ہیں۔ ان کوکر ت میں وحدت نظر نہیں آتی۔
ان دونوں نظریوں میں شروع دن سے مکر ہودی ہ ا در ابھی کے
جاری ہے۔ یہ مکر در اصل دوم تصنا د سیاسی ا در سماجی طرف کا فکری

برتو ہے۔ یہ نظریتے کا ڈوا نڈ ام صنبوط مرکز سے متا ہے اور دوم سے

ا صوبائی خود مخاری سے ۔ وہ طلقے جن کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ افتیارات مرکوکے پاس ہونے چاہئیں بہندی و صدت کی جا بت کرتے ہیں۔ وہ طلقے جو صوبائی خود مخاری کے حق بیں بیں علاقائی مہندیوں کی ترویج و ترقی پر زور دیتے ہیں کیو کم ان کا خیال ہے کہ علاقائی مہندیوں کا صوبائی خود مخاری کے بغیب فروغ پانے کاموقع ہیں بل سکتا بجیب بات ہے کہ تو کی باکستان کے رہنا قیام پاکستان سے پیٹیز صوبائی خود مخاری کی حابیت بڑی شد و مدسے کرتے ہتے ، اور وفاتی مرکز کو کم ان کم افتیانات مونینے کے حق میں تنے گر پاکستان قائم ہوجانے کے بعدان رہنا قیان اسے بار موقف مل دیا اور مرکز کو زیادہ سے زیادہ اور صوبال کو کم سے کم افتیار سو بہنے پرا مراد کرنے کو ذیادہ سے ذیادہ اور صوبال کو کم سے کم افتیار سو بہنے پرا مراد کرنے گئے۔

سانی فسا داست کا لاوا بھوط پڑا۔ اس جھگرے میں فورا لابین کی وفارت کی سوكى، بجارى أكدونبان كوجل كوبنكالى مقدّى زبان مجه كريكفت تق دلیں تکالابل گیا۔ بنگالی قوم کے لئے اُرووزبان اسلامی تہذیب اور تومی وصت کی علامت بنے کی بجائے برونی اقتداری قابل تفوت نشانی بن گئے۔ تبمضوطم كزك عاميول كى طوت سايك يونى كا شوشه جوالا أكيا-ایک یونے کے جواز بیں کی نے دریائے سندھ کے والے سے منری پاکستان کی معاشی اورجزافیانی وحدت کوبطوردبیل پیش کیا اورکسی نے موتن جرور دی تہذیب کا سہارا لیا۔اس کے با وجود جب سندھاوں مد کے نائندوں نے توی امبلی میں اس بخویز کومتطور کرنے میں وبیش کیات سرحد کی وزارت تو ڈدی گئ ور قوی ہمیل کے اسپیکرمیر غلام علی تا ہور کو سندھ کے ایک دُورا فتا دہ گا دُل بی نظر نبد کر دیا گیا۔ مغربی پاکستان ایک وحدمت بن گیا- ا ورمشرتی نرگال کا نام بدل کرمشرتی پاکستان سکه ویا گیبا-مصنوط مركزك طرفدادول كاخيال تفاكه صوبون كونوثث اودمركارى كاغذات سے پنجاب، سندھ، سرحدا ور بلوجیتان کا نام فارن کردینے سے کم ازکم مزنی پاکستان ایک سیای اور تهذیبی وحدث بن جاسے گا اور لاگ این علاقا فی متبذیوں کورفت رفت رمیول جایش کے یمکن یہ ان کی میگول تھی علاقانی تہذیوں نے ایک اوٹ کے طامیوں کو کبھی معاف بنیں کیا۔ ملکہ حقیقت بہ ہے کہ علاقائى تہذيوں كا حيار ايك إون كے زمانے يى يى ترقع ہوا- ايك يون کے قیام سے علاقائی تہذیوں کو جوخطرہ پیدا ہو گیا تھا اس کوسیاست دانوں سے کس زیادہ شدت سے ادیوں، دانش وروں اورفن کاروں نے حسوں کیا۔ اب یوں ہواکہ ایک گروہ توپاکستانی توم کی تہذیب تحفیت کو اسسلای تعیمات اوراسلای تاریخ کے والے سے متعین کرنے میں معروف ہوگیاا ودوسر گروه نے حمی کواپی علافائی تہذیب عزیز تھی اپی نہذی مراث کی الش ترق كردى ـ ا ددايى اصل بها نے كے لئے اپنى زين سے نا تا جوڑ نے كى كومشش كرنے نگا- يہے كروہ كے ياس وسائل بہت تھے۔اس كوسركارور بادك مريق می ماصل می - ابلاغ کے تام درائع میں اُس کے تقرف میں تقے۔ ریٹر او بھیاوٹرن اخبار، فلی صنعت سب مكرای كرده كا حكم حِیّنا تقاادر أس كے پاس اوبول ال اورفن کاروں کے منیر کو خرید نے کے گئے اسباب کی کی بھی ماتھی-اس کے مقابے میں علاقائی تہذیوں کی خدمت کرنے والے ہرا عتبار سے بہت ہی و تے۔ ہے ہی ہم دیکھتے ہی کہ گذشتہ بارہ بندرہ سال کے اندولوگ میں این ماودی نیان ، ماوری اوب اود ماوری تهذیب کو دست بردس بیان اوداس کے نقوش کو چکانے ، تکھار نے کا جذبہ بڑی تیزی سے اُمجراہے۔ بنجابي بسندى، ليشتو ا ودبلوچى زبالال بين شوكيني، كهانيال ا ودمعنسايين كصفا وردسا لما وركمًا بين شائع كرف اودادني الجنين بنان كارون برط ہے۔ لوک گیت، لوک بان، لوک ناچ معتول ہوئے ہیں۔ ا وروبیات کی كم يودستكاريان دُهوند دهوند دهوندكرج كيجاري بي بكر فن طال طبقول ك فيش بي داخل بوكى بي -اب سدس بندره برس بيلے يهال شا يرتنويس ایک فلم پنجابی یاکسی دومری علاقائی زبان بین بی جو ورن سب فلیس اردو

یں بنتی بیس ۔ آن صورت حال یہ ہے کہ نوت فیصد فلیں بنجابی زبان میں بنتی بیس ۔ آن صورت حال یہ ہے کہ نوت فیصد فلیں بنجابی زبان میں بنتی ہیں۔ یہ فلیس فئی کھاظ سے تو اعلی درجے کی نہیں ہو تیں لیکن عام حاشانی ان کوبہت ایسند کرنے ہیں۔

ایک یونٹ اور شینے اور صوبوں کی بحالی کے بعد سے علاقائی زبان ، ادب احد فون کو ترقی دیے کا شوق ا در بر اعا ہے۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو بتہ چلے گاکہ ایک یونٹ کو تو اُٹ فی بیں تہذیب احیار کی ترکیب نے بڑا ایم کرداد دا کیا ہے۔

یکن ہیں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کرلینی جا ہیے کہ پاکستانی تہذیب بخواہ آب اس کو اسلامی یا قومی تہذیب کے نام سے تغیرکریں یا علاقائی تہذیب بو اس کا مرقع کہیں ارتقا کے ایک نے دُور یں داخل ہوچک ہے۔ یہ دُور صنعتی تہذیب لین کا مرقع کہیں ، اور تیل سے چلنے والی فود کا ارشینوں کا دُور ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے فلیے کو اب کوئی طاقت موک نہیں گئے۔ اس صنعتی تہذیب کا اثر ہا دی ذیل کے ہر سپلو پر بڑد یا ہے۔ اور کہا شہری کیا دیہا تی سبھی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے جارہے ہیں۔

صنعتی تہذیب سے پیشتری تہذیبیں جا ہے وہ موتن جدد و اور شکیلا کی تہذیبیں ہوں یا عراوں ، ترکول ، ایراینوں اور مغلوں کی تہذیبیں یا علاقال تہذیبیں سب کی سب زرعی تہذیبیں تیب ۔ ان کے فکرونن ، اور افندا یو حیات کا سالانظام کیمیتی باڈی سے والستہ تھا۔ ان کے ناپ گا نوں سے گیتوں ، نظموں اور کہا نیوں سے ، موسمی تیو ہاروں اور کیمیلوں سے ، ان کی صنعتی تہذیب کانظام خود کا دمشینوں کی مصنوعات کے گردگھوتنا ہے
گرفیکڑی کا مالک یا فیکڑی بیں کام کرنے والاصناع ان مصنوعات کی ہے وائی
استعال کے لئے بہنیں تبیاں کرتابلاسالامال بازاد میں بیچنے کے لئے بنا اب کی یاصنعتی تہذیب بیں ہرشے بازادی چیز ہوگئ ہے۔ اسی وج سے ادب فن
علم وہزا ودا خلاق وجم تت کے دہشتے سب نفع ا ودفقصان کی تزاز دیں
تو لے جارہ بیں بلکہ بازادی دہشتے ہو گئے ہیں۔ غالب نے شاید اس جا اور کھڑاں
برطز کرتے ہوئے کہا تھا ہ

خارت گرناموی نه ہوگر ہوس زر کول شاہدگل باغ سے بازار میں آفے

باغ سے با زارتک پہنچ بیں شاہر گل اورانان کے رشتے بیں جو تبدیل ہوتی ہے وہ صنعی نظام کے ہرشع برجات بیں نایاں ہے۔

مشینی مصنوعات کی بہلی خصوصیت ان کی ہم گیری ہے۔ یعنی میصنوعات معوبائی یا علی مرصول کو خاطریں بہیں لا تیں بکہ انفول نے پوری وتیا کو انتہ جالی یا علی مرصول کو خاطریں بہیں لا تیں بکہ انفول نے پوری وتیا کو انتہ جالی میں جکو لیا ہے۔ چنا پخر مشین کی بنی ہوئی چیزیں پاکستان کے بس ماندہ اور دوراً فت ادہ گاؤں بیں بھی استعمال ہونے نگی ہیں۔ دومری

خصوصیت ان مصنوعات کی مکسانیت ہے۔ بعن جس تعمی چزیں کراچی کے بازاروں میں بمی ہی اس تھی چیزیں ملے کے دوسرے شہروں اورتصولیں بھی فروخت ہوتی ہیں۔جوا خیاد رسالے، کتابیں، گراموفون ریکارو، ریٹریو كراجى بين دستياب موت بي وه دوسرى جلبون يرسى آسانى سے حاصل كة جاسكة بي ريديواورق وى اورا خبارون، رسالول كى درايد دنيا بحر ك سياى اود تهذي مركر ميول كى دوداد ديها تول بي بيى شنى جاسكتى بي بكر اب تو ہارے شوقیں مزاج مزدوں ور کا شنکاریمی کام کرتے وقت ریڈیو یرفلی کانے سنتے رہتے ہیں۔اس کیسانیت ک وج سے سندھ اسروں پنجاب اوربلوجیتنان کے بالشندوں کے رہن مہن میں بھی دفستہ دفستہ یکابنت آتی جاتی ہے اوران کے مران اور مذاق ہی ایک وومرے سے قریب ہوتے جاتے ہیں صنعیٰ نظام جس دفت رسے ملک میں ترقی کرے ا اس رفت ارسے بہاں کے باشندوں میں صنعتی تہذیب کی یک جہتی کا علیہ

ابسوال یہ ہے کہ اس صنعی تہذیب کے دور میں ہماری قوی تہذیب اور علاقائی تہذیب کا قوابی کے اور علاقائی تہذیب کی شخصیت کا قوابی کک سراغ ہی تہذیب کی شخصیت کا قوابی کک سراغ ہی تہذیب کی شخصیت کا قوابی کی مراغ ہی تہذیب کی شخصیت کا قوابی کی طوف سے توی تہذیب کے مسئلے پر جوسیمینا رہوا تھا وہ بھی قوی تہذیب کی مسئلے پر جوسیمینا رہوا تھا وہ بھی قوی تہذیب کی مسئلے پر جوسیمینا دیوا تھا وہ بھی قوی تہذیب کے مسئلے کا دب آرٹ میں کی کہ کہنا عبت ہوگا۔ البتہ علاقائی تہذیبوں کو ہم ان کے ادب آرٹ

زبان اود ہزکے ولے سے آسانی سے بہچان پیتے ہیں۔ ہذا ان کے مستقبل کے بارے ہیں پیش قیای ہوسی ہے سے مگر کیا علاقائی تہذیوں ہیں متی تہذی کو ذک ویت یاس کا مقابلہ کرنے کی صلاح سے ہو و دہے مدورے مکوں کی ساریخ اس سوال کا جواب نعی ہیں دیتی ہے۔ لیکن یہ صرود ممکن ہے کہ ہم اپنی علاقائی تہذیب کو مستقی تہذیب سے ہم آ ہنگ کرلیں۔ اور صنعتی تہذیب کی جو برکیتی ہیں ان کی مدوسے علاقائی تہذیبوں کو اور قروع دیں ۔ علاقائی تہذیبوں کو اور قروع دیں ۔ ورقانا اور تندوست شناخوں کو صنعتی تہذیب کے کھا دیاتی سے میراب کریں تاکہ اور تندوست شناخوں کو صنعتی تہذیب کے کھا دیاتی سے میراب کریں تاکہ اور تندوست شناخوں کو صنعتی تہذیب کے کھا دیاتی سے میراب کریں تاکہ اور تندوست شناخوں کو صنعتی تہذیب کے کھا دیاتی سے میراب کریں تاکہ اور تندوست شناخوں کو صنعتی تہذیب کے کھا دیاتی سے میراب کریں تاکہ بند میں ہو میصول کھیں آت میں ذمین کی فوت ہو تھی ہوا واران ای

(41944)

" 7 "

مراب کوئز میں ۱۹۸ میں اسلام ۱۹۹ میں اسلام ۱۹۹ میں اسلام اسلام

آم - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ - ۱۹۵ -

ابط کی - ۱۲۹ - ابراییم-عابی، ۲۹۸ ابراییم ادهم - ۱۸۰-ابراییم بابا افغانی -مشیح ۱۹۴۰ - ابراییم غزنوی - ۱۸۳ ابن ایر - ۱۹۴۱ - ۱۹۸۰ ابن بطوط ۱۳۶۰

ا مج مدرا - ١١١١ - الم سكا - ١١١١ -ابالا- ١٠٤- ايروتاق - ١٠١-أب نشده - ۱۰۳-۸۲-۸۱ 17862-10-10-10-10-1 アと9ーアとハ・ダームは出り - MARCHAY-46 N-144-14-69 اجل خل -١٨٨- اجمير رلعينه ١٠٠١ -٩٠٧- اجتتا- بهم - اجي ويكا - ١١١٠ اجودهن- ۱۸۹-۱۹۰۱ محوت-١٩٢١-٢٢ - إسن التقاسيم - ١٩٢٧ 一下へへーアとソートハアーンリア الحدين عنيل-امام، ١٩٠٠ الكنديم "فاسمى-١٨١- احدى ليس (كلكة) بما-اخرى دوق ٢٥٢- اخلاق طلى -١١ رد اخلاق نامري" ٢٩- اخوال الصفاله ו ביגבעבים - מנוטיווץ-חוץ ונוטאונישט--יון וכא - אוו-ادُصنا - ٣ ٩ - ادنابانتيس - ١٠٩ اتنايانس - ٩-١-١ د تفار تظريه، ١٠٩-ارتى فائيس - ٩-١-أرتفوتناستر--1-1 -1-- -99 - 0-1-14 ۲۲۱-۱۱۹ دیو کرو، ۱۹۹-۱۲۳ ٢٧١- ١ ين وقل ١٩١- إلى رشد ٢٢٢ ושופנו בידר בידר - ויט مقل - דרך ابن تديم-١٩٤ - الديكر شبلي -١٨١ إلو بمرصدين -حفرت ، ١٨١ - ٣٢٣ الوحنية-امام، ١٤٠ - ١٧٨ الدسيدر ملاء عدم - الوسيد يحويرى عدا الوضلع سندهى -149- الوطالب كليم- طك الشوار، ١٣١١- الوظفر مدوى - بولاي ١٧١- ١٧١- الوعبيدالتردوزيم- ٥٠١ الوعلى السندى - ١٩٨ - الوكان - ٩ ١١١١ الواكس على عمّا ك -١٨٩- الوالعاس شقائى - ١٨٩- إلوالعطارسندى - ١٩٩ الجالفرح دوني-١٨٥ الوالقصل - ٢٩٢-٢٩٢-١٩٥٠ Pr-- P-4- P--- 141-146 141-14-- 100-10r الوالفضل محدين اسن حلى -١٨٩- ١٣٧٧ الواتقاسم-١٩٤- الوالقاسم كملاني ميزد٢ الوالمنطفر شامراليين عاني ، ٢٥٧ -الومعتشرسندهي - ١٩٨- الوموي الشوى-- ١٥- الولفرفاري -١٨٢ - الويني -بيع زين البين ، ٨٠ ١٠ يع جند ١١٧١

آددل - ١٠ - ١٦١ - ١درو - ١١٠ - 47A-414-194-AA-10 -14 - 144 - Phusi - MAD- 401 ارسطو- - ۵ - ۱۰۸۰ ارصنیات ۱۸۳ וני ל - חפד-ונפנ-יוסו-יוסו اروكو - على - ادبات - ١٨١٠ - ازيك علا ازبيك عيدالشرفاك ، ١٠٩ -اسيارا - ١١٠- اسياسي دقوم)١١١١ اسيالا-١٢٣- اسيانوندا-٥٨٥-ושיט - מד-גרודו בשיט-174 استناو دامن - بمما - استادملاعل ۵۵۹ استنادمنصور- ١٣٩٩- سخاجي طرهة فكر-١٥٠١ - استرا الحد ١٨٠ استقرائ طرلقة فكرسهم - أسبول-١٢٨-١٢٢- ١٢٨- ١٣٤١- ١٢٨ ודירודי ודי ודי ודי - ודם -107-174-174-176 الميتم الخن مسم ١٨ - اسراد لخن والملوتا--101-02tu 1-106 104-101-164- LV -LAL 100-140-141-100 +11-+1--+--- 191 -++4-++0-++-+14

+46-17--14-124-124-126 - 1-44- 1-40A اسماعيل -109- ميل كارى سيخ ١٨٩ اسماعيل خال -٥-٢ - اسماعيلي-١٥٩-194-129-122-145-145-145 ٢-٩- اسماعيل -سيدامام اليين ، ١-٨ أمخيليه (فرقع) ٣١١ - آمنحه ولنسط ٢٣١ اسود- بحرو ۱۰۱- اسكد وانتون ۵ 11-1-69-61-64 90-95-19-1 اسور گھیتہ ۔ ے ، ۔ اسوریانا - ۸ اسوكا زقوم) سرس ا رأنشوميده-٩٨ اشترای- ۲۰ -۹۷-۹۹ - ۱۲۱-اشنوک - ١١١ - ٢١ - ١٢١ - ١٢١ - MI4 - MI4 - MIC- MIM-14M اشوری - ۱۳۸ - اشوک - ۹۲ -144 - 144 - 141 - 114 -140-14-149 الشوك كى لاط ١١٢- أستو كمعوش - ١٣٥ اصفياني - عدم - اصوتي تريدي --11- 1004-14160 - 11-٢٤٨ - اعتما والتولم منقرة ، ٢٩٧ -

اعجاز خسروی ۱۹۵۰ - ۱۹۰۱ مزالتین -خاجر، ۱۹۱۵ - ۱۹۰۹ - افریقه ۱۹۱۰ - ۱۹۵۰ افعان - ۱۹۵۵ - ۲۰۳۱ - ۲۰۳۵ - ۲۰۰۵ ۱۰۰۶ - افغان پوره - ۲۰۲۹ - ۲۰۳۱ افغالشتان - ۱۲۱ - ۱۲۸ - ۱۳۵ - ۱۳۲۲

اكر- جلال الدين ، ١١٦٠ - ١١٠٠ -PA-- PEG - PEA - PEE - P44 - 194 - 196 - 195 - 100 - TAI ra-r-4-r-0-r-r-1-r--FIA -FIO-FIF-F-9-F-A M-T1- - T10 - T11 - T1 - T19 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 MO-44-44-400-10. 12-- 149- 141 - 144 - 144 מש - את - וצונהון כט שאר اكراك - ١١٥ - اكبرنام (الديففل)، ۳۰۰ -اکبرنامه رفیقنی سرمندی) ۵۰۰-اكبرى درولته - ۲۷۹ - ۲۷۹ -ال - 11 - الاراكلاما - 114

- 179 - 144-144 - 55 VI الاشوى - ١٨٤ - الليان " ١٨٤ -البيان - ١٨٤ - البروني - ١٤٤ - ٢٧ -البيكين-١٨٢-التمش يمس الدين، 100-100-1--- 19A-19K-19F TMY - 6-131-4.0 و الرعاية كفوق النواد عمد الرقيم البندير- ١٤٩ - الزيخف-عكه ٢٨١ الغ بيك- ٨٥٥ -الفاليل - ١١٥ الغرست ١٧ الكتدى-١٠٢٠ - المحييط - ٣٨٠ --+-4-144-14-14-15 المنصور تطيفه م ١٥٨ - الشيكم - ١٥٨ 116-11- + 11-11-11-11-11. 14- 110 - 11- - 11 - 1-4 اليشيم -١٩٢ - الشر-١٠٠٠ - ٢٠٨ ٨٧٠ ٨٠٠ المندوالتده-٢١٨ الى دگروه) ١٥٥٠-الياس-دولي ٢٢٩-اليساخدادى- ١٥٠- ومى راحر-١١٠ امراد المين - مام - امرت - ٢١٩ - امرت ١٩٩٠ - アアハー アヒハ - アアーナリー・モー امری ال دخیدید) ۱۹-۹۲-۹۳ - ۵۲ 12-101-47-44-65 - mrr- 12/50 -144

اميرعين الدين ، ريحان مدتى - ١٥١ اميرمعاديه - ١٥٠ - ١٥١ - الين قليفه، - 149-10A-14 + 5- - 1- Tre ١٣٧١ - الجيل مقدس - ١٩٩ - ٢١١١ -4A-121-124-0121-121 -q - - A 9 - A 1 - M - CA - CC - C4 - C 0 -174-1-0-90-9r انديرستف- 49 - ١٣٢ -الشويشيا- ٢٥ - انتباآف لابرس -١٩٢- ١٥٣- السائيكلويثيا آف اسلام-الاا الشائ تحقیق سے ۲۰۰۲ انطوتومان سرات - باس انكمانور ما- انگدداد- کرد ، ۱۹ --PAR- PLL- PLQ - +06-11-10-17-52-FI - mer - with 1- 194 - 197 - ואם ביני ביני ביני انت نند - ۱۱۲ - الوارسيلي - ۱۵۷ ٠٥٠ - الذي - ١٥١ - الوري ١٩٨٠ 168-101-141-121-411--+40-+47-+17 -19--109 - YAY - Y-0 - 190 - DI

اووے اور سر مس - اورکزی م - ۲ -١١٦- اوديك زي عالير - ١٩٤--+ 9F-+A9-+AF-+A--F49-+EA TTI-TT-TYA-TYK-TYG- 194 PT4-TT0-TTY-TTT - 1-1-44-405-401-401 أوستا- ٥٥- ابرام -١٣١ - ابل بيت عما ایل دسم - ۱۹۸- ایل سعادت - ۱۲۵-١٩٨- ايل صَفْ ١٨١- ابل كتاب -١٩٨ استسا- ۱۱۱-۱۱۹-۱۱۶ودمزوا ۱۱ -۱۱۱ -17--11-1-9-100-1501-1-101000 1-4-2--49-40-49-46-16-16-164-14- -144-144 -140-111-1-4 -rro-194 -191 -19 -149 -144 -140 - 144 - 174 ايلان- ٥- ١٠١-١٠١ - ١٠١ - ١٠١ -17-17-179-17-117-117-1-9 19- -100 -105-105-101-10-160 - toy-rop-tor-tol -+11 -190 -+AF-+AY-469 - 461 -440 -44. - 101-14-10-44-440

البط انديكينى - ١٩٥٠ - ١٩٩١ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ -

ياره كنيد - ١١ - ياده ماس - ١١١١ ياده طلا عه يازيبادد - ١٩٩ -- ובתר - בשי ונשים - דיו-اس - ياغيان يوره - ١٧١ -باقرابين طايرعلى مولانا ، مسوس- وسه-ا وكشيرى ، طلّ ، ٢٠ - يا في يا الشيخ ال ١١١- ١٤١ - ١٤١ - ١١١ ال بيكا-١١١ - يادن اكمرى - ١١٩ بایزیدانصانی میال ، ۱۳۱۰ ابريليطاى - ١٩٨ - يجز- ١٧٩-- - - "> - 107 - 700 - 101 ーアハアーアハノーシレアとう - INP-INY-116-10-05%. トトトー ピーニアカイートイト برايدنى عبدالقادد، ١٩٨٠ --٧-٧-٧-١-١٠ ميسى - قاصى خاك ١٨٠٠ יתונונים שבר - יצם נפק - שיאו -14--114-114-114--178-177-17A -174-171 -101-14-14-14-14-14--101- برصير -101 برا بول - ١٠ بن كماتنا- ١١٥ - 47 - 01: 201 - 4.9

برشن ميوزيم - ١٩١١ - برصغر - ١٩٠ -144-14-114-1-4-44-10 -A1-169-146-104-189-184 ーナナリーサイベーナのアーナベルーナベア -40-41-44 يرطاييه - ١١- ١١- ١١- ١٨-- TAO- TAK- TAT- TEA- TAG - 40 - - 17- Willies - 40A ٢٨٠ - ٣٨٨ - طالوي لأمل ستواسي، سرمه برقيات - ٢٨٢ -برقى كرية - ٢١ - برلس اكتفى - ٢٨ -11x -117- 92 ch. بريكى - ١٤١- برنبر- داكم والنس، - 176-199 - WILLEY - 199-1774 -110 -ULY - 101 - 101 -1-4-1-1-1-90-69-5-١٤٩ - ١١٨-١١٨ -11--1-4-10-061. -ITT-17-172-175-171-119 -וסץ-שונוער-דרו-את - אם ו- אם ניים עויפוט - וחץ-

١١١-بريمنيت- ١١١-باول +9-------بسويل ساهم ليشن داس- ١٩٦٩ アハー - しゅんはし アムハーの人 يطليموى ينظام ، ٢٢ -٢٨٠ - ٢٨١ ليكل - الم- ليتساو- ٥٢ - ١٤٨--114-11-14-140-149 - pry- + - - 119 -114 بغدادي - ١١٥ بغراخال-١١٩-- +-1 - UW- - +04 - +04 بر بندگاری - ۹۰ - ۱۵۲ - ۱۵۱ -14-14 1001 11-15 بمعرى مزلاشاس، ١٢٩ بيس - غياث التين - ١٩٧ - ١٩٩ rre- ++- +-- -199 - 140-147-104 المين يحد، 199 - 199. المجمولا - ٥٠ المجمر - ١٠٠٠ 11 6 Ulak 11 - 13-11-3. - 4-0 -1-9 - MA - 234. 44-41-41-41-41-44 -++9-10--1-4-1-4 - MAN GIR-11- - July

بانوى - قاضى مغيث الدين ، ٢٠٠ -- roq - re4 - rr1- 24 שנשא נטיפנון החד יבי ולפועים -+44 - +. = - +. 1 . pl-Uz برم فان- ۲-۲ - بردت ۱۵ -بكين - فوالنس مه- بيونت ميز، المعام المستون-كوه ، ١١١٠ -nn-ne-05-+10-11 Jle -+1-1-41-1-1-0-91-09 ۲۰۰- معدریال-۱۲۲ بعرت معولاً، 144できたしれーダダータルータリニアダ 414-41--4-9-4-4-1-6-55 TTO - TTT- TTT- TTI- TIA-TIO - TT--TTL-TT4-T-4-TTL الا مجنوب كو الا مجلوان داس واج ٢٠٩ - معكوت برط - سهم يعكوت يان ١٠٩ معكوت كيما- ١٠١- ١٠١- ١٠١- ١٠٠١- ١٠٠٠ ١٣٢- تعلد ١٣٢ - تعلر- ٢٢٩ محطول - ١٢١ - معن عود - ١٢١ - سم ١١-١١١- ١١٥- يحوانت-١١٢ عيويال ٢ بعوت دريا ١٠١- مجون لود ١٠٠٠ المعرد - ١٩٤ معيشم - ١٠٠ -144-65

بميني كزيطر- ١٧٦٩ - نباس -١١١٦ - 14 - 410 - 444- 416 -410 - معاد- مالا - المكال - عه - +1-- +- +-1-190-14-- + AF - + F4 - + FF- FIF - P41 - P44 - P44 - P4P - TAA - TOL - TTI- TT. בשט-מין- בודיבות-שול - בועותש ומתח-10--11--11--17-00) -104-104-164-164-166 -100-600-104 ودهى ستواسهم الكوستان ٢٩٢ الوعلى سينا - يشيخ عهم١٧-الوعلى قلند - ينع ، ١٩٩ اللان- درة - ١٩- الويا- ١٠٠٠ 4.0-190-114-114-11- Jus ١٢٠١- بهم سيها والدين تركر يا ملياني --+45-404-14--144-برام شاه ۹ ۲۰ - بزاد ۲۳۱ - ۱۲۵ يانى سيخ علائى - ٢٣٠

" ي "

يايات روم - ١٨١-يالي ترد١٢٤-١٢٩ يار تقنيان - ١٠٧٠ - يار تقنيا - ٢٠١ بادئ ١٣٥-١٠٠ - يارشوا-١٣٥ يارون - ١٨٩ - ١٩٥ - ياكسين - ١٨٩ م19- م1- يكتان -- 19-11-مه -+4+-+09-+0F-1AF-44 -4. - MY- - MA- - MA- - MA- - MA- - MA-18- -01-11-1-9-6-11-15 يلى دنيان) -١١١-١١- يندو-٩٩-٩٩ -41-6 1-14-14-14-14-14-14-49 - ١٠٠ - ١١١ - ١١١ - يائي ت - ١٠٠ - ٩٩ ----يان بني - سين امام - عدم- ميخل ١٠١٠ -11-11-11-41-494 یشالی ۲۰۲ - ۱۳۵ يطان - ١١٣ - ١٩٥ - ٣٠١ - ١٩٠٠ -+41-++-------+21-+49-+44-+44 +AF-+A-- +69-+6A -+66-F6F - 401 - 411 - 414 - 411- LVA - WL4 - WCY- F4A- F4C بيقان ركتاب ۲۰۲ -۱۳۲

يختاني -١٠٩- پختون -٨٠-١٠٩- يتاوت- ٢٩٢-يداوقي-١١٩ يدمني-١١٠-يراسيناجيت- ١١٠ يراكرت - ١٠٥٠ - ٢٢٠- يراك - ١١٢٠ - mm - + am - ram - UBIZ TAN- PAL- TEN-TEO-TE يرتفوى داح- ١١١ - يرطانتي - ٩٠ برسوا- ۱۱۸- يرسي برادك - ۲۹۳ -۳۷۷ - يرويز شيراده - ۱۲۱۱ - ۱۲۹۹ - דראים - שוא - מוץ - ארץ - ארץ - ארץ يشاور- ٥٩- ١٩- ١٠١-١٠١١ 1AT-1AY-172-174-176-170 - アートーー・・・・・・カートロレ ۵۱۷- نشكراشكق - داجه ، ۱۰۳ -يشكلاوتى-عه - ١١٣- بلاى حباب -11r- - 11by- - MAN- PEC -1-1-1-2-91-20-44 - 45: -14--14-14-14-110-11. -++1 -++0-++-+1A-+1C - TTO - TI9 - TIA -TI- - T+A

-19K1-9-1-1815 - - 4 - 44 - +14-+10-+MA-19+ ----د یخالی ادب دی کیاتی ۱۹۳۰ -بنياب بون درسلي - ۲۵۷-ينيال- ٩٩-١٠٣ - ١٣٢ - يغنز-١١٠ يتقويار - ٩٩ - ١٠ - يورى - داج ١١٢ يوستايولا - ١٩٠ يوندهر - ١٩٨ پولو-۱۳۲- پولنیٹ ۱۳۸- پیلوی (ذبان) ۱۱۱-۱۵۲- سيلزآت پاکستان "۱،۹۰ پیڈوا - ۲۵۸ بران كلير- ٢١٢- پريض ميشيخ ، ٢٥٠ - يركاني -١٦٠ - يرادين ١١٠ -بردوشتی - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۲۱ דוד-דודיילים-סד-ינים דאברט ביותר ביבוו- ארני בינו پیکل - ۱۸۳- یکنگ - ۲۵-" ""

سابعین - ۱۸۰- تا میک دکتاب ۱۹۸ سازه محل - ۱۹۹۹ - ۱۹۹۳ - ۱۹۹۹ -ساجیک - ۱۲ - سادا چند شواکش ۱۹۰۹ -۱۲۰ - ۱۲۲ - سادبرتی - ۱۲۵ -سادین ادبیات مسلمانان پاکستان و بهند -

-1-1- 197-11:31 100-197 111-09-11-12-12-141 شاريخوب" ١٩١ " تاييخ فخدالدّين - ナアターナアナどのはしいい 14-1-1-17 " == 1 10 " 10 -1-1-17 " تادیخ فروزشای و ۱۹۹ - ۱۵۷ "الديخ كشير" 199 " ايخ لايور " ١٩٠ المنتقت - ۲۵۰ - ۲۵۰ - الاس ميال، ١٩٩ - ٢٢٢ -- POY - POO- FIY - PIO - FY-بتنت - ۱۲۱ - ۱۲۹ - برسز - ۱۲۲ -٢٢٠-٣٢٣ - بري يرسك ٣٢٣ - بتريزي شيخ جلال الدين -١١٢-تؤى- كآاجىد ٢٩٩ ومحقيقات جيئتيك وما تذكره كلشن アンアーでとびっていいい -111-11-171-171-11--r-0-r-r-r-199-190-1AT -+r--+r--+r--+4 -+-4 - 141 - 14 - 10 - 170 - 17F PF 4- PAD- + 21 - P44 - F40 TLA-109-100 -110-111 الكتان - -19- 191- 194- 194

تقى - ينع ، ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ --410 -444-464-010G-L-40-44-625-44c-28:4-- ハヤーハアーデュー・1-1 - きじ شك رسكى ١٣٠- تواليخ داسلس - ١٥ ر توجيد والحقائق " ١٩٨ -تدخى قبيله - ١٣١ - توران -١٣٠ - ١٢٢ ינעני-א פד- פפד-ינוטשיחד--100-01-01-01-01-رد تبذيب الاخلاق" (دسالي) ١٩ - ١٩ -+ 44-+44-+44-4-4-- ran- rr- - rr- + 21 - + 49 يتموريك - ركى ميدى ٢٤٧ - تفايس ال تفانيري يشيخ سلطان - ۲۹۸ القالي لينظ - ١٢٢ - ١٢٨ تفرسان يش -١٢٥- تقرط يل - ١٠٩-عفرها ميطر- ١٩٨٧ -ىدىك» -140-141-UI-meg - #1 

-100-UKF- +10 - +74 - +4F ترکماینه رسویت ، ۱۳۵ --1A4-1A--14--0 - 6= - --- +99 - +AT - PCF -YCI アン・アイアンアイ・・アグリーアアと تركفاك ٢١٩ - ترمتي خاتون - ١٥٠ - 90- 32005-42-ر تزک بایری" ۸۹۸ - ۲۹۸ MY-- 110-+AT" とがいっている - Prq - PPA - PTC - PTO - PTI - ٣٨٩ - تلك - قلسف ، ٣٨٩ -ישנם- דו- או- או-וחיות - +12 - +11 - +1. - +-9 - +1 تغلق (طائداك) ۱۹۳- ۱۹۵ - ۲-۳ ١١١ - مم ٢٩ - تغلق رغباث الدين ا ١٩٥ - ١٩٧ - ٢٧٢ - تغلق - فرود، 144-44- 101 - 144-14L ٢٠١ - ٢٧٨ - تفلق - محد م ١٩١١ - ١٠١ 160-164-114-06 - - +46- FOL - FTF مكسالى دروازه - ۱۲۸-يى -۱۲-ر تفصیل عقل برعلم" درسالم) ۳۰۲ -11- - E - -49-4A

جان كالون- ١٧٠- ١٨١- ١٨٠- جنه-٢٥-- アレターアレハーアハートージウス -4-- 3- - MAY جعفر بكي آصف خان – ٢٩٩-جعفرصادق-امام، ١٥٩-جعز-٩٥- عبديو-١٠٠٠ جكنا تف-٢٥٩ مِلاني - ١٨٩ - جلال الدين بخاري ييخ ستيد، ١١٢- جلم بنشيبان -١٩٣٠ جال الدين ١١٩ - جين - وادي ١٩٠ -477-194-171-114-1-0-91 שוז - ודץ - באפנים - דץ - דץ-١٢٤-جنز منز - ١٠٤ - جنگ - نواب بهادريار، ١٢٩-جم عايا-٩٨-جنيدلقدادى ١٨١- جنيدى ـ نظام اللك ، ٨ ١ - جنيوا - ١٦٠٠ - ١١٠ - BLOS 9-11-9 COLDS - TEA رائ- ٢٢٧ - يوكى مالا غاد - ٢٣٠ جوناكد هد عاد - يون لعد - ١٩٠٠ - PTA - FTK- TIK- FIO - F. D -----דסד- דסד- פינפנט בעוצו - + + 4 - + + A - + + K

تومی و تبییر) ۵۵ - تودیل ساجه ١٥٠ - ١٠٠٠ - ١٩٠١ - ل شين - ١٥ 1-9-1-4-1-4-94-94-11-6--14--110-114-114-111-11-11--ITT-177-179-170-170-17F -17--179-174-174-176-177 -145-140-144 میکسا - رہنائے ، دکتاب ۱۲۳ -ميكنالوي - و- تيلي ديشان - ٤ - ٢٩١ - ٢٩١ -トハートリリートリアーナアターかか - アストアとリーアとリーアとーナリターアア " ... " علت رخط ١٩٣٠- تان - ١٥٣-مد تمرة الفلاسفه" . ١٠٠٠ - توى -٢٥٢ -" 7. " -454-41-144-104-104 عالندهر-۱۸۲-۱۸۴ و ۱۱۱-جام جم - ٢٩٠-جام سكندرشا ٥-٢٩٩ جام تنده-۲۲۹ - ۲۲۹ درجامع رشيدي -17-10日日日日 -1-1 アアレートタレー 141-1110-00 جاند بال - ١٣٩ - جالس وداكر ١٥

جوبان کوسس برک - ۱۳۷۹ جوبرى توانائ - ٢٥ -جبانداريشراد ٢٩٩-جيالنوز-علادالتين، ١٨٥ جهال كشت - مخدوم جهانيال ، ۲۱۲ -جها تكر - ۲۲۰-۱۱۹-۱۲۰ - PP9 - PPX - PPC - PP0 - PP1 ryx - roc - roo - rol - ro. ١٩٩ - ١٨٨ - جيلم- دريات، ١٩٠ ١١٠ - جيل - ١٣٠ - جيب آباد-١٥١ جني من - ١١٨ - ١٢٠ - ١٢٠ جيوكا- ١١٠ جيونتك - ١١٠ م جيال-راجر، ١٨٢- هُرك -١٧١١-- 110-50 - PIC- Cie "7+"

چانگام - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - جارسته - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - جارداک سام ا چاندخان - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۱ - جرال سام۱۰ - چرال سام۱۰ - ۱۵۳۰ - چرال سام۱۰ - ۱۵۳۰ - چرال سام۱۵ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - چنتی برسیم ، ۱۳۰۹ - چنتی برسیم ، ۱۳۰۹ - چنتی برسیم اسک کم د ۱۵۳۰ - ۱۵۳۰ - چنتی برسیم سامین ، ۱۳۳۰ - چنتی برسیم و سامین ، ۱۳۳۰ - چنتی برسیم سامین ، ۱۳۳۰ - چنتی برسیم سامین ، ۱۳۳۰ - چنار - تنافی ۱۳۳۰ - چنار - تنافی ۱۳۳۰ - چنار - تنافی ۱۳۳۱ - ۱۵۳۰ - چنار - تنافی ۱۳۳۱ - ۱۵۳۰ - چنار - تنافی ۱۳۳۰ - چنار - تنافی ۱۳۳۱ - ۱۵۳۰ - ۲۰۰۰ - چنار - تنافی ۱۳۳۱ - ۱۵۳۰ - ۲۰۰۰ - پنار - تنافی ۱۳۳۱ - ۱۵۳۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ -

ماجی بیگم - ۱۹۳ میستد - ۵۱ - ۱۰۹ - ۱۰۹ - ۹۰۱ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ -

- +91- +94- +90 -rai דחד- حرك موبان - אחובים - שחץ حسن يعرى- ١٨٩ - حشات العارفين ٢٢٥ 一十19-414,416,012-000 حسين واعظ ملاء ٢٩٩ حيني دراك حصرى اداره - ٩٣ عيم ين جيله - ١٥٠ عكيم مزدا- ٨٠١١ -١١١ حكيال -بازارة 144 - UE - 14+ حره ركتا ١١٥ - ١١١ -حيدالتين ركويا) ١٥٨ حنفي فقيله -11- 2086-411-خيات امرخرو" ١٥٤-جياتيات-٢٨٧- حيدة بادعها-" 7 " · فاقالى - ٢٩٠ - فالدير مكى -١١ ני פוני ונט" מאץ - דאץ خان خاتال عيدالرجم، مم٠٧ -- - 14 - W. Y - W - - +99 - YET - 444 - 400 - FTA خانديش - ١٩٨ - ١٩٨ - فاقى فان-٢٨٠ - فتن - ١٥١ - فكان غوتمال فال ، ٢٠٢-قراساق-١٨٢ و١٨١ ١٨٩- ١٩٠ -١٩٠ - فردافزاك ١٨٠

خرم داد- ۲۵۲ - خرم - شهراده ، ١٢٠-١٢٩ - او ١٠٥ و ١٠١ - ١٢٩ -144-144-14 خسرو-امير ١٩٤- ٢٢ - ٢٣٥ +42-+44-+60 -+66-+64 -404-401-40--464-464 104-101-104-104-10H ٢٩٢ - ٢٩٤ - خروش ٥ - ١٨٥ -خرو شيزاده، ۱۹-۳۲۱-خصندار- ۱ ۱۵- خصرخان - ۱۹۵ ۲۰۳ - خلی ر فاندان - نون - ۱۰۰ - 44 - 411 - 4.4-140 -14L خلبی- بختیار، ۱۹۵-عليى - جلال التين ، عهم- ٢٥٧ خلبی- علارالدین مهوا - ۲۰۰ - ۲۰۱ 10 4-172 - 174-177 ۲۵۷- ۵۰۷- فلجی - فروز، ۲۰۷-٣٠٠ - خليفر محد حيين - ٢٠٧-خلیل - ۱۱۱ - ۱۱۲ - خسه-۲۹۷ قواجسدسلان -سرما-تواجشهاليلين לביט ביבו - OAI - צוננم - PA--194 - E = cluicas - 191-خوزستان - ۱۸۹

خرالبیان - ۱۹۱۳ - خیسوا - ۱۸ ۵۳ م

-INA - INC-INY - - 18 2 6 Cis שאו- אפץ - כוכפ- אזץ -وا دوديال- ٩٠٧- ١١١٠ - دارا-سم دالاشكوه - ٢٨١ - ٢٨١ - ٢١٩ -- ro1 - rrr- rr1 - rr دارالسرود- ۲۹۵-دار ایوت-۱۲۱ لارلوش - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١١١ דוו- חדו - נושוטות בנם - אחש -14-4-14-471- 771-والنق مندخال - ١٨ ١١ - ١٨ ١٠ - ١٨ ١٠ دانى- سروفلسرعدالحيد ٨٥ - ٥٩-١٠١-١١١- دانيال- ١٠١١ والم- ٥٥ - ١٣١ - دابر-داج، -100-10 M-10 M-101-101 4-0-UD2-1-9-144-10C دجلم-وادی ۱ - ۳۹ - ۹۱ -دراوید- ۱۱-۱۲-۱۱-قدباد اكبرى ند ٢٠٠٠ - ١٠٠١ -449-90-94-613 درویدی- ۹۹ -۱۲۰ - در لودس -- 44- cmy -94

-++9-++1-194-U-S - - AA - FLI - FF9 - FF0 ولا محقى - ٢٨٠ - دسين - ١٨٠ ومشق - ١٥١ - ١١١ - ١٨١ -دمغال 44 - دندمس - سماا-בנב אט - דץ בין הץ - א אם -دو مند مهم - دولت آباده م -----دیاک رصحاک) ۵۵ - دهرت راتط-۹۹ נפק-2-4- נפקטים - באים נפת עוجيكا - יוו - ויאו - שיוו -نعر شاستر- ۱۲۱-۱۳۱- ۱۲۰--141-11-99-41-41-- 194-190-195-19--149 -------アアアーナヤノーナアとーナナアーナル - +10 -+77-+79 -+ TA -----+4~+46-64+46-+46-+44 -+ AF - 149 - 146 - 121 - 149 - rri-r-9 -r0 -r90 -r9r

دُّارون - سهم - دُواک - ۱۹۱ - رُهامی الم ۱۳۰ - دُوری - ۱۹۱ - دُرهامی ۱۹۰ - دُری الم ۱۹۰ - ۱۹۰ - دُری الم ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - دُری الم ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ -

روس، راجبال - عک - ۱۹۹ - راجبوت -۱۱۹- ۱۹۲ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹

-14--49-44-シレラアレーアハハ TA-- +44-+44 - +07-+14 - rar - rai - r-9 ران بزنگنی - ۱۹۹ - ماجی - ۵۵-٢١-٩٩-١٩ ماجي بور-١٩٠٠ راجيكا-(میکشودهم) ۱۲۸ - مادها -۱۵۳--179 - 47- disorb - 407 راشدین عرو- ۱۵۱-رافضی ۲۰۰۳-١٨- مافيل-١٥- راكشش ١٨٠ -184-184-11-49-44 راکعی - ۲۹۰- راک درین - ۲۵۹-- Tro - TIK - T-K-PL -+1--+- 16 5-mel 23 - 1-1-رامانندسوای، ۱۲ مسا۲ ، ۱۲۲ 19n-444-9n-0-64-410 - Tra- Tra- - Tra- TIO رام محمكت - سوام- را ميور- ع-۲-١٣٩ - الم حيد - الجرء ١٩٠ الم داس - ۱۲۱ - ۲۲۹ -لاناكندهائي - ٥٥ - را ولنيسك 1-12-49-44-69 115 CJ - 444 - 444 - 445 نائخ ـ ١٠٠ - ١٠٠ - درج جديدتك ١٢٥٠- نيطل رسياره)١٢٥- زرتشت - ١٢٥ درنشتی- ۱۰۹- ۱۳۵-۱۲۰ نركسيز- ١٠١-ندس نقم-١٠٨ نم زم - چا و ، ۱۰ - ۱۲ زنگی- ۱۲۱-۱۲۱- زیره رسیای ۳۸۰ - ديره اورساطير رشيوتكا ويدتا) ١٠٥٠- زبريات - ١٠١٠ زیوب د تهذیب) ۱۲ - ۹۵-زیوب-دریاے، ۵۲-نى - محد، ١١٣ - زين العابيين -سلطان ، ۱۵۳-زین - شیخ ، M- にだし-124 " w " سادات \_قائدان، ١٩٢ -

سادات - قاندان ، ۱۹۳ -ساده تا ۱۳۰ - ۲۱۲ -سادتا تخف - ۱۱۱ - ساساتی - ۱۳۲ -ساکا - ۱۸۲ - ۱۸۲ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ -

-ナナナーナリヤ・ナリアーかしと - TTI-TTA-TTY-55 ۲۳۳ - رحمان قلی - ۲۳۹ -رجيم-ايماك، ١٠٠١-١٠٠ נבישט - דיש - ננم יות הפץ באדו -11-1 - 11-1-Jun-19A رس -برشرنیش ۱۸۹- ۲۸۵-رصيرسلطات - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠ دع- اس - رقا - خط، ۲۳۹ ركن الدين رشيخ ، وركن عالم) ٢٩٥ يك ديد- ١٨ -١٧ - ١٥ - ١٠ --91-91-19-16-66 -11-1-1-1-1-1--91 رنگيلا-محرشاه، ۲۵۹-دو-سرتفامس ۱۸۰۰ --۲۵ -د رود کوش ۱۲۹۹ - ۱۲۹۹ - ۱۸۹ ----دوزبیات بزری ملا، ۱۳۲۰ ールーピンーハーレー دومشينه يسلسله- ۱۲۰- ديم-۲۸ מאח- נפט - שח - ום - נפן -. کو عه- ۲-۱ دوم - مولاناغهم روم يونيورسى - ١٨٠٠ -

٢٣٠ - سرواني - بهادرخال - ٢٣٠ - 440 - 444 - 4.4. مرمندی زدبنیت، ۱۲۲۷ -سرمندی- حاجی ابراسیم ، ع - ۱ -سعدی- سیع ، ۲۲ - سیدگیلانی- ۲۲ سفرنامة برتير" - ٢٨٢ - ٢٨٠ "سنينة الاوليار" ٢٩٩ - سكالا-١٢٨ سكاني سيس- ١٠٠ - سكندياظم-٢٣ -145-145-116-115-114-4A ر كيت الاوليار" ٢٢٩ سيكه-١٤٠ - TI9 - TIN - TTT- TIF- 19m -101-05-TC4-TC1-TT - アアトーンジュートアー سلطان حين شرقى - 194 رسلطان حيين مرزا - سربه سلطان تخ- ١٣٥-سلطان عادل \_ م. س ملطان المشاع-١٣٠١ - سلطان محدقاع - ١٥٠٠ سلطان رقيربكيم- ١٢٤٩ يسلوكس ١٢٤٠ سلمان مسعودسور، سم ۲۵ - مم ۲۵ سيم دشيزاده ١٠٠ يسليان بن عيدالملك - 100 -سليمان-كو 101 كيم چنى - شيخ ، ٢٠٧٩ - سارهى --19- -EX- ++4 - +19

1+2-1+0-1+1-1+1-1++ ١٣٠ - ١٢٩ - ١٢١ - ١١٦٠ سالى وال راج ، عسارساماتى - 444-0-1-10A سام ويد - 91 - ساتكير - ٢٧ -سائنفك سومائي - ١٥٥ -سایان شنکر- ۱۸-سکتگین -۱۸۲ سيت مندهوديق - ۹۲ - ۱۲۸ سنت ينت براهمن - ٥٩ يست غيخد ١٩٢-٢٠٠ - ست گولؤر-١٩٢- سلح - ٢٠٠ 11--44--14--CE--+44 トライーレンとうとでとしてリーカリー سعاديق-۱۱۱ -بدهانت بريا-۲۱۱ ران امنان السان-۱۲۴-سرطان دار مک امرعلی - ۲۲۲-سرحدصويرة ١٠٠٨ -١١١١ -١١١١ r-+-194-190 -195-14-- 157 - PEA-PEI-PHI-PI- - P-E - 444 - 414 - 44. 140- MY (でんり) 140 - 047 سروارجعفری- ام ۱۸ -سرسوتی - ۲۹۷ -149-144-144-مسريدشهيد-۱۳۲۸ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱

- 414- 404 - 400 - 40K سرقت - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۲ - ۲۲۷ ١٢٩- ٢٢٩ - ٢٢٩ سلمد- ١٥١ - سنائي مكيم ، ٢٢٩ -سنيل زمرادآياد) ١٢٠١-١١١ --44-44-44-40 -110-114-1-4-1-4-1-4-9r -149-144-144-146-144 -100-104-101-101-10--14--109-104-104-104 140-144-141-144-144 -IAP-IAI-129-16A-166-164 -194-190-195-19--IAF - YTY - YIA - YIK - YIY - 192 -+44-+40-+44-+44 14-406-444-444-44V -94-446-64 - 446-46--146-11- -1-4-1-4-4K-4K - WEN- 127-129 -104 سندهد وادی ۵ - ۹ - ۱۰ -44-41-01-49-44-16

-CT-CT-C1-C--49 -41-46 -AF-AF-M-CA-CO-CF -94 - 91 - 49 - 44 - 40 - 47 -1-0-1-4-44-94-90 -11--11-1-9-1-A-1-6-1-4 -11-11-11-114-110-11 -14--149-144-146-140 ールトーノアイーノアアーノアイーノア -146-164-16-164-16-- 1-0-194-1AA-1A0-14F 444 -44 -404-414-4-4 سنده ساگر- ۱۹۴ - ۱۷۹ -سنده گزیرط- ۱۹۲-سندهو" -100 -1-9 - com-95-42 -149-144-144-144-100 -169-164-164-164-161 -++2-+40-+MA-19+ سنده يونيونيسى- ١٥١ -منكرت - عه- مه - مه - عور -IF--IF9 -IF1 -111-1-0-9A - MA-44-144-144-144 "شاكهاس تنسى " .. س-سنگه ماكتا ـ - 444 - 429 - 180

سوات - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۱ - ۱۱۰ -112-114-140-144 شواطع الآليَّام"- ١٨١- سوان (شك) 41 - 4- - 29 - - 4- 14 سوكودا. - 99 - سورقبيله - ٢٠٥ ートハアートハーーレンサ -110 - 44-194-017-سورى - رخاندان) ١٩٥٠ - ٢٠٠٢ - 40 M-4-4-141 سودی- اسلام شاه ، ۲۴۰ -۲۴۱-- req - raq - rra سوری رسلیمشاه- ۱۰۰۳- ۲۰۰۹ سورى - عادل شاه - سهم١ - ٢٥٩ ٢٧٠ - صوى - ١٢١٠ - سويشلزم - ٩ -سوفى تس-داج، ١١٥ - ١١١٠ يسول مروس - ٢٨٩ - سومار-داجربل - 23, 21-61-61-61-61--1-0-9-14-1 سومرو-۱۵۱-۱۹۲ - ۱۲۱-سومير- ١١٧ - سوميري - ١١٥ - ٢٧ -سواد- ملک فازی ، ۲۹ -سوتر- ۱۰۰ سويت يونين -١١- ١١ يسروددي-١٨٩ مرودديسلد- ١٧٢٠

سوان رسون) ۱۲۲-۱۵۱- ۲۲۱ -177-1710世ーーナイトーナイト - TET-TEI -ITE -179-171 سيام - ١١١-سيبي قوم - ١١١٠ ٢٠٢-190 (النافايس سيدا جديريلوي - ١٩٠ -سيدا حدفال - سرء ١٥ - ١١- ١١ - ++-- 10- -+-- 1v مبيد جلال الدين ميزشاه - ميرمرخ . خارى - ١٩ - سيدنومالدين - ١٩٢ سيدوشرليف- ١٣٧ -سيرة البني ١٢٨ سيرومترس - ١٠٩ -سيف الدين محود-١٨٨ سنٹ بیس برک اکیڈی۔ مم سین دی - ع ۱۹ -سیوستان - ۱۹۹ "ش"

شادع اسلام درسول الشي-۱۳۳شادع اسلام درسول الشي-۱۳۳شالاماریاغ دلایون ۱۹۹۹شالاماریاغ دلایون ۱۹۹۹شام-۱۳۹۹-۱۳۹۹شاه آبادی - مولانا شاه محسد ۱۹۹۹شاه آبادی - مولانا شاه محسد ۱۹۹۹شاه آبادی - مولانا شاه محسد ۱۹۹۹شاه آبادی - مولانا شاه محسد ۱۹۹۹شام آبادی - مولانا شاه محسد ۱۹۹۹شام آبادی - مولانا شاه محسد ۱۹۹۹شام تجیبان - موسوی - موسوس

- PT- - PTA- PTE- FTA- FAP M44-404-404 -401 -444 - MAR - PEI - PE- - P49 - P4A شاه چراغ - نفيرالتين ، ١٩٩ -شاه رن ۱۲۳ - شاه زنده - ۱۲۳ شاه نامه- ۲۹۷-شار تيل رقبلي ۲۰۲ شاه ولى الشروا مام البند، ١٩٩٧ -شابى قلعد (لا بور) ١٧٨ - ١٥٣ شابى محل رساكل ١٣٨ - شابى سجد ولايى ושת בלו שיט שוו- מדו - דרו شامین - دومنها ، ۱۳۸ -شبوبرات- ٢١ يششتري- قاصي نوايش ۲۲۰ - تجری نقوش - ۲۲۹ -شرف ميري - ٢٩٤ - شرف بشايولك -مولانا - ١٥٥٥ - شرقى - ملطاق ين ------شرلعیت - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۲۰۹ - ۳۰۵ - mrr - m 1 - m 1 - m - q - m - y mri-mr- - mre-mry - mra TTL - TTY-TTO - TTT شطاری زوست ۲۲۹ -شكر كينخ - بابا فريده ١٩٠- ١٩١- ١٩١ ستكرسازى - ٢٣٧ -

شمس تبريزي مشاه ، ۱۹۲۷ – شمس بزولدی ختانی سشاه ۱۹۳۰ ١٩٢ - ١٩١ ريخس مت س ١٩٢ مشنكر وككونند، سال شيوطاً ا-١١٠ شوديد ١٠١-١٠١-١٠١-١١١ ١١٥- ١١٠- شورسيني - ١٠٥ شبهاب التين ميرو ١٩٢-شهاب الدّين البورد كالشيخ ١٨٩-١٩٠- نتيرآشوب - ١٩٠٨ - ٢٥٧ -شرت عام محكمة ، ووع يشرساني-١١٠٨ - تثيباني فان - ملك - ١٤٨ شيخ ابرا بيم- ٢٢٥ - ين خرف-٢٢٥- ين صدر ١٠٠٠ م الم في ١٢٥ -144-144-144-144-164 -144-144-144-164 PPO-194-129-149 سيحق بوده - ۲۹۹ - مشيرازي -ايرنخ الله ١٩٨٠-٢٠١٠ تبراذى - فواجرعبادلهمد، سرم س-مهرس شیرشاه سودی - ۲۰۵ -+40-+64 -+04 -+FF-++4 ١٠٠١ - سفيراليسع - ١٠١١ -ستيرى - دلانا - ٢٩٩

د طیم آگی " ۱۵۳ – طوطئ بهند- وابرخسرو، ۱۵۰ – ۱۵۸ – طوق - خطی، ۱۳۳۹ – طماسپ صفوی - شاه، ۱۵۲۹ ساسه طماسپ صفوی - شاه، ۱۵۲۹ ساسه

ظفر بهادرشاه ، ۳۰۰ ظفریگ - ۲۰۹ ظفر علی خان ۱۸۴۱ -ظفر نامه - ۳۲۸ -ظهروالدین اجمد - فحداکش ۱۵۹ م د ع ۲۰

عالم فان- ٢١٩ - مع عالمكيرنام: ٢٨٤ عالميرى رعب ٢٥٥٥--14-14-14-14--عبدالياتى - - يس- عبدالله ، الله يس عبدالترانصارى - ١١١ عبدالترين سوّارعبدي - ١٥٠-عبدالترين عامر-۱۹۸ -عبدالتربي عمر بهاري - ۱۹۸ عبدالشرسلطان بودى ١٩٩-٢٠٠٣ عبدلی محدث - دبوی سینے ، - سا-سرس- بسه-عبدا لي-مولوی، ۱۹۳-عبد محق بادشاه-۱۹۲ عِلْدِ كَلِيم سِيالكوني - ملا - ٢٠١ - ١٣١ ١٣٦١ -عيد لحي -مولانا ، ١٣٩-

صاحبقرال-ا ببرتیمود ، ۲۲۰صاحبقران - ۲۲۱- صادق - ببر ۲۲۹
صدمالتین - ببر ۱۹۲ - ۲۰۸
صدمالتین - ببر ۱۹۲ - ۲۰۸ صدمالصدود - ۲۸۰ - ۲۰۸ - ۲۸۹
صرف خاص - ۲۸۹ - ۲۸۹
صلاح الدین القبل سلطان ، ۱۸۹
صلاح الدین القبل سلطان ، ۱۸۹

طان رستم - ۱۱۱ - طالب آلی - ۲۲۰ طالب آلی - ۲۲۰ مطالب اصفهالی - بابا ، ۲۲۰ مطالب اصفهالی - بابا ، ۲۲۰ مطالب استا می استان استان می استان م

-144-140-146-146 14-160-16 1-164-164-161 - P-9-4-N-14-14-14A TTK-TT- +0T-+0--++0 -11-0-135-149-1-4-6--146 - 146-146-104 -164 -140 -147-149-14A 10.-17. -IND -INY -ICC-ICY - M- 1-49 - 1-91 - 1-44 -ヤアとーアアリーアアタ ーアリアーアリア عُرِ فِي - ١٠١ - ٢٠١ - ووص - في 444 +0-761-6-44-عشاق (داگ) ۱۵۹ عصمت الانبیاز ٧٠٠- عضدالدول ٢٠٠٢ عطارد (سیاره) ۱۸۰۰ -عفيف عران ، ۱۳۲-۲۳۲ علارالك - ١٩٧ - علاراليين -صابر-مخدوم - ۱۱۲-علارالدين- علاء الحق لايورى -٢١٢ - طلق - ينيخ ١١٢ - ٢١٢ - 100 - Tronge - 300 علائي ميحد-٢٩٢ - علم لكلام - ١٥١-

عدالرحيم يولانا- ٩ ١١٧ -عبدالركثيد-پروفبير- ١٩٨ عبدالستنادابي قاسم - ٥٠٠ -عيدالسليم- ومهم - عيدالصمار ייתים - לובי מיון - דיין -وسه-عيدالعريز-مولاناء مهم عدالقادر-شاه ، ۱۹۸ -عبدالملك -خليف- امه - عبدالبني-سيع . رصدولصدون ٢٠٠١-١٠٠١-٨٠٧-عبدالواصريضي ، ١٩٠٨ عثان- ١٥١ عثمان بن الى العال تقفى - - حا عِمَّاكَ بن عفال . ٥٠ عم- ١٩٠٠عم-بلاد، ١٨١-عدن - ١٢- عراق-١١ - ١٠٠ 124-1-4-51-5-49-46 -100-101-10-179-174 19--144-144-144-141-104 عراقي رابران شاعي ١٩٠٠ アノートトートナーナナール -11-A-11-0-1-4-07- MA -101-101-101-10-179 14-109 -104-104-100

علوی - ۱۲۱ - علی حصرت ، ۲۰۹ على ديرون سهام -على ارزل حملاً، - 144 -141-150x CE-141 على حان - ملاء سدع على حين تشمري ١٣٩٥ - ٢٧٨ - على كشره - ٢٧٨ -عاداليين- ملا ، ۵۵ --17-17-470- LULIE عمان- - ١٥- عراين كلتوم-٢٥ عرابن بنده- ٥٢ - عرفارون-- mr1- mp- 10. - 189 عران يركى - ٢١١عرانيات-١٥ عركوا - 129 - عنايت النزرمولوي ١١٠ عزرمقام) ١٠٠ عنفرى ١٥٠٠ غونى-سم ١٨ يعمياروالش "٢٩٢-Tr- 49 - 6-10 - 170 - 199 TYA - 140 - 6 LUE - TYE - THE- TTY- W. - 196 ٠١٠ - ١٨٠ عيشونشيان - ١٥٤ -11 9 11

فازی فان - ۲۰۹ - ۲۰۱ - ۲۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۲ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲

غزنوی - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ -

الله - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱ -

المسف ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - ۱۳۹

قادر بیلسله ۱۹۹۰ قادی ش ۱۹۳۰ تا در بیلسله ۱۹۹۰ قادر بیلسله ۱۹۹۰ قادر بیلسله ۱۹۹۰ قادر بیلسله ۱۹۹۰ قادر بیلسه ۱۹۹۰ قادر بیلسه ۱۹۹۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۱۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۰۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۰۰ قادر ۱۹۹۰ ۱۹۰۰ قادر ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ قادر

رد فقادی عالمگری" سرسرم - 494 - 490 - CF- 494 ------في خال الفارى مرا، ١١١٠ -فيح كشهد ، دب- وات والك ١١- ٩٧ - ٢٩ - والن-١١- ٢٨ - MAN-TEA - TAP والنسي - ١٢ - ١٢ - ٣٨٠ فواكصد - ١٧- فرخ ملاق - ١٧٥ ودوس کان-۱۷۱- فرعون - ۲۸۸ فرغائه- ۱۸۷ - ۲۸۳ - ۲۸۳ -فرطى- شاه محد، ٢٧٢ - فرولي افغال-۵-۲-۱-۹- فرناندا هرس - ۱-۹ ونگ-ایل، ۱۷-ونگی -۲۲ زنگى محل دىكھنى سىسى -فره - ٢٢٩- فريدالدين عظار يين - 19 - فرينكاسن - 19 -نصل الشر لطعت النثر ويدى - خان بهاديد وس ا- نقر ١٩٩ - ٢٣٢ ۲۹۲ - ۲-۲ - تلاسيفيكل سيائي - ١٨٣ - فلاسوفيل كالح -١٨٣ فلب-١١١٠

#### "5"

+49-4-4-19-1AF-144-UE -1アーーととしてととーアととーアのり דאו- צישונונ- דר- ארו كارومنيل- ١٠٠٨ - ١١٠ كافتى يرمعهوم - ١١٣ - كاشى كر-٢١٣ --112-1-6 كالحاك اسطويا- مهما - ١١٥٥ 「キャートン・レンシートトーーとうな אנוש-19-4- אור -117- צייענוט מוצון - ++--++-+12-+10-+1 - 4-4 - 441 - 444-444 بيرالدين حيدر (عوت محدير لكحنوى) -۵۱ - کیلے ۲۸۲ - کیل وستو- ۱۱۱ -111-1-1816-14-11c كرد- ١١- كريشن ع - ٩٩ --١-١٠١ - ror - ror - +99 - +++ كرشن را دها- الهم-كرط-١٢١--119-1-1-1-1-1-1-1-1-كران-١٣١ -كرناطك -١٥٢-

قرمط- ١٢١- قرمطي - ١٥٩- ١٢٠ ١٩٢ - قرون وسطى - ١٩٩ - ١٥٩ -+r+ +r-+r0-++1-199 ١٩٢ - ٢٩٥ - ويتى عيلغنور ١٩٢ アムハーアムとーアハアールはかか تصائی-۲۲۲-قعیده-۲۲۲ -アイアーアリーのよう قطب الدين ايك - ١٩٨٠ قطب الدين تحتيا ركاكي - خواجي، -194-19--109 قطب الدين سلطان احدثناه - اسم س قطب الدين -ملا- ١٢٢-قطب تسمال - ٢٧ -قطب بينا ر-٢٧٢ בשב-תשך-שוש- דשש-قطيب ابن الم-١٨٢-قلات-٢٤ تطلبات (داک) ۱۵۹-قلبی - ۲۲۲-تلزم - برعه ١٠٤٠ في فان - فان جهال حبين ، ٢٠١٠ - قلند - يوعل -١١٢- قندها ١١٢- ١١١١ - ١٢١٠ تنهالك- ١٩١٠ - قنون - ٥-١-قول دراگ ۱۵۹-قوالی -۱۵۴-قبار رصفت الى عهد قيافرشناي -١٩٥٠ - قيامت - ١٩٧٠ - قيم - ١٩٨٠ -

١١١٠ - كوهليا - ١١١٠ -1-1-1-- - 99-91-91-91-٢ ١١١-١١١ - كوروش اعظم-١٠١-١١١ کوریا-۱۲۱-۱۲۱-کوسائی- پروفیسر، ٣٣٠ - ١١٠ - كوشل - ١١٠ - ١٢٠ كوفير ١٢١-١٤١ - كوفى - ١٤١ - 444 - 100 - 164-164 mea-men-very-manies كونكسن - ١١٩٩ - ١٠٨ - كوئير - ١٠٠ -44-40-41-41 ر كونسشى كريش " ١١١-كوج ورو-אין ו- كيخفولك - دوس ، ١٨٣ يرُو-مراولَت ، ۱۱۳-۲۰۲ - ۲۰۲۰ كيقباد-س.٧-١٧١- ١٥٧ -٢٧٢ كيكيا- ٩٣-كيسطري- (كييا) ١٤٧-سمه ۱ سم ۱ مرس - دوکیمیا کے سعادت ال -۲۹- کھیائت - ۲۹۰ كمنتوكيم - ١٠١ - كيمكن - ١٠٠٥ - Nave 60 - 111-"5" كان كاسكى - بيروفليسر- ١٠٩ كا وال- ملك محد ١١٦٧-كا كتى- ٢٨ -91-14-42-66-40-96

كروكشيتر- ١٠٠-كسيالمائيرس-١٠٠ كشين تقل - سر ١٨ - كشف شارى -٢٩٧- دكشف الاحراد - ١٨٠-د كشف المجوب ١٨٩ - ١٨٨ - ١٨٨ ٥٥٥ -كشلوفان- مل علاقالدين --144-146-94-200-146 -+AP- + 29 - + 4A - FFF - P-1 ۹ ۲۳- ۲۵ س مه سمع منتري دروازه -14-14-14-0-0-14V - 144-145-140-144 كتبياب-١١٠ كلتوم-بي ، ٥٢ -كرطية - ٣٣٧ - كلبوله واقدم ١٢٩١ على و تهذيب، ١١ - ١٢ - ١٥ - ١١١٠ سنكنيات ابرخرو"، ٢٩- كلبات بولاناعاى - MAK - LAL- MAI - MAK - +46 كليمائ روم-٠٨٠٠ كليه و دمنه" TTY- +99 - TOT- 100-144 -114-94-23-467 كميالى - ٢٠١ - كيولنظ - ١٠٧ -كناد-درياك، ١١٣-كندل وطرز مصورى) وهم ينها - ١٣٥٠ امر كنفوشيش - ١٢١ - كويزكيس-١٨٠ - ١٨١ - كوقال - فوا جراصل-

١١١- ١١٥ - كيتا - ٩٩ -گیتا - بروفلسرداس ، ۸۲ --ドハート・アーリイナーリアターニリチ 144-404-444-444-444 -+49-+14-469-444-444 -194 - 315 - TEL- TOY - TO ٢٣٠ - ٢٧٥ - ٢١٥ - كوانوال - ٢٢٠ -1-2- - Lus-1-1-1-1 گرامی - ۸۸ - ۹۲ - گردنزی - بوسف، ٣١٢ - كنتفعادب ١٩١١ - ٢١٠ 412-195-419-44. - ++2 -++4-+70-++4-++ - MIG - MI K - MIY - TAP گریای-۱۲۱-گرمنین-۱۲۱۵ گریای كل محد كفي - ١٠ - كل فان نصر ١٨٢٠ - 492 - 494 " كاشان " 494 - 494 AA- GLIE - WAN-WAY-WAI - Stude يخ شكر بايافريد -19-19-19-19-19 - ۱۲۵ - ۱۲۵ - ۱۲۹ - گندهالا - ۱۲۵ -144-114-1-4-1-4-1-4 -140-144-141-141-140 ١٣٥ - ١٥١ - كنوها وا- ١٥١ 114-1-0-91-49-650

- THI - TTP - TTP-194 - ITI كنكادهر- ٢٩٨ - كنكوي يشيخ علىلقدد אים אים בושף אין ביון בין פון בין פין - +49 -+44-44-44-44-464 - 103-40 - -44-44-464 كواليا يك شخ محد ١٩٩ - كويوس ١٩٩٠ - ١٥١١ - ١٥١٠ -114-117-11-111-111--IFA -IFY-IFF-IFF-IFI-IIA -17-17-17-17-17-17-17-17-17-گوجر-۱۳۰۰- گورامر (سخفند) ۱۵۸ گورمکھی۔ 19س-گورکھیوری ہے۔ - 9 -كولكنده - عرو- ١٢٨ - كوندوال- ١٩٩ - 110-15元111-1 كيسودداز يسبير محدي ١٩٧١-٢١٣ كيسندى- ١٨٧-كيلاني عكيم الوالفتح، 119-0-444-144-06- M.L كموشال- ١٢٥-"11"

لا چین - ۵۲۷ - لاطینی ۱۳۱-۱۳۲ - ۱۳۰ لاک رجان ، ۵۸۵ - لاکیکس - ۱۳۷ لاک رجان ، ۵۸۵ - لاکیکس - ۱۳۵ لاک خان - ۱۳۵ - لال شنها زفلتد - ۱۳۵ - لال قلد دویل ، ۲۲۹ - ۱۹۹ - لال قلد دویل ، ۲۲۹ - ۱۹۹ -

- PIO - WILL - UN - PEI -194-190-19--109-1AA-1AC -107-104-119-114-1-4-1-0 - + 49 - + 44 - + 44 - + 44 - toc - +AP- +AF- +49- +4P- +41 19+11-412-4-9-1-190 -rac-rar-rrg-rrc-rri - - 49 - - 44 - - 44 - - 44 - - 44 -110-6151 U-PLI-PK-لای - رکروه) ۲۵۵ - لاؤت زے -مهوا-ليناك- ١٠٠١ ليسا - ١٠٠١ -جعى ماس-٢٢٢- المانيات-٢٩٨ لگان- ۱۰۱- لندن- ۱۰۵ - ۱۵۵ -144-Kil-401-464-14. - WL L - IM9 - ITA لودهى- فانداك ، ١٩١٠ ١٩٥٠ ١٩٠٠ TAA- POR \$40. +41 6 44 - 6 7-6 او دهی قبیلہ۔ ۲۰۱۲ - ۲۲۹ -اودهی ابراجیم- ۱۹۲۷ - ۲۰۲۷ -- +41- +49 - ++ - C لودهی-اسلامفان ، سم ۲۰

لودهى بيول - ١٠٠٧ - ١٠٠٥ - ١٢٢٠ -اودهی دولت غان، سر۲- ۲۲۹ 414-19 WE - 1200 - 124 -+49-+44-+41-101 لادهى يسلطان محدعاول شاه ١٩١١ الوكرى سين بس بالم ولوك يانة --194-Kild-11-09 - 4- N- 10 10 - N-4 --Ut creis-+49-+0 بروفيسر ا١٩١- لها لؤر - ١٨٨ 140-11-6 4-414-64 HO-011 - 19A- LU

محود- امرسيف الدين، ١٠٥٥ -محمودخان مشيراني حافظ- ١٣٥٠-محود - واجراسوالدين، ١٠٥٥ -محود - اعرالدين ٢ ٢٦- محود وزوى--190-104-101-10-14r ومحزن اسراد الما مختقران يكتان ٢٩٣ - مخدوم الملك - ١٩٧ - ٢٩٣ ハイーしていられることールールールールー مينه يه ١١١-٨-٣- مراة دولت عياسية-٢٢٩-مراد شيزاده ١٠١٠-٢٢٩ مرتب ١٣٥- مردان - ١٩٥ - ١١٥ مردوك- ١١-مرنا- واكرويث ٢٥ مرنا -عربيع مديم مرزا غلام- ١٢٩٩ مرناغياث عروس مركز دقاد-ارس مركفتا تى سىم- بهم مرد- ١٣٥٠ -٢١- ١٨١- ١٩١٠ مروت د قبيله ١٠٠١ مرسم - ٢٠١١ مرسي -- TET - HO- TT- TIA مريم- حفرف اه - ١٧٦٠ - ١٧٩ مريم زماني - مله و ۲۹ سريمان - ۲۹ مسالك لابصاريه ٢٣٣ تعسالك لمحالك ١٩٥ مستونى - نفرالتر و ٢٩ مسجد توى - ١٨٠ مسعودستكيليمان ساؤجى ١٨١-١٩١١

מסיד שושיבנו צובן אסד مان سنگھ۔ راج ۔ ٢٥٩ - ٢٧٠ -۱۹۹- مانیسکو-لیدی ، ۱۹۰۰ 160-464-46-14-14-15 ماہمانکہ سم ۲۹-میالک خان-۲۹۹ میانک شاه یم. ۲- میادک شاه-قطب التبن عهم مسادك ينخ سع بعر-۸ ۲۰۱۰ - میالک علی - ۲۰۱۹ - میالک مشير- ١٥٠ متقرا- ١٢٨ -١٣١١-اعظ متقراراح ٩٩ -متنوى - ١٢٨٠ مجدداسلام ١٧٢٠ - ١١٧٧ -مجددا لفشان مشيح احدم مندىء ----ر محلس شاه حسين - ١١٩ محط بحري الم محب النر-الآبادي يشيخ ، ١٧٨-محدیثیراده، عمر - ۲۵۲ محداشرف المحاكظ - ١٣٢- محدا مين مشهدی ۱۹-کوین کر-۱۵۰ محمين قاسم-۱۲۲-۱۵۲-۱۵۲ -124-14-144-104-100 -FLD-INF-149-140 محرصين وبوان- يهم محصلي شري- ١٣٨٨ محزشاه- ١٥٢ محدمراد- ٢٧٩-

١٩١ -سعود غ لذى - ١٨٣ أيسلم- ١٩١ アハローというときいうションートイア - ナレグーナレ・ナノトーナリートリ・ ملم تبذيب- ٢٩٧-ملان- ١٥-144-101-101-101-10-174 - アロアーアイトーアイトーナット ドゥートタアーナタア 119-141-144-140-14F-141-14 - KA-4-1-19A-194-191 +++-+14-+10-+14-+11-+1-++-++-++-+--+-٢٤٧ - مغيرة ابن الى العاص - ١٥٠ مد مقامات زمهم - مقرب خال - ١٩٩ - +4-- +04- +44-+41- +4-+ W-L-1:0-196-179-141 +44-6-146-10-179-1-1-6 アイドーアイトーアイト アノハーアノダートス アストードスート・イーリーイアルーからん ードダーアナー・ナイー・アナー・アイ - MA-- 126-401- 10 -- 17 معلى عمر-١٨٠- مع حفزت-١٥-١٢٨-- + OF- E-++- 3-++- T-++ مَلْشُون - ٢٤٧ - طاميتها ١٨ يَلُاداعظة ١٥٥ ٣٠٥- دميني ٢٥٢- ١٥٠٠ -101-101-101-101-11-WIL 1-4-94 - 21 - 2- -49 - 19-00 -169-146-141-141-101-100 -194-190-19-19-109-100-10F مصرى - ٢٣٠ - ٢٥ مطلع الانواز - ٢٣٧ 174- + FF + F- - + F4 - + F0 - + FF- + - 4 -+44-44-44-44-44-44-معاسشيات- ١١٠ معابدة عراق ١١٠--14--44-15-4-140 107-03をかにししーサアナートハト معتصم الترفليف ١٣١٧ - ١٧١١-مل محرجاتى - ١٩١٧ - منست كارى - ١١١٠ محتنفان - - ٣٠ - يتح البلاك - ٢٩٩ ٢٧٧- ٢٩٩ مت متخب لتوليخ - ٢٩٩ - - ٢٩٩ سرفت - ۱۱۹ - ۱۲۹ - ۲۲۹ - ۱۳۳

معين الدين يمرى خواجد ١٨٩ - ١٩١١ - ١٩١١ - PCF- 149- 1-4-1-0-191-109 - UE مقلى خط ، ١٩١٠ - كران - ١٨١ - ١٩٠٠ عمل خال تحراتى - ٢٩٨ - مكده - ١١٠-١١٠ - FEE-4-4-149-114-415-16-44. مندرابن ماءالسار-١٥- منشا- عا--+47-141-14--164-14-14--+AA-+AL-+AY-+AD-+AF منصوبطلاح-۱۸۷-منصورعیاسی، خلیفر--14 p-14 p-10 x - 00000 - 17 p-1 64 -1-1-14-141-141-14F -PP- P-1-194-147-101 TPT-194-194-19. -42-01 -42-- アアター・デントーアントーアントーアント منهان الدين مان - قامى ، ١٩٧ -- リャハーリアーリアーリアーリタレーとと -11-271-4- 1-4- 1-4-1-4 مولائي - ۲ - ۵ - ۵ - موسى جودد - ۱۱ -------175-1-17-94-94-90-94-15-66 - ----14 1-12--99-9n-----122-14-14-119-119-1-4 ٩ ٢- ١٨٩ - ميانتكم - ٥٥ عماويرد١١١-١٧٥-مهدوى دي کي، فرقني ١٧٠-- パャーナアリーナドニーナイターナイムーナイム 444-446-UL-1-6-16-144-444 مهدی قلیف، ۱۹۸ - مهدی موقود ۲۲۸

مهران - وادی ، ۱۵۱ - مهروک بن ساکک - ۱۲۸ - میراد پرخترت ۱۹۱۹ -۱۲۵ - میرکش - ۹۹ - میرسیطل - ۱۲۵ -۱۲۵ - میرکش - ۹۹ - میرسیطل - ۱۲۵ -۱۲۵ - میرفانش - ۱۲۹ - میرفانتریک -۱۲۵ - میرفانش - ۱۲۹ - میرفانش - ۱۲۹ -مینا دِطفر - ۲۹۲ - میروان - ۲۹۸ -مینا دِطفر - ۲۹۲ - میروان - ۲۹۸ -

" "

ان تف ولی -۱۱- تا درالملک سامهادره بنگیم -۱ ۵۳- تا دروتی - ۵۵
اکامین رگودوم ۱۱۸- تاگوری خاصی
حمید دالتین ۲۵۵- تام دیو - ۲۱۸
۱۹ - ۲۲- ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۲- ۲۲۹
۱۹ - ۲۲- ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۱ و ۲۲۰- ۲۲۰
۱۰ تواتفلوب ۲۰ ۵۸ المستعلیق خطود که ۱۲۵ مرافق تنافق - ۵۵ مرد المصدور سیسی - ۲۲۰ مرد المصدور سیسی - مرد المصدور سیسی - ۲۲۰ مرد المصدور سیسی - ۲۲۰ مرد المود که المستان اولیاد مواجه المرد ا

نظام الدين علاء ١٩٩١ - ١٩٧٠ نظام المشاكة - ٢٥٧ - نظاى - ديس ۲۹۷-۲۰۲ - نظای قرویی- ۲۹۹ - W-1 - 49 4 - 65 - 1-4-تظرة دان مانظ، ١٥٥٠ -تظم-١١١١- تظيراكيرآبادى-٢٥٢ تطیری نیشا پودی -۲-۲ - ۲۲-۵۵۳ تعت التر- ١١٨ - تعبه - ١١٨ تغاث الآلش - ۱۲۸ - ثل و د من "ـ شدا - ١١٣ - لورا لدين محرعبار لشر-٢٠٠٠ نودالشرقاسم ارسلال - ١٣٠٩ -نورست گرو- ۲۰۸ - نیازی پهبیت خان ، ۲۰۹ - نيپال - ۱۲۲ -MO-CS--MAY-MEN - ULLE ينرون كوط-١٥ ١٥-نیشالور-۱۸۷-نیل - دریائے، ١١- ١٠١- تيلاب ودديات شدي -٢٣٧- نيل ١٠٠٠ ينوس - سراسحاق ، ١٨٣ -" 9 " واجب الوجود-٢٧٧-- ML9 - MLA-68 (55 5 L)

والميكا- اساء سما- والحد- ٧٧ ٩٨-٩٩- وحدث الشهود-١٣٢٧-٢٧٧- دهدت الوجود- ١١١-- アアトアナイー アナトードア -4-3- -وزيرستنان - ١١١ - ويشنو - ٩٥ -۲۰۸-۳۱۲- وکشنوسوای - ۲۰۸ ر وقائع بابری س ۳۲۰ ولیداقل -خليف، ١٠١٠ - ١١١١ وليدين عبدالملك -خليف، ١٥١-۵۵۱- ۵۱- ولندیزی - ۲۳۹-リナアーノナートレニューアスト -11--1-1-41-17-64-1--11-١١٥- ويلنت ١٤٤ -١١٥ ۲۹۷- وید ددود الریجر ، - 60 - 6pr ( .... juli -116 -115 -94 - V L- VL - + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 A ーヤイハー アイソートハーしょう الس-٥٠٨- الدون دستيد-

١١١-١١١- ١١١٥- وليم - ١١١٠

بمداوست -١١٢-جدودهرم-۱۰۰-۱۰۹-۱۱۵ - 441 در بهندوستان تبذیب براسلام 4-9 = 31K بمندومت - ۲۲۹ - ۲۲۹ - 4-2 - 122 - 121 - 15in -40-- +M4 - +M4-+M0 127-141-141-109-101 - r -- +91-+91-+10 ------ mar- mro- mrq - mry -11/2 - JU LUZ - 100 149-12-19-19-15H -16-119-11A-US بسراك لائ لوسى ١٢٥ - ١٢٥ بردا بخطا "- ١١٢ برو دول ۱۰۹ -۱۰۰ -۱۰۹ بزیشم - ۲۳۲ بيت على ١٤٩ - ١٩٥ W-1- +91- +94 "5" -1-9 - 514

-アハアーアイハーちょり التي - ١٩٠ - ١٩٠ 114-15-5-114-01 الخاشق - ۱۰۷ - ۱۰۹ - ۱۰۰ -117-117-111-1-4-1-1 -114-110 ーアアソーアアアーハアーロシ - 444- 400 بربرط-رتفاس، ۱۲۸-برش-داج، ۱۲۲-برن مينار (مينويون) ٢٩٩-برب - ۱۱ - ۲۲ - ۱۹ - ۲۷ - ۲۷ -144-94-44-55 بزاده - ۵۹ - ۱۵۱ -بزادی ریای ، چاده ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۸ - 140 - 141 بستنا لور - ۹۸ - ۹۹ - ۱۳۳۰-بمنت كر - ١١١ -14-14-1-0-17--UZL - rar-req -ren-rec -444 - 444- 444- 464 ١٧١٠ مدان قرمط -١٧١١

يوسف خيل - ٢٠٥ -يوست زي- سادا - ٢٠٠٧-يوسعت زئي - دولت خال ، ۲۲۳ يوسف گروسري - ١٨٩--rr9- Le ーナとーのかんじょ -01 -mg-mp- 10--149 - 140 - 144-1-4 - 444-401-149 -1-4-4-4-0-017 -110-111-11--1-9-1-4 -144-140-144-14 -140-144-14-14-14V -144-141-14:-146-147 11-17-191-19 6- ILL-164 - MA- - 635%

-124 - 18- 15-- 144-49 - 144-1 - ۱۲۲ - عدا-يشودهرس - ٢١١١-- 109 (Ju) or - 42x - 144 ( LES) WE -149 - 121-- Mr. - re1 - AT - U.t. يُوجُويد - ١٩ - يودولان - ١١ . - 141 - 14. - 12 - - 141 -MEG - MEN - MED - TO. TAC-TAY-TAN-MAY الوسف بن محدالورسندي ١٨٥٠ بوسف بى نفر- ١٨٥-

## سبطوسن کی دیگرتصانیف ماصنی کے مزار دومرایڈریشن

اس کتاب بیں بابل و نینواکی تہذیب کو تخلیق کا تنات کے انظر اول سے بڑی خولجورتی کے ساتھ مصنف نے طلایا ہے ہس انظر اول سے بڑی بالوں کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے اہم تخلیق کا سائیس نظر یہ ہے۔ تخلیق کا سائیس نظریہ ہے۔

قیمت ۲۵ رویے

# موسئ سے مارست ک

معنقن کی یکامیاب تصنیف نقریب چھنے ہی الل گئے ۔ اُروویس مؤسلزم اور کمبولسٹ خیالات کے ارتقاریواس سے بہترکتاب آن کک شائع بہیں ہوئی ۔ اس پرمفنف کا اندازیان ا تنا دککش ہے کہ اس قدر مضوص معنون بھی آسانی سے دہن نشین ہوجاتا ہے۔ دہن نشین ہوجاتا ہے۔

در برطبع - فردری مده و کمثنائع موجائے گا مکنندهٔ دانیال دکوریر میری عبدالشارون معدی

#### مُصنف كت ديگركتابي

### موسی ہے ماکس تک

موشلام جدیدما مرک تقدیرسے ، عگریک ان کی نبان میں اب کم اس کا کو آسند اور مائ کا آریخ موجد دسیں ، جرمیند کر ملک میں موشلام کا بہت چرچا ہے ، نیکن بہنوزکی نے یہ بتا نے ک وحت بیں اور اس کے آبادی احول کی این اور اس کے آبادی احول کی این اور اس کے آبادی احول کی اور اس کے آبادی احول کی این موشلسٹ نیالات کے عہد برعبد ارتقا سے حلاوہ مارکسنرم کے بنیادی احول بہت کمان زبان میں بیان کے گئے ہیں ۔

#### ماصى كےمزار

اس کتاب میں وادی سندہ، وادی دجلہ و فرات، شام وایران، وسطی ایش اور معرک ت یہ تہدیہ ہوں کے بیش میں ہم بہاؤوں کا جائزہ لیا گیاہے، اور ان سے عقامَ و ادب کے ان عناصرے بحث کی ہے جو ہما اے بعض تروج عقائدی اساس ہیں تاکہ وہ تاریخ اپر بنظر غیاں ہوجائے جو ہما ہے بورش یا گی ہے اور ان کے معاشی، ساجی اور تہدی مرکات بی کھل کرسائے ہمائیں۔

مگراس کا بر کاسب سے اہم میعند وہ ہے جن بیس تخلیق کا مُناسے مُنقف عقیدوں کا جائزہ لیاگیا ہے اور بھراس بحث کو انتقاء کے سائنسی نظریے پرختم کردیا گیا ہے۔

### نويدمتكر

- و تقیورلیکیا ہے ؟ و المای ریاست کر کتے ہیں ؟
- و سیور انع کیا لادینیت ہے ؟ و کیا شاہ عنایت شہید موشد شقے ؟ معتنف کا ب لاگ تبصرہ ، " از کی حقاقت می دوشنی میں

مكتبية دانسيال